قد من للدعلى المومن الدعث فيهم رسولا من الصبيه بطواعليه و يو كيهم و يعليهم الكاب و العكمة المام المحدر شااكدت إلى جو ال قد ال مر و في أخر بيا تين موقصا اليف ست ماخوذ (٣٦٦٣) العاديدة و أخر الور ( ٥٥٥) القادات رضوية بي مشتمل علوم ومعارف كالتي كرا تمايي

المختارات الرضويه من الاحاديث النبويه والاثار المرويه المعروف ب



مع افادات مجددا علم المحمد رضاعدث بریلوی قدس مره جلداول (مقدمیه)

تقدیم برتیب بخری ترمه مولا نامحر حنیف خال رضوی بریلوی صدرالمدر تین جامعه نور بید ضویه بریلی شریف قد من الله على المومن الذبحث فيهم رسولا من الفسهم بطوا عليهم إيه ويؤكيهم ويطعهم الكتاب والمحكمة امام احمد رضا محدث بريلوى قدس مره كى تقريباً تبن سوتصانيف سے ماخو ذر (٣٦٦٣) احادیث وآثار اور (۵۵۵) افادات رضوبه پرمشتمل علوم ومعارف كا تمنج گرانمابه

المختارات الرضويه من الاحاديث النبويه والاثار المرويه

المعروف به

جامع الاحاديث

مع افادات

مجددِ اعظم ا ما م احمد رضا محدث بر بلوى قدس سره

جلداول (مقدمه)

نقدیم ، ترتیب ، تخریخ ، ترجمه مولا تا محمد حنیف خال رضوی بر بلوی صدرالمدرسین جامعه نوریدرضوی بر بلی شریف

سلسلەاشاعت....

نام کتاب مقدمه جامع الاحادیث (جلداول)
اصلاح ونظر ثانی برانعلوم حضرت علامه مفتی عبدالمنان صاحب قبله مبارک پوری
ترتیب وخرتخ سی مولا نامجه حنیف خال رضوی صدرالمدرسین جامعه نوریه بر یلی شریف
پردف ریدگی مولا ناعبدالسلام صاحب رضوی استاذ جامعه نوریه بریلی شریف
کپوز دسین کی سیم محمدار شدملی جیلاتی جبل پوری محمد تظهیر خال بریلوی
تخداد مین اشاعت ۲۰۰۱ میراد ۲۰۰۱

ملنے کے پتے

ا مرکز الل سنت برکات رضاامام احمد رضار و ڈیور بندر مجرات ۲۔ کتب خاندام چدید مثیا کل جامع مسجد دہلی ۳۔ رضا دارالاشاعت آئند و ہار بریلی شریف

# 

اس عظیم ہستی کے نام جس نے لاکھوں گم کشتگان راہِ منزل کو صراط مستقیم پرگامزن فرمایا \_\_\_ جس نے بے شار انسانوں کوعشق رسول کی دولت لازوال سے مالا مال کیا \_\_\_ جس کی بارگاہ سے ہزاروں علماء و مشائخ نے اکتماب فیض کیا \_\_\_ اور جس کے دستِ حق پرست پر کروڑوں اہل سنت و جماعت نے شرف بیعت حاصل کر کے دارین کی سعاد تیں حاصل کر کے دارین کی سعاد تیں حاصل کر کے دارین کی

لعيني

تاجدار اہل سنت، شنراده ء اعلیٰ حضرت، آفآب رشد و ہدایت، واقف اسرارِشر بعت، امام المشاکخ والفتها، مخدوم الاکابر والعلماء، سیدی و مرشدی و ذخری لیوی و غدی حضور مفتیء اعظم ہند حضرت علامہ الشاہ ابوالبرکات آل رحمٰن محمر مصطفیٰ رضا خال صاحب قبلہ برکاتی نوری رضوی بریلوی نوراللہ مرقدہ و بردم ضجعہ۔ گرقبول افترز ہے عزوشرف مولیٰ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ التحیۃ والسلیم کے طفیل میری اس خدمت کوشرف قبولیت سے مشرف فرمائے۔ امین





جائ الاحاديث

#### جامع الاحاديث كااجمالي خاكه

۱۹۰رایواب بین ۱۵۷۷رعنوانات بین ۳۷رکتابیل میں ۵۵۵رافادات رضویہ ہیں ۳۲۶۳راحادیث وآٹار ہیں

#### مقدمه كااجمالي غاكبه

ینام حضور مفتی اعظم قدس سره مرتب مشائخ وعلاء مشائخ وعلاء بقلم مرتب انتساب عرض حال تقاریظ د تاثرات مقدمه

جميت حديث كاثبوت

بیت سریان با در استان اورائے جوایات حفاظت صدیث کی تضیلات تدوین حدیث مختلف مراحل میں محدثین کے حالات مصلہ تصانیف امام احمد رضا کی فہرست

فهرست كالجمالي خاكه

فهرست آیات وارده فهرست عنوانات فهرست مسائل ضمنیه فهرست سائل ضمنیه فهرست راویان حدیث اورانکی سوانخ ( تقریباً پنچسو راویوں کے حالات) فهرست باخذا مام احمد رضا فهرست باخذ ومراجح

#### حريث كالى بسم الله الرحمن الرحيم تحمده ونصلي على رسوله الكريم المالحد

الله دب العزت جل مجده كافعنل بے پایاں ہے كدائ نے اپنے مجوب وانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیل ونہا راور سنتوں كی اشاعت كا جو مجید ال كوحوصلہ بخشا اورائ فقیر سرا بالقصیر كوتو فق عطافر مائی كدامام احمد رضا محدث بر ملوى رضى الله تعالىٰ عنه كی تصانیف میں بھرے ہوئے جواہرات نبویہ واحاد ہے كر بركو بہت كر ديا۔ اميد ہے كہ ملت اسلاميہ كوائل سنة قائد و بہرى اس كا ورجو حضرات سيدنا اعلیٰ حضرت كی تعنی مجلدات برمضم ل تصانیف كا مطالعہ كما حقہ بیل كر پاتے ہیں وہ ميرى اس كاوش ہے كم وقت میں آسانی كے ساتھواستفادہ كر سكے۔

سبب تالیف آج سے تقریباً دس سال آبل اس کتاب کی ترتیب و تالیف کامنصوبہ اس وقت بتایا سمیا جبکہ میں الجامعة القادر بدر چھا اشتین پر ملی شریف کی خدمات میں مصروف تھا۔ ترجمہ جامع الفوض کا کام کمل ہوچکا تھااور آباوی رضوبہ نجم کی اشاعت ٹانیہ ہے بھی فراغت حاصل ہو پیکی تھی۔

اس امریر ہا عث میں ہوا کہ میں نے بعض احباب سے سنا کہ آبادی رضویہ میں موجودا حادیث کی حقود در ہااور سے اس مرتب را مہور میں ہور ہی ہوں ہے ، گھر یہ ہی سنا کیا کہ وہ کام آبادی کی صرف ایک جلد تک محدود رہااور موقوف ہوگیا ، ساتھ ہی سننے میں آبا کہ استاذ کرائی وقار بحر العلوم حضرت سنتی عبد المثان صاحب قبلہ دام طلعم الاقدس کی دیرید فواہش ہے کہ اس کی پرکوئی کام کر سے ۔ چنا نچے حضرت کی خواہش کے احر ام میں میرے اعدر بیرجذبہ پیدا ہوا اور میں نے اس کام کاعزم کرکے آبادی رضویہ کا مطالعہ ای اعداز سے شروع میں کردیا۔ ایجی کام ہا قاعدہ شروع ہی نہ ہوا تھا کہ جھے الجامعۃ القادر بیرے خطل ہوکر جامد نور بیرضو بیریر کی شریف تا پڑا اور پھروہ کام ہا لگل موقوف ہوگیا۔

تیجونا کی انجھنیں خصوصاً عزیز مجم منیف رضاسلمہ کی مشقل علالت اور پھوجد بدھ رسہ بھی بھٹلی سے یکسوئی کا فقدان اور بھال کی شب وروز معروفیات نے سارے منصوبے کو طاق نسیاں بنادیا۔ باربار خیال آتالیکن حالات اس بات کی مساعدت نیش کررہے تھے کہ بھی اس عقیم کام کا باراسیخ نا تواں کا عرص خیال آتالیکن حالات اس بات کی مساعدت نیش کررہے تھے کہ بھی اس عقیم کام کا باراسیخ نا تواں کا عرص پرافعاوں۔ وقت ہوئی گذرتا رہا اور بھی اسیخ ا عراکی ایسی کیفیت محسوس کرتا کہ کو یا جھے اس کام پرکوئی بر اجھادل ۔ وقت ہوئی گذرتا رہا اور بھی اسیخ ا عراکی ایسی کیفیت محسوس کرتا کہ کو یا جھے اس کام پرکوئی بر اجھادت کی بعد بھی نے ای محکمت اور تا گفتہ برحالات کی جھیڑ بھاڑ ہی بھی تو کا علی اللہ اس کام کا آغاز کرتی دیا۔ جو پھوٹھوڑ اساکام ہوا تھا اس کومستر دکر کے سے بھیڑ بھاڑ ہی بھی تو کا علی اللہ اس کام کا آغاز کرتی دیا۔ جو پھوٹھوڑ اساکام ہوا تھا اس کومستر دکر کے سے مرے سے شروع کیا۔

جب كام شروع موا تما تو محصر بدا نداز ونيس تماكربدا تناطويل عمل موكاراس كا اعداز واس س

سیجئے کہ پہلی جلدی احادیث جب میں نے تقل کرنا شروع کیں تو دو کیپٹل کا پیوں میں تعلیمیں۔

اب جب کہ بن نے ہا قاعدہ شروعات کی تو اسکی اطلاع بحرائطوم قبلہ دھندانعالی کو بھی دی کہ آپ علی کی فرمائش پر بیکام شروع ہوا تھا اور مشوروں کا طالب ہوا۔ وہ ون اور آج کا دن ہے کہ حضرت نے بار ہا مشوروں سے نوازا۔ متحدد مقامات کی لا ہر ریول کی فہر سیس خودا ہے تھام سے ارسال فرما کیں۔ بعض عناوین کے ذریع پر ترتیب وقر تن کا فاکہ ارسال فرمایا۔ بیس نے مسودہ تیار کر لیا تو خودد کھنے کیلئے جامعہ نور بہتر بیف لائے اور رہنمائی فرمائی ۔ اپنی لا بمریری ہے کتا ہیں بھی فراہم کیس ، فرضکہ ہر موقع پر حوصلہ افزائی فرمائی ، وعا کیں ، فرضکہ ہر موقع پر حوصلہ افزائی فرمائی ، وعا کیں دیں اور جمرے ہرد کے درد کا مداوا فرماتے رہے۔

جوں جوں کام آگے بوحتا جاتا آگی طرف ہے مسرت آمیز ٹنطوط آتے جومیرے اندر حربید تحریک پیدا کرتے ، وہ ٹنطوط آج بھی میرے پاس مخفوظ ہیں۔ چند ٹنطوط کے اقتباس سے قار کین انداز ہ لگا ئیں جحر رفر ماتے ہیں۔

حدیث شریف کے مجموعہ کی تعمیل کی طرف جوں جوں آئے قدم آئے پڑھتے ہیں میری مسرت میں اضافہ ہوتا ہے ، اللہ تعالی اسے مقبول اٹام بنائے ،آخین ۔اسکی اشاعت کے دسائل فراہم فرمائے اور آئے علم ممل میں برکت مطافر مائے ،آخین۔

تير علا من قرماتين:

احادیث پرآپ کا کارنامہ انشاء اللہ سنگ میل ہوگا اور دولوں جہان میں آ کی سرخروئی کا باعث، موٹی تعالیٰ اس کام میں برکت دے۔ ان پر بیٹانیوں کے آج آپ نے مجموعہ احادیث کا کام جاری رکھا اور شخیل کے قریب میرو نج مجماع آپ نے میری قبی خواہش پوری کی اللہ تعالیٰ آپ کی امیدیں پوری فرمائے ہے میں۔

میں نے جب کتاب کا معیصہ تیار کرلیا تو پھر آپ نے بالاستیعاب دیکے کرا صلاح فرمائی اس کام میں کتنا وقت صرف ہوا ہوگا قار کمین خودا ندازہ کر سکتے ہیں۔ بیآپ کا عایت کرم اور ذرہ نوازی ہے، میں ان کتام میریا نیوں کا تبددل ہے ممنون ہوں ۔ مولی تعالیٰ آپ کا سابیہ ہمارے سروں پر صحت وسلامتی کے ساتھ دراز فرمائے۔ آمین ۔

اب بیں اپنے قارئین کواسکے علاوہ پوری داستان کیا سناؤں کہ بیرکتاب کن کن مراحل سے گذری اور کیسے کیسے اسکی پخیل ہوئی ، پھر بھی مختصر روداد عرض کرنا ضروری ہے کہ اسکے بغیر میرے بعض جبین و محلصین کی نافشکری ہوگی۔

كام كى ابتداء يس مير ي إس محاح ستركا بعى بوراسيت بين تعاجد جائيكدوسرى كما بين رسوماكد

مشکوۃ شریف سے اس کام کی شخیل ہوجا نیکی کیکن یہ بھی نہایت ناکافی ٹابت ہوئی۔ یہاں کتابوں کے فقدان کا بیام کہ جومیرے پاس نیس تھیں وہ یہاں بھی نہلیں اور ندالجامعۃ القادریہ میں ۔اب میرے سامنے دوجیزیں تھیں۔ پہلے سیدنااعلی حضرت قدس سرہ کی تصانیف حاصل کرنا۔ پھرمخز سے کہلیے متعلقہ کتب کا حصول۔

چنا نچرتسانیف رضویہ تلاش کر کے تبع کرتا جاتا اورا مادید فقل کرتا بہاتھ ہی موجودہ کہا ہوں ہے اللہ میں لکھتا جاتا۔اعلیٰ حضرت محدث بریلوی کی اب تک تقریباً ساڑھے تمین سوکتا ہیں جھے لی تھیں، ان شل سے تقریباً تمین سوکتا ہیں السی ہوگئی جن میں امادیث کا ذخیرہ موجود تفاسان سب کوچھ کر لینے کے بعد مقل کا کام آو پورا ہوتا نظر آر ہا تھا لیکن حوالوں کی کتا ہیں کہاں ملیں ، کیے حاصل ہوں ، پروگرام بیہ طے پایا کہ لائھر بر ہوں میں جا کرحوالے نقل کے جا کیں۔

اس سلسلہ میں رام بورا، دیلی، کلکہ ، پشنہ اور حیدرآ بادکا سفر کیا لیکن حاصل وصول کچھ نہ لکا ، مثلا خدا بھی لائبر بری پشنہ میں ایک ہفتہ حاضری کے باوجودکل ساست آٹھ حدیثی سے حوالے ل سکے۔وقت کی یابندی زیادوکام سے مالع رہی۔

ان تمام اسفار کے بعد میہ تھے اخذ کیا کہ حوالوں کا کام ای وقت کمل ہوسکتا ہے جبکہ یہ کتا ہیں یہاں مدرسہ میں موجود ہول۔

سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا قدس مرہ نے جن کتابی کا حوالہ دیا اکلی تعداد چارسوے حجاوز 
ہے جیسا کہ آخر میں دی گئی فہرست سے ظاہر ہے ،اور وہ کتابیں بھی کوئی معمولی فیس بلکہ پندرہ ، فیس اور 
کیس جلدوں تک بھی اکلی تعداد پیو چی ہے ، لہذا ان سب کوجع کرتا نہا ہے مشکل کا م ہے ، کیونکہ فہ کورہ بالا 
مقامات کی تمام لا بحر بریوں میں بھی وہ کتا ہیں سب کیا تصف بھی موجود فیس ، پھر چبکہ وہ اعربیشل لا بحریاں 
جع نہیں کرسکیں تو ہماری کیا ہوئی ۔ حالات اس موڑ پر آ کر مائوس کن تھے ، چونکہ میں نے بیالترام کیا تھا کہ ہر 
حدیث کا حوالہ جلدوس فیر کی قید سے ضرور کھیوں گا ۔ جہاں عربی نیس صدیث نہیں ہے وہاں متن حدیث اصل 
سیمترور کھیا جائے گا۔

احباب سے تذکرہ ہوتا تو اکثر صفرات یہ ہی فرماتے کہ اعلیٰ صفرت طیر الرحمہ نے جن کما ہوں سے حوالے نقل کئے تنے وہ کما بیں تو ہوں گی ،ان سے نقل کر لیجئے ، میں اسکے جواب میں کیا کہتا ہی ہے، ہی کہ جب اعلیٰ صفرت کی خودا پی تصانیف محفوظ نہیں جکے لئے آج ایک علمی دنیا سر کرداں ہے تو پھراسکے علاوہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اسکے بعد سوائے افسوس کے کوئی جواب نہیں متنا تھا۔

اس ماحول میں بھی اللہ عزوجل کے فضل دکرم پر ہی بھروسدر ہااور پھرایک ایک سیٹ کر کے حاصل کیا جاتارہا۔ ببیر و اعلی حصرت مولانا منان رضا خال صاحب منانی میاں ناخم اعلی جامعہ توریدی معاونت کے ساتھ احباب کی توجہ اس طرف میڈول کی جاتی اور وہ اس کام کی اجمیت وافاد بہت کو لمحوظ رکھتے ہوئے

متوجہ ہوتے ، رفتہ رفتہ مدرسہ کے لئے اوراس کتاب کی تخ تئے وجھیں کے لئے قدر معتدبہ کتابوں کا ذخیر وجع ہوگیا، لیکن بیا بیک دوسال میں نہیں بلکہ سلسل چے سات سال کی کا دش کے بعد ، بیری وجہ ہے کہ جو کام دو تین سال کی عدت میں ہوسکتا تھا آج تقریباً نوسال ہوئے کوآئے جب کہیں جاکر بیر جموعہ ہم اپنے قار کین کے لئے چیش کردہے ہیں۔

کتاب کاکام این افتقام کو پہنچا ، اب ضرورت اس بات کی تھی کداسکے شروح میں میادیات صدیمت ، ضرورت حدیث ، جیت حدیث ، قدوین حدیث ، علم حدیث کن کن مراحل ہے گذرااورارتھائی منازل ہے کس طرح ہم کنارہوا۔ان تمام چیزوں کو تصیل ہے ذکر کیا جائے ،لہذا ابطور مقدمہ ایک جلداس کے لئے مختص کی گئی جس میں قرکورہ بالا چیزوں کے ساتھ محد ثین کے حالات اورا کی اہم خدمات اور پھرامام احدث پر بلوی تک سیند حدیث کا تسلسل بیان کیا گیا ہے۔

آخرى جلد من يا في فيرش جرا-

ار فبرست آیات

۲۔ قیرست اطراف مدیث

سار فهرست عنوانات

۲۰ فیرست مسائل شملی

اسکے بعداس کتاب میں مروی احادیث کے بانچیو سے زیادہ راویوں کے مختصر حالات اور اگل ما مہ کونسر داروں میں کا گا اسر ان میں جو جاری مرکزیوں

مروبات كونمبروارورج كيا كياب، لهذا مجموى چه جلدي بوكي بي-

ان تمام مراحل سے گذرنے کے بعداب آئی اشاعت کا بارکون افعائے ، یہ ایک انہم موال تھا بہر کف جس نے اشاعت سے پہلے کتابت کے مسئلے پرخور کیا ، چونکہ اس کتاب کی ترتیب جس شروع ہی سے برسلسلہ جس ایک سے سوتک کی گئی خود ہی گئتا پڑی تھی جیسا کہ گذرالہذ ایباں بھی ایسانی ہوا کتابت کا کام کسی کا تب کے ذریعہ ہوئی دیں سکتا تھا کہ پھر چار چیرسال اس جس گذرتے ،لہذا جدید تھاضوں کے پیش نظر کمپیوٹر پرکتابت طے یائی۔

اب مشکل بھی کہ بازارے کام کرائے کے لئے یہاں کوئی ایبانین تھا کہا تالہا کام کرسکا، پھر عموماً کم پیوٹرآ پر بیٹر بھی حربی سے ناواقف ہونے کی وجہ سے فلطیاں بے شار کرتے ہیں۔ لہذا چھر طلبہاور قارفین کوسینٹر پرسکھانے کا کام خود کیا ، ساری سولتیں ایکے لئے فراہم کیس پھرا ہے صرف زرے کم پیوٹر خرید کراکو کھل مثل مثل کرائی جب کہیں جاکر کتا ہت کے لئے راہ ہموار ہوئی اور کام شروع ہوگیا۔ تین لوگ کام کے لئے متعین ہوئے ، دو کم پیوٹر مستقل اور بھی تین کے ذریعہ کام ہوا جب کہیں جاکر تقریباً دی مدت میں فراخت کی۔

اشاعت کے سلسلہ میں عزیز کرم مولانا محرعزیز الرحمٰن صاحب منانی استاذ جامعہ لوریہ رضویہ نے کانی جدو جہد کی اور میں بھی کوشال رہا، متعدد حضرات ہے رابطہ ہوااور آخر میں قرعہ فال مناظر اہل سنت مخیر قوم ولمت حضرت علامہ مولانا عبدالستار صاحب ہمدانی بانی وناظم اعلی ادارہ اشاعت وتصنیف مرکز اہل سنت برکات رضاا مام احمد رضار وڑ پور بندر مجرات کے نام فکلا اور آپ نے بختہ و پیشانی اس کتاب کی اشاعت کو ائے وَمد کے کرنہائت خوبصورت اعداز میں فیل کردیا ہے جس کو قارتین نے فیشم خود سکے ایڈیشن میں مشاہدہ قربایا۔ بائشہدیدمولانا موصوف کا میرے اور عظیم احسان ہے جس کا میں نہائے۔ متون ومحکور ہول مضعوراء الله احسن الحزاء می الدار الدنیا والآخرة \_ آمیں بحاد النبی الکریم علیه النحیة

ج مع الاحاديث

میں اکبیلائی چلاتھا جا نب منزل تھر ﴿ لوگ ماتھ آئے گئے اور کارواں بنآ گیا اس کیاب کااول وآخر پورے طور پر اس شعر کا مصداق ہے۔ جب آ فاز ہواتھا تو جس اکبلائی تھا لیکن منزل تقصود تک پیو مجتے کے لئے بھرا کتنے لوگوں نے ساتھ و بااور کس کی کیا خد مات ہیں اس کی ایک جھک ملاحظہ کریں۔

سب سے پہلے شریک سنر عزیز کرم مولانا تھ مشاق صاحب رضوی پورلوی ہیں جو کاب کے آغاز کے ایک سال بعد جامعہ لوریہ بیل بحثیت استاذ مقرر ہوئے ، کام کی فوجیت وا بھیت سے متاثر ہو کر جرے ساتھ حوالوں کی تخ بن بیل لگ گے ، را توں کو جرے ساتھ جاگے اور صحاح ست سے حوالے نقل کرائے ۔ فاتوں سے نقل احادیث بیل بھی ایک رجشر ان تی نے نقل کیا ، پٹنہ کے سفر بیل بھی میرے ساتھ رہے ، وہاں بھی تن وتی سے کام کرایا ، ووسال تک جامعہ بیل دیے ہیں بھی ایک رجشر ان تی نقل کیا ، پٹنہ کے سفر بیل بھی میرے ساتھ رہے ، بغداد دا بھور بیل مدرس ہیں اور نہاے تک جام مدہ بیل در کیسے پڑھے کا تب وخوش نو لیس ہونے کی بغداد دا بھور بیل مدرس ہیں اور نہاے تکام میاب ، کہنہ مثل اور کیسے پڑھے کا تب وخوش نو لیس ہونے کی حیثیت سے بھی ممتاز ہیں ، کتابوں کے موان ان بی کی خوش تعلی کا متظہر ہیں ۔ ان کے جانے سے بیل نے دیگی سے اس کام بیل تھ کی جو ان ان کا نہا ہے منون ہوں ، مولی تھ کی جزائے تی مطافر مائے اور وارین کی سے معادلوں سے نواز ہے ۔ بیل نے سے موادلوں سے نواز ہے ۔ بیل ۔

دوسرے عظیم رفتی کلعس کرم حطرت مود نا عبدالسل مساحب رضوی نبنی تالی استاذ جامعہ توریہ رضوی نبنی تالی استاذ جامعہ توریہ رضویہ کی ذات گرای ہے ، ایک سال کے وقفہ کے بعدا پ جامعہ بس تشریف لائے اور دوسرے ابتدائی و مشروری کا مول سے فارغ ہو کرم ہرے شریک سفر ہو گئے ۔ ایواب وضول کے جوعثوان قائم کئے گئے تنے ان سب کواپ می نیفل کیا ، گاہر ترب قائم کردی گئی اواس کی نیش ہمی آپ کے بی ذمه آئی ، ایک همیم رجسٹر میں آپ نیس کواپ کو مرا آئی ، ایک همیم رجسٹر میں آپ نے بی ذمه آئی ، ایک همیم رجسٹر میں آپ نے ان سب کواپ کو ایا اور معیدے کے راہ ہموار فر مادی۔

اب کاب کامیده شروع ہوا تو میده کے بعد ہررجئز کوآپ نے بغور پڑھااور ہالاستیماب اس کو دیکھا اور مغید مشوروں سے تواڑا۔ نتیجہ کے طور پر حذف واضا فہ کیا گیا جو ضروری تھا ،افھارہ رجئز کھل آپ نے دیکھے اور میری خاطراس طویل کمل کو ہرواشت کی ، پھر فہرست مسائل ضمنیہ آپ تی نے مرتب فرمائی ،
کما ہت کے بعد کھل کما ہت کی تھے آپ تی نے کی ، بیا تنا لمباکام تھا کہ وہ خود چاہجے تواس وقت بیں ایک حقیم کما ہے کہ وہ خود چاہجے تواس وقت بیں ایک حقیم کما ہے کہ وہ خود چاہجے تواس وقت بیں ایک اور تبایت کا میا ہے وہ ساتھ ہی طلبہ کو تعلیم ویکا اور تبایت و مدواری کے ساتھ ہی طلبہ کو تعلیم ویکا اور تبایت و مدواری کے ساتھ ہوگی تاری کا بیمل اوقات عدرسہ کے ساتھ و دوسر سے اوقات بھی بھی جاری دیا ، نہا ہے فیوش دیا ہے اور تبایت کا میاب اور ہرول عزیز عدرس ہیں ، بھی ان کا بھی نبایت ممنون کرم ہوں ، موتی تعاتی اسکے فیوش

عام قرمائ اور جزائ خير مطاقر مائ آثن

عورین کرم مولانا صغیرافتر صاحب مصب می را میوری استاذ جامعد توربید نے جھیجیدال کے سوافی حالات تھم بند کرکے جھے میری حیثیت ہے بہت اونچا دکھ نے کی مسامی کی جی ورنہ ممن آنم کرمن وائم'' آپ نے جزوی طور پروف ریڈگ کا کام بھی انجام دیا۔

عزیز القدر مولانا محرکئیل صد حب رضوی بریوی استاذ جامعه نے کیاب بی وارد آیات قرآئید کی فیرست تیار کی اور جزوی طور پر پروف ریز تک بھی کی بساتھ تی چند صفحات کی معلومات جھ تغیرے متعلق سیروقلم کیس۔

محترم حافظ محدثنا الله صاحب تعلی مدس جامعہ توربید شویہ اور ایکے علاوہ بیل ان تمام مدرسین کا بھی ممنون ہوں جنہوں نے کسی بھی حیثیت سے میری معاونت فرمائی ،موٹی تعالی ان سب کو جزائے خیر عطافر مائے۔ آمین

اسٹاف کے علاوہ طلبہ اور تمہین نے بھی خوص کا مظاہر و کیا ، اور جیٹ گرائی قدر محرت مولانا قاری موفان ان قاری موفان ان کی صاحب سنبھلی ناظم کمتبہ مشرق کا کلرٹولہ پر بی شریف نے آخری بارنہا ہے۔ گمن اور محت کے ساتھ بعض جلدوں کو پڑھا اور بھی فرمائی نے بیج بہت کرم محرست مولانا کو فتی احمد صاحب میش گذھی نے بھی بعض صعد کے پروف و پڑھک کی موزیز کرم مولوی ہی شمشیر عائم بھی ری نے کتاب کے مؤانات نقل کے موزیز کرم مولوی ہی شمشیر عائم بھی ری نے کتاب کے مؤانات نقل کے موزیز کرم مولوی ہی شمشیر عائم بھی دی نے کتاب کے مؤانات نقل کے موزیز کرم مولوی ہی شمشیر عائم بھی دی نے کتاب کے مؤانات نقل کے موزیز کرم مولوی ہی مولوی ہی شمشیر عائم بھی دی نے کتاب کے مؤانات نقل کے موزیز

طلبه بین مولوی محرمحبوب عالم اشرقی مولوی علاء الدین رضوی مولوی غلام مختبی مولوی محمد افروز عالم برکاتی سلهم الله اتعالی مصلمین ورچه تضمس فی اله آناه جا معه بذا۔

مولوی محد ذاکر ، مولوی محد فیضان ، مولوی محد مشا بدرت ، مولوی محد حرفان انحق ، مولوی محد تکلیل بر یلویاں ، مولوی عبدالم بین سیتا پوری ، مولوی محد شاکر حسین را میوری ، مولوی نیاز محد مرادا آبادی ، مولوی محمد بختیارخال رامپوری ، نے کہیوٹر پرمقابلہ کماب میں نعادن کیا۔

نیز مولوی محمدار شدعلی جیلانی جمل پوری معظم جامعه نورید، مولوی محمدزا بدعلی شاہدی پر بلوی ، فارغ انتصیل جامعه نور بید ضویداور محمد تعلیم خال رضوی پرتا پوری بر بیوی سهم الثد تعالی نے پوری کہا ہے کہ کمپوذیک کی اور کمپیوٹر پرسیٹ کر کے اسکی طاہری زینت جس جارجا عملاکا ئے۔

مو کی تعالی ان سب کوملم نافع اور عمل صالح کی دولت لا زوال سے سرفراز فرمائے آھن۔ یہ ہے اس کما ہے جمع دیر تیب اور کما بت وطب حت کے مختلف سراحل ہے گذرنے کا ایس منظر۔

ان سب سے ہندھ کرید کہ جمری اس کا دش کو سراہتے ہوئے اور ذرہ نوازی فرماتے ہوئے ہند و پاک کے جلیل القدرعلاء دمش کتے نے اپنے تلم حقیقت رقم سے تقاریظ کھیں اوراپینے تاثر ات سے قار کین کو روشتاس کرایا اوراس کتاب سے استفادہ کی دعوت دی۔ من اپنان تمام بزرگول کاممنون کرم اوراحسان مند بول که بچه پرینصوصی کرم قرما با اور جهد به وقعت کویدخ سندی در تندی اور مرشد برخ سیدی حضورمفتی وقعت کویدخ سندی با شهریسید تااعلی حضرت امام ابسست محدث بریلوی اور مرشد برخ سیدی حضورمفتی اعظم بند قدس مربتا کا فیضان کرم ہے جواس فی کس رکی جدو جدکوس ایکی اور حقیقت بیرے کہ کام بھی انہیں کا تماجواس فقیر بے آتہ قیرے انہوں نے لیا۔

تر تنیب وتخرت کے دوران جن لائبر ریوں سے استفادہ کیا ا۔ توری لائبر ریں۔

سب سے پہنے تو سے جامد اور ہے دخور پر اضور پر کی شریف کی ای لا بھریمی سے استفادہ کیا گیا ملکہ نوری کماب ہی جامعہ کی لاہمریری بھی بیٹے کرمرتب ہو گی۔

آج جامعه لوريده ويك لورى لاجريرى كتب احاديث شي منفرد بيه جامعه كي في الحال تين لا بحريم إل جي -

الدى لا بريى كتب اماديث وشروع ود مكر تكر ل آنال -

ارالا آ و ک لا بمری ک توی لو یک سے حمال کتب آ وی۔

کے وقعائی جامع رشب وروز ارفکائی منازی ہے ہمکنارے، اس تذکہ جامعہ کونا کول ملاجیتوں کے مالک ہیں، دومنولہ محارت تعبیر ہو چک ہے، اسکے صقب میں رضاج ب اور چھراس ہے منصل تین بڑے کرے تعبیری مراحل ہے گذر کے ہیں۔ اور ونی طلبہ کے قیام وطبام کا انتظام جامعہ کی طرف سے جرساں رہتاہے، ناظم ادارہ نبیرہ املی معرسے مواد تا منان رضا خاتصا حب مناتی میال تبلہ ہیں۔

# ٢ - لائبرىرى الجامعة القاوربير

مدارس اسلامیہ میں الجنسعة القادر بید جما اشیشن بریلی شریف کی له بھرم کی سے بھی کافی استفادہ کا موقع ملاسآج کل بحد و تعالیٰ بیمال بھی کتابوں کا کافی ذخیرہ ہے جو ہارہ حیرہ سال کی مدت میں جمع کیا گیا ہے۔

### س- لائبرىرى جامعه نعيميه مرادآباد

استاذ العلما وعفرت مفتی مجرا ہوب خانعہ حب تب کی اورش ہے اس لا بھر بری کی چند کتب دستیاب ہو کمی جن سے پھر بج راستفادہ کا موقع لما۔

#### ٣۔ لائبر بري مدرسه عاليدرا ميور

محت کرای قدر معزمت مولانا نوراندین صدحب فقائی کی زه ندصدارت می آپ کی لوازش سے مدرسد کی لا بھر مے گی سے استفادہ کیا۔قدیم کمایوں کا ذخیرہ ہے چھر کما ہی مستعار لکر حوالے نقل کے تھے۔

# ۵- خدا بخش لا *ئبر بر*ی پیشه-

ایک ہفتہ آیا کرکے بیال کی انجریری ہے۔ ستف دوکیا جم حدیث سے حفاق انواع واقسام کی کیا بیل دیکھنے کا انقال سب سے پہلے ای لا بحریری بھی ہوا، بیاں آگر دی ہے تماز د ہوا کہ کتا بیل جدیدا تدازیر چھپ د بی اور ل سکتی ہیں مضرورت سر ماہیک ہے۔

۲۔ رضالا تبر بری رامپور۔

يهال بهى متحدد مواقع برجائي كا تعالى بواركمايون كالعقيم ذخيره بي يكن كمايين و يكيف كا وقت زياده ليسل يانا، يكفكام الابريرى شي كيادر يكوكمايول كيافو لواشيت حاصل كي -

ے۔ 'صولت لائبر بری رامپور۔

بیلا مریری میں قدیم طرز کی نہ ہت تقلیم ما مجری ہے ، ممبرین جائے کے بعد میاں سے کتابیل جاتی ہیں ، قدیم کتابیں میں سے حاصل ہو کی اور اطمینان سے قیام گاہ پر کام کرتے کا موقع ملے بلک میرے لئے بیاں کے تقلیمان نے کام کی امیت دکھ کرخاص رعابت رکھے۔

ال ال حمام كتب خالول ك يعظمين كالبريرة منون ومفكور مول-

نیز محب کرم صفرت مولانا الوارا جرصاحب طلف ایسا فقید من عدیا ترحیة بالک کتب خاندا مجدید کا بھی ممنون کرم جول جنگی شب دروز جدو جد کے بعد سین اعار ش یہ کاب منظر عام پر آئی۔ آخر میں قلعی دکرم قربا حضرت مولانا محد جزیل صاحب سنبھی کا بھی شکر گزار ہول کہ آنہول نے تبیتاً جا معدگی ما ہم بری کے لئے دوئی سے کما ہوں کا دافر ڈ نجر دقراہم کیا۔

دومراا يُديش:

خلاف تو تع پہلاا ٹیریشن ہاتھوں ہاتھولیو گیا اور تھیل ہرت بھی ختم ہو گیا۔ دوسرے اٹیریشن کیلئے کافی دنوں سے ار ہاب علم ولٹنل کوانٹلا رتھا، چونکہ پہلے اٹیریشن میں پاکھ کما بت کی خلعیاں رو گئی تھیں کھلا ااز سر لواس کو پڑھا گیا ، پ خدمت مندجہ ذیل حضرات نے انجام دی۔

فاشل جلیل صفرت مودد ناحید اسلام صاحب رضوی درس جامعدلور بدر خوب یر کی شریف... مزیز کردی صفرت مولینامنتی جرمیوب ما نم مصباحی اشرفی

عزیز کرم صفرت مولین فروز به کم رضوی۔ فارقین جامد اور بید میں۔ راقم الحروف نے کیمیوٹر پر منظم کرکے دوہ رہ لگالہ ہے ،ور پھرے تھیٹو بنائے گئے ہیں۔ نیز سوم اور چہارم ٹی متن احادیث پراعراب گئے ہے رہ گئے تھے وہ بھی لگا دیتے ہیں۔وراب اس کی اش عت امام احمد رضا اکیڈی پر کجی شریف کی جانب ہے کی جارتی ہے۔

مطالعه کے وقت قابل لحاظ امور

ا۔ واضح رہے کہ فریخ کے سلسلہ بی جن کما ہوں کے تام کھے تھے ہیں ان کرایوں بی بعض وہ بھی ہیں جو مختلف مطالح کی جمیں دمانیاب مولی تھیں۔ جیسے:۔

> و این بخد و افی

متحة أرجميه، مكتبها ثر فيه اسنن للنسائي، اسنن للنسائي،

|              |        | 1                    |
|--------------|--------|----------------------|
| الراق        | مطيوعه | المعجم الكبحر        |
| معر          | خطيوعد | استجم الكهيمين       |
| عردت         | خطيوعه | المعددك كلحاتم،      |
| n and        | مطيوعد | المحددك للحائم       |
| غرات         | شطيوعد | المستدلاحدين حنبلء   |
| - Jan        | مطيوعد | المستدلا ويهام       |
| حيدرآ باودكن | مطيوعه | السنن الكبري للبيعى  |
| بأكتان       | مطيدعد | السنن الكبري للبيعي  |
| مرات         | مسكيوى | السنن ألكبرى للبيعتى |
|              |        |                      |

ای طرح ایجے علاوہ ہمی دیگر کتب مختف معانی کی مطابعہ بھی رہیں ، بہذا ووٹوں طرح کی کتابوں سے حوالے لقل کے گئے ہیں۔ اگر کسی منتام پر حوالوں کا انتقاف سے تو وہ مطابع کے اختاف ف کی وجہ سے ہوگا۔ قار کمین اس ہات کو م نظر رکھیں۔ حوالوں کے خمن جس مطابع کی تخصیل ویٹا کیا۔ هو مل مل تھا، ہار پر تخصیل آئے سے کتاب کا مجم پڑھٹااور کوئی فائدہ ندہوتا، لہذا تحق سے کے آخذ ومراجع جس ان کو بیون کردیا گیا۔ جس کرگز را۔

ا۔ حوالوں کی کشورے اطراف مدیرے کی قبل سے ہے، مدد ہر کتاب کے حوالہ میں راوی محالی یا تا بھی کا حمد و واحد ہونا ضرور کی کئیں۔

۳۔ امام احمد رضا محدث بر بلوی نے بعض مقامت برامام قرندی کے تیج پر کی ایک حدیث کومتحدہ راویوں ہے روایت کا حوالہ دیاہے ، البتہ ہم نے متن حدیث کی ایک روی ہے تی نقش کیا ہے، اگر سب جگہ تمام راویان حدیث کی روایت کا حوالہ دیاہے ، اگر سب جگہ تمام راویان حدیث کی روایت کی جاتی وائی قر کماپ طویل ہے طویل تر ہوج تی بھش مقدمت پر " و فی الباب عس علان و علان النے ، کے طرز پر بہام شروع کیا تھا لیکن بعد شر اسکو بھی قرک کردیا۔

۵۔ مدیث موصول میں راوی محالی ، اور مرسل روایت عی راوی تالی متعدد ہوتے ہیں ، تو محد ثین ان احادیث کو علیم میں م علیمہ اسلیمہ مشاور کے ہیں۔ امام احدر شاقد س سرونے بھی اس هرف اپنی بھٹس عمارات میں اشارہ فرمایا ہے، چذکہ ہم نے صرف کیک راوی سے مدیث ذکر کی ہے لہذا اختر ف مثن جوتف نفیہ را موسیش مانا ہے جسکواس طرح بیان کرتے ہیں۔

عاري ش الفاظ يه إلى -

ترغدی شراید ایل-

الدواكوشي بيري

نسائی ش بدجیں۔

اگررادی ایک بیل وجم نے سب کے حواے میچ لکو کرمد عث ایک بی شار کی ہے اور الفاظ کی ایک کیا ب کے لئے ہیں۔ لئے ہیں۔

اول او مدے متحد حوالوں سے متحد الل مول جبدراوی محالی ایک مورد مرے برکداس سے کماب کا عجم

يزهناجوخلاف اصول مونے كے ساتھ طوالت كاسب بنآ .

۷۔ امام احمد رضا محدث پر بلوگ بعض مقامات پر چند کتب حدیث سے القاط النفاط کر کے ایک حدیث بنا دوسیتے میں الہذا کسی ایک کتاب عمل احمید النا اللہ ظاکا مونا ضرور کی کئیں۔

ے۔ بعض مقامات پردوایت بالسی بھی کرتے ہیں اور سکاحل بدر شہر آب کوحاصل تھا۔

۸۔ کرا حادیث کو حذف کردیا کہا ہے کام بھی بعض مقامت پر مختلف ایواب کے تحت پیجدا حادیث آگل ایں۔ ایکی احادیث کی تعدادتہا ہے تا ہے ، اگرتی ما حادیث کررہ کو کھاجا تا اور ہرراوی سے معجد وروایت لی جاتی ہ

این افاریدی کر مداری کی این کی این ہے ، اس میں ایک کر اور میں ہیں اور میں اور میران اور کی اور میران اور کی ان افتالا ف افغالا سے حدیث ملی و آبار کی جاتی تو آبیک، عمار سے میں بی احادیث کی تعداد وس بزارے کم ندہ و تی ۔

9۔ کیرا مادیدہ وہ ہیں جن کے حقوق کی اس محضرت کو شروت کی نیا گی ہے نے جدوجد کر کے ایکی جمال دورے کی اس کے ایک اس ما مادید کے حقوق کی اس ما مادید کے حقوق کی اس اور پھر ترجمہ سے ساتھ لکھ دیا ہے۔ بعض جگہ متن کے مقابل بڑوی طور پر ترجمہ کا اختکا ف نظرا کے اتواس کو ای طرز پر محمول کریں، شنوں ورطر ت کے تعدد سے معمولی دو و بدل ہوتی رہتی ہے جیسا کہ مشاہدہ ہے۔

ہوری کتاب میں صرف ایک حدیث الی ہے جسکامتن جھے ٹیس ٹی سکا اسکے لئے بیاض چھوڑ دی گئی ہے کہ اگر سمبی صاحب کو و متن ل جائے تو اپنے نسو میں تحریر کرلیں اور بھیں مطلع فر مائیں، ہم شکریہ کے ساتھ آئے تھ واپڑیٹن میں

شالع كردي ك\_

\*ا۔ مستقبعض جگہوں پرامام احمد رضایر بلوی نے موقع کے مناسبت سے حدیث کا صرف ایک جملائقل کر دیا تھا، ہم نے الی احادیث اکثر مقامات پر پورگ تکسی بیس تا کہ انداز سے قائم کورد عزان پر کھل روشن پڑ جائے ، اور قار کین کود نگر ضروری معلومات بھی فراہم جوجا کیں۔

اار میں کیمش جگرایہا ہی ہے کہ دریت کئل فرہ کر بقید کی طرف مطابعہ کی دھوت دینے ہیں، نیز سمجی اس طرز کی دومری احادیث کی طرف دفیت دلاتے ، لیڈ دالی احادیث ہمی تقل کردگ کی ہیں۔

# نفار ليط مشائخ عظام وعلائے كرام

نقار نظر علماء ومشائح وائع د مادیث تصد لق انیق

## امن ملت شنرادهٔ احسن العلمها ومصرت و اکثر سید محمد المین ممیال صاحب قبله مدخله العالی سجاده نشین آستانه بر کاحیه مار جره مقدسه

نحمده و نصلی و نسلم علی حبیبه الکریم و علی اله و صحبه احمعین ـ
ال فقیر بمکاتی مصطامه محمد طنیف خال صاحب د ضوی د ظله نے قرمائش کی کمان کی کماب " جائع الاحادیث" پر چند سطری کی کھودوں ۔ جس آج بی سریم کو پردلیں کے لئے روانہ ہور ہا ہوں لیکن دل نہ مانا کہ علامہ کی محبت بحری فرمائش کو معرض التواجی ڈالول ۔ سویہ چند ٹوٹی پھوٹی سطریں حاضر بین ۔

" رضویات" کی من شن "جامع الاحادیث کی سویس مدی کی پہلی ہتم بالشان تعنیف ہے چرجلدوں پر مشتمل اس تعنیف کے مندرج ت بجد داعظم اللی حضرت امام احدر ضاخال قاوری برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حدیث والی پروال ہیں۔ مصنف بحر محضرت علامہ محد حنیف خال قاوری برکاتی رضوی صدر المدرسین جامعہ تو ربید بلی شریف کے اقات میں اللہ تبارک تعالی نے کئنی برکت عطافر مائی کہ بہلے تو تقریباً چار بڑارا حادیث کا مطاحہ بنظر غام فرمایا۔ پھرائلوفقہ کے ابواب کی ترتیب میں سلیقے سے سجایا۔ پھرائلوفقہ کے ابواب کی ترتیب میں سلیقے سے سجایا۔ پھراک ایک حدیث کے سلسلہ میں بیش از بیش حوالوں کا التزام فرمایا۔ بیشتر ماماویت کا ترجہ فرمایا۔ جہال عرف متن نہ تھا، وہال متن نقل کرنے کا انتظام فرمایا۔ مرف ہی پر قاحت میں بلکہ بھرائلوں کا در کے محالات احادیث کو متعلقہ احادیث کے شانہ بشان رون کرنے کے ساتھ ماتھ ایک مبدوط و مفصل مقدمہ بھی تحریر فرما ویا جس میں علم حدیث کے شانہ بشانہ دون کرنے کے ساتھ ماتھ ایک مبدوط و مفصل مقدمہ بھی تحریر فرما ویا جس میں علم حدیث کے شانہ بشانہ دون کرنے کے ساتھ ماتھ ایک مبدوط و مفصل مقدمہ بھی تحریر فرما ویا جس میں علم حدیث کے شانہ بشانہ دون کرنے کے ساتھ ماتھ ایک مبدوط و مفصل مقدمہ بھی تحریر فرما ویا جس میں علم حدیث کے شانہ بشانہ دون کا رہے کی ساتھ میں میں اور فی مسالہ کی جس کے شانہ بشانہ دون کرنے کے ساتھ ماتھ ایک مبدوط و مفصل مقدمہ بھی تحریر فرما ویا جس میں علم حدیث کے شانہ بشانہ دون کا مسالہ میں بیاں جس میں افران اطال عالے بہم کردی ہیں۔

ماسداور خالف کے ذریعے کی تنقیص میں کیے کیے گی کھلاتی ہے۔ مولاناعلی میال عموی نے ایسے والدمولانا عبدائی کی کتاب نزیمة الخواطر" میں اعلی صفرت قدس سروکی شان محمال نے کے

#### سليط عن ايك جمله بيعي أكمعا تعا:-

" قليل البضاعة في الحديث والتفسير"

بعن الم احمد مناكی الجیت مدیث وتغییر میں بہت كم تمی حاسدا فی معزت كے جواب میں محت اللی معزت نے یا جے لفظی تعیمی جملے كے بدلے افضار تعالی جم صلدین قلم بند قر مادیں۔

اعلیٰ حضرت قدس مروی صدیت دانی کی تنقیص کے جواب بیس صرف بیروی مجی کافی ہوتا کیام اسم رضارتہ اللہ علیہ کو حدیث کی سندهم صدیت بیس ہندوستان بیس سب بورے فالوادے سے حطا ہوئی تقی ۔ لیبی شاہ عبد المحریز محدیث والوی قدس سروی عطا کی ہوئی سند صدیث امام الل سنت کواسیند چیرو مرشد دھرت خاتم الاکا پرسید شاہ آل رسول احمدی مار ہروی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے مبارک وسیلہ سے ملی ۔ لیکن وجوی ہجر حال دلیل کامختاج ہوتا ہے اور امام الل سنت قدس سرو کے علم صدیث پردلیل کی میہ چیرووش فسیس امام الل سنت کو سیاری علی محفول میں انشاہ اللہ سنت کے جانے والول کی علی محفول میں انشاہ اللہ رہتی وزیا تک اجالا کی علی محفول میں انشاہ اللہ سنت کے جانے والول کی علی محفول میں انشاہ اللہ رہتی اندام ہوتا ہے۔ کہ راہ محفظ حاسد میں کے لئے بی مجمعیں اعراض کی سید محمد است پر اسکیں۔

جدیدعلوم کی و نیایش جب کسی اہم موضوع پرکام کیا جاتا ہے تو ہا قاعدہ پر وجیکٹ بنتا ہے۔
اس شرصرف ہونے والے اخراجات کا تخییہ تیار ہوتا ہے۔ کی اسحاب علم پر شمتل فیم بنائی جاتی ہے۔
وقت مقرد کیا جاتا ہے۔ حوالے کی کمایوں کا انباد لگایا جاتا ہے۔ سکون کے ساتھ نیفی کام کرنے کے
لئے ایر کنڈیشن کر رفراہم ہوتے ہیں۔ ان تکلفات کے بعد تب اکثر وقت معین کے بعد ایک
کتاب منعیہ شہود پر آتی ہے۔ ملامہ محرصنیف خاں رضوی برکاتی پرصد ہزار آفریں کہ انہوں نے اکملی
جان برا تا عظیم الشان تحقیقی وصنیفی کارنا مانی مویا۔ سبحان اللہ وہاش الله

 ام اعظم حفرت الوحنيف حفرت الوحنيف حفرت المام شافق ، حفرت المام غزالى اور بعد كے محدثين ميں حفرت محدث مورثی رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین کی صدیث دانی پر بھی مامنی میں بہت حملے کئے گئے اور ارباب علم نے اسکے مغور ڈرجواب دینے لیکن الام احدرضا کے علم صدیث پر حملے کے جواب میں علامہ محد حذیث پر حملے کے جواب میں علامہ محد حذیث برحملے کے جواب میں علامہ محد حذیث معادب مظلم نے جویہ میں معاور منصل اور دلل جواب دیاوہ الاجواب ہے اور بہت ہی المتازی حیثیت کا حال ہے۔

بی فقیر قادری جملہ احباب الل سنت سے التماس کرتا ہے کہ اس تعنیف کا شایان شان استقبال ہو، تا کہ ہم سب اس جمر تواب کی شندی چھاؤں ہیں بیضے کا تل حاصل کریں جس کا نظامہ موصوف نے بویا ہے۔ مولی جارک و تعالیٰ سے دہ ہے کہ علامہ محمد حنیف خال رضوی برکاتی کو دارین میں اس خدمت کا اجر عطافر مائے۔ اور ایسا استفام فرما دے کہ مشرک دن میزان عمل کے تیکیوں کے بیل سے در میں اس خدمت کا اجر عطافر مائے۔ اور ایسا استفام فرما دے کہ مشرک دن میزان عمل کے تیکیوں کے بارک افعالی ماری الاحادیث ملاحظ فرما کر سرور کا کتا ت آتا ہے ووجائم کی اللہ تعالیٰ علیہ وست مہادک افعالی ماری کا کتا ت جل جالا لہ ہے حضور میں صاحب "ج مع الاحادیث" کے لئے شفاصت کا ارشار ماری کا کتا ت جل جالا اللہ ہے۔ سے الاحادیث سے لئے شفاصت کا ارشار ماری کی سے بیادا کھیں۔ سالی اللہ تو کی علیہ کئی ہے۔

ڈاکٹرسید محمالین حیادہ نشین خانقاہ عالیہ قادر میدیکا تنیہ مار ہرومطہرہ سمار رجب الرجب ۱۳۷۲ء



# تفيديق جليل

صدرالعلمامعتد صنور منتی اعظم حضرت علامه منتی محد محصیان رضا خانعها حب قبله مدالعلما اعتد صنور منتی اعظم حضرت علامه منتی محد منتی محد منتی محدث المدید مناسب المالی محدث المدید مناسب المدی



تحمده وتصلى وتسدم على رسوله الكريم

مولاتا محمه حنيف خانصاحب سلمه صدر عدرس جامعه لوربير ضوبيه موجوده وورك علماء میں متاز مخصیت کے مالک ہیں، درس و تدریس کی مصروفیات کے باوجود تصنیف و تالیف کا مشغلہ میں بھراللہ قائم ہے، پیش نظر کتاب ہے یہے بھی آپ نے متعدد کتب تعینف یا تالیف قرما کیں جو اہل علم اورحوام میں مقبول ہو کیں بختلف مقالے ومضامین بھی آپ نے سپر دکھم کئے جن سے انفرادیت کی شان تمایاں ہے۔ پیش تظر کتاب انٹیمنر سے علیم البرکت امام احمد رضا علیه الرحمة والرضوان کی کتب ورسائل خصوصاً الآوی رضوبه کی باره جلدوں میں روایت کردہ احادیث کر بمد کا مجموعہ ہے جس میں تقریباً جار ہزارا حادیث جمع کی گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنی احادیث کوانکحفرت کی تصانیف ہے صرف جمع کرتائی بہت بڑا کام ہے جوا کیلے ایک ایسے آ دمی کوانیام دینا دشوار ہے جو تدر کی خدمات مجی انجام دینا ہو یکی دارلعلوم کے نظم ونسق اور انظامی امورکی ذمدداری بھی افھائے ہوئے ہونا کداس پر مزید سے کدان سب احادیث کو کتب احادیث سے مطابق کرتا ،ان کی سندیں جمع کرنا ،ان پر کتب حدیث اور تصانیف امام احدرضا ے بے شارفوا کد جونصا نیف امام اور فمآوی میں موتیوں کی طرح بھمرے ہوئے تھے بیجا کرنا کتنا بڑا کام ہے،اس کے لئے کتنے وفت اور محنت کی ضرورت ہے،اس کا اندازہ وہی کرسکتا ہے جو اس منزل ہے گزر چکا ہویا گزررہا ہو۔ بہر ماں میرے خیال میں بیالی عظیم خدمت ہے جو مولا نا حنیف صاحب نے انجام دی۔ پس دست بدعا ہوں کے مولائے کریم ان کی اس خدمت کو قبول فر مائے اوراسکی بہتر سے بہتر جزادے۔ آبین بج دسیدالسلین مسلی اللہ تعالی علیہ دسلم۔ محر تخسين رضا غفرله جامعة نوريه رضوبه بريلي شريف

# تقيديق جليل

# تاج الاسلام حضرت علامه مفتى محمد اختر رضا خانسا حب قبله مدهله العالى قائم مقام حضور مفتى اعظم بهند مركزى دارالافقاء يريلي شريف،



نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم و آلہ و صحبہ اجمعین کاب متفاب " جامع الا حادیث" کے چند شخات بر حواکر نے طبیعت بہت توش ہوئی، فاضل مصنف نے ان تمام احادیث کو جنہیں اعلیم سر تنظیم البرکت امام اہلست رضی اللہ تعالی حنہ نے قادی رضور و حلف تصرفی نے بی اگر فر بائے ہاں کواچی اس کیاب میں یکجا کر دیا ہے ان کواچی اس کیاب میں یکجا کر دیا ہے ان کواچی اس کیاب میں یکجا کر دیا ہے اور کولت کے لئے ان احادیث کے مراجع و آفذ بھی لکھوٹ ایس کیاب سے امید ہیا ہوگئی میں مالی دیا ہے اور کولت کے لئے ان احادیث کے مراجع و آفذ بھی لکھوٹ ایس کی بے امید میں معندی و سعت اطلاع اور قون حدیث میں مہارت تا مہ پر روشن پڑے گی ۔اللہ تارک و تعالی مصنف کو جزائے خیر دے اور ان کی کیاب کو جہارت تا مہ پر روشن پڑے گی ۔اللہ تارک و تعالی مصنف کو جزائے خیر دے اور ان کی کیاب کو تحول عام بخشے ۔ آمین بجاوا کنی الاعن علیدالعسلو قا والتسلیم و کی آلہ و حجہ الجھین ۔

قبول عام بخشے ۔ آمین بجاوا کنی الاعن علیدالعسلو قا والتسلیم و کی آلہ و حجہ الجھین ۔

# تقريظ بيمثيل

بحرالطوم استاذ العلما معترت علامه عنى عبد المناك ما حب قبله مدظله العالى في العلم العلم عن الحديث مش العلوم عوى بنسلع مو في الحديث مش العلم الموحمن الموحمة المله الموحمة المرحمة الم

تجمده و تصلي على رسوله الكريم

مجدد دین ولمت اعلیم سر مولانا شاواحد رمناخال فاهل پر یکوی رحمة الله تعالی علیه کی بیشتر کتابی یول تو سوال و جواب کی صورت جس ہوتی ہیں جن کا تعلق فقداسلامی کی ایک شاخ قماوی ہے۔ میں اثراجائے تو اس جس مختلف علوم وفنون کا ایک شاخ قماوی ہے۔ کیکن اس کی تفصیل میں اثراجائے تو اس جس مختلف علوم وفنون کا ایک خزانہ پنہاں ہوتا ہے۔

مثلا آپ کی ایک کماب نماز جمعہ کی اذان ٹائی کے موضوع پر ہے، اس بین لفظ '' بین ید بیر'' کے معنی کی وضاحت کے سلسلہ بیں قرباتے ہیں، ''اس لفظ کی تفصیل حاضر وشاہد سے کی جاتی ہے'' پھراس لفظ کے کل وقوع اور مواضع استعمال کے سلسلہ میں قرآن عظیم سے شہاد تیں چیش کرتے ہوئے قرباتے ہیں۔

' میں نے تنع اور حاش ہے قرآن عظیم میں ۳۸ رجگہ اس لفظ کو پایا جن میں ۴۸ مقامات پراس لفظ کی قرب پرکوئی ولالت نہیں۔اورایک جگہا ہے تھی معنی قرب کے کیلئے آیا ہے۔ (لیتنی دونوں ہاتھوں کے درمیان) اور کا رجگہ قربت کے معنی کے لئے آیا ہے گران معنی قرب میں بھی تفادت عظیم ہے کہا تصال حقیق ہے پانچ سو برس کی راہ تک کے لئے بیافظ بولا کیا ہے۔'' پھر تغییر ،لفت ،اور محاورات ہے کہ ۸ مسلوت میں اس کی توضیح وقعین فر ہائی ہے ،اور جوت فراہم کے بیں تو اس مسئلہ میں تحریکا موضوع ایک فر لعی فقیمی مسئلہ ہے ،لیکن قرآن عظیم کی ارتمیں آجوں کی توضیح تغییر میں آپ نے علوم وفنون کے جودریا بہائے ہیں یہ بیشیں پڑھ کر آن عظیم کی ارتمیں آجوں کی توضیح جموم الحق ہے۔ ایک دوسری کتاب '' اسمین ختم فرآن عظیم میں صرف ۲۱ وخیروں کی روح جموم الحق ہیں اور تین بیخیروں کا ذکر جم طریقہ پر ہوا الممین حضم المبین ہیں جن میں رسول کا ذکر بھوراستغراق ہوا ہے اور سات آ بیتیں اسی

ہیں جہاں انبیائے سابقین کا ذکر بعینہ جنسیت ہوا ہے اور ایسے جھے مقامات ہیں جہاں رسولوں کا بے قید مقامات ہیں جہال رسولوں کا بے قیدوعموم ذکر ہوا ہے۔ ملخص''

مُدُوره بالالوضيحات كى روشى شن آيت مباركه و لكن رسول الله و عاتم النبيين " كالف لام كى تحقيق بيسب قرآن عقيم كى آيت مُدُوره پرآئميس روش كرنے والے تغييرى مباحث بين -

آیت محمد کی توضیح بیں اوراس کے پس منظر بیں مسئلہ ترک موالات پر سینکٹروں صفیے کا ایک کھمل رسالہ آپ کے حقیقت نگارتھم کا ایک حمد ونمونہ ہے۔

میداوراعلیکفر ت کی تحریر بول کے انبار بی اس موضوع سے متعلق بے شارمواد ملے گا جسے ترتب اور سلیقہ ہے ایک جگہ کتا بی صورت میں جمع کر کے شاکع کر دیا جائے تو رہا کی۔ وقیع تقریری وثیقہ ہوگا جس میں ریسری اسکالروں کے ساتھ عام مسلمانوں کا بھی بھلا ہوگا۔

ای طرح اذان بیل حضور سیده لم صلی الله تعالی علیه دسلم کا نام پاک من کرانگوشم چوشنے پھرانہیں آنگھوں سے لگا لینے پرآپ نے ایک تھیم رسالہ "منیرالحین" تحریر فرمایا۔اصل موضوع اس کا بھی ایک مسئلہ فقہی ہے لیکن سوصفی ت پر پھیلے ہوئے تمیں افادوں میں" اصول حدیث" کے قواعد وضوا بیا کا دل افروز بیان ہے۔

'' الہادی الحاجب'' کا موضوع تو عائب کی نماز جناہ ہے۔لیکن اس بیں بھی'' اصول حدیث'' برمیر حاصل بحث فر مائی ہے۔

آپ کے ایک رسالہ کا نام'' حاجر البحرین'' ہے جس کا موضوع دو وقتوں کی تماز ایک ہی وقت میں جمع کرنے کا تھم ہے۔ اس مسئلہ میں دولوں قریق کا مسئدل احادیث رسول اور فرمان خداو تدی سول اور فرمان خداو تدی ہے۔ اس لئے بات حدیث وائی کی چک تکی ہے، تو وہ پوری کتاب غیر مقلد صاحبان کے بیخ الکل مولوی نذیر جسین و ہلوی کی پوالیحیوں کا زعفران زارین گئی ہے۔ ان کے علاوہ'' الہادی الکاف، الفعنل الموجی، عدارج طبقات الحدیث' وغیرہ اصول حدیث کون میں مستقل تصنیف کون

اگر ان سب حدیثی مباحث اور اس کے علاوہ آپ کے قناوی اور مصنفات میں بکھرے ہوئے ہزار ہامتغرق مضامین کو بھی ہنرمندی اور سلیقہ سے ترتیب دیکر شاکع کیا جائے تو اصول عدیت کا ایک متند ذخیره ہوگا، باکضوس خنی اصول عدیت کی برتری کا ایک نشان اعظم۔
فن کلام جی ''المستد المعتمد'' جمد مسائل کلامیہ پراور' 'سجن المبوح'' مسئلہ کذب
باری پر''الدولۃ المکیۃ'' مسئلہ علم غیب مصطفیٰ پر'' سعطۂ المصطفی'' آپ کے افتدار واعتبار پر''
الامن والعلی'' آپ کے خداد دادفضل و کمال پر'' حیاۃ الموات' ساع موتی پر۔آپ کی مستقل الامن والعلی'' آپ کے خداد دادفشل و کمال پر'' حیاۃ الموات' ساع موتی پر۔آپ کی مستقل کتا ہیں۔ اگر جملہ مسائل کلامیہ پراعلی حضرت کی تمام تحریروں کا استقصاء کیا جائے تو فن عقائد و کلام پرایک عظیم دستاد پر تیار ہوجائے گی۔

یونئی ہزارہاں اوراق پر پھیلی ہوئی آپ کی تحریوں میں بیشاراحادیث کریمہ کی قصل بہاراورخوشبوئے مشکبار ہے اورجلوہ ہائے ضیابار کی جائد تی پھیلی ہوئی ہے۔عرصہ سے بچھے خیال آتارہا کہ الی تمام حدیثوں کا ایک مجموعہ تقیمی ترتیب پر جمع کردیاجا تا توافادہ بڑھ جاتا اور استفادہ بہل وآسمان ہوجاتا کی اہل تھم سے درخواست بھی کی لیکن بات ورخواراعتناء تھیں ہوئی۔

حضرت موادا نا محد حنیف صاحب رضوی زید مجد ہم استاذ جامعہ ٹوریہ رضویہ بریلی شریف دارالعلوم اشر فیہ مبارک پور کے طالب علم رہے ہیں ادراس زمانہ میں میں اشر فیہ میں مرس تھا، اس رشتہ ہے دو جھے اپنا استاذ کہتے اور گنتے ہیں، سان کی سعادت اور نیک بختی ہے۔ ان سے بھی ہیں نے مجموعہ احادیث کی گزارش کی تھی ، انہوں نے کام شروع کر دیا اور میرے لئے میکام بے حد خوشی کا باحث ہوا اور ان کے لئے خوش بختی کا، کہ قدرت نے اس کار خجر کا قرعہ فال ان کے نام ڈالا ، واللہ العظیم میدان کی بہت بڑی خوش تسمتی ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں اس مبارک و مسعود کام کی تو فتی بخشی۔

الله الروفق ندو انسان كيس كاكام بيس فيضان محبت عام توجع فان محبت عام نيس

اور دوسرے خوش تسمت عالی جناب معفرت مولا ناعبدالستار صاحب ہمدانی پور بندر سمجرات میں جواس محیقہ گرامی کو اہل اسلام تک پیونچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے:۔

لا حسد الافي الاثنين ، رجل اعطاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق \_

میرے استاذ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے : بیاللہ تعالیٰ کی مہریائی ہے کہ کہ کی کومال ودولت عطا کرے بھیناس ہے بھی بیزی بہت بیزی مہریائی ہیہ کہ اس مال کوراہ خدا میں خرج کرنے کا حوصلہ بخشے۔ الجمد للذکہ ہمدانی صاحب پر اللہ تعالیٰ کی اس بہت بیزی مہریانی کا بجر پورسا ہیں۔ آپ اعلیم مریا ہی خرج کی این اللہ میں کہ این کا بیزا افغانے جی کہ این کا بیزا افغانے جی سریا ہی خرج کرنے کا بیزا

حضرت مولانا حنیف صاحب نے اس کتاب کی تیاری میں فیر معمولی محنت مرف کی ہے۔ خیال فرمائی و آخر یا ۱۳۵۰ عدی ساتھ پر حتا ہے۔ خیال فرمائی آخر یا ۱۳۵۰ عدی ساتھ پر حتا یہ کہا ہم کام ہے۔ بعض حضرات کا لؤ پر صفے ہے ہی گی گھرا تا ہے۔ پھر صدیتوں کو یونمی کیف ما اتھا نقل نہ کرتا بلکہ فور و گلرے اسکوالواب تھی کے تحت نقل کرتا ، یہ پڑھنے ہے ہی زیادہ اہم کام ہے کہ بعض حضرات پڑھو تو لیتے ہیں لیکن انہیں سلیقہ کے ساتھ نقل کرنے میں بخار چڑھ جاتا کام ہے کہ بعض حضرات پڑھو تو لیتے ہیں لیکن انہیں سلیقہ کے ساتھ نقل کرنے میں بخار چڑھ جاتا ہے۔ اس طرح صفحات کومرتب کرنا کتنا زہرہ گھا زکام ہے۔

آئ کل حوالوں کی تخری کا بھی روائ ہے۔ مولا تانے اس کا بھی الترام کیا ہے، چلے
اچھا کیا یہ بھی اہم کام ہے لیکن ایک دو کتابوں کا حوالہ تش کردیے تو تھی تقل کی ذمدداری سے
عہدہ برآ ہوجائے ، گرمولا نانے تو صد کردی ایک ایک صدیث کے حوالہ ش دس دس چیرہ پیمرہ
کتابوں کو صفحات اور جلدوں کی قید کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ اللہ کیا جان تو ڈکوشس کی ہے،
کرد کھنے والوں کا دم پھولنے گئے۔ ہم پر بھی بھی کیفیت طاری ہوئی ، گریہ سوچ کر طبیعت
خوش ہوگئی کہ بیجاں سل منزل گزر بھی ہے اور مولا تا فتح وکا مرانی سے ہر ہر منزل کو طے کر بچکے
ہیں۔ دل ہا فی ہو گیا اور زبان پر یہ معرع آئی ۔

ع سبحان الله این کاراز تو آید و مرادان چنین کند انجمی اس مرحله پر جم خوب مسرور بھی نه ہو پائے تنے کہ حوالہ کی کتابوں پر نظر پڑی ، یا الله بدلا کھوں روپے کی کتابیں مولانا نے کہاں سے فراہم کیں جن سے صدیثوں کے حوالے فراہم ہوئے ہیں، جن میں کتنی کتابوں کے نام سے کان آشنا ندیتھے۔الحمد للد کہ مولانا نے اس مشکل پر بھی قابد پالیا تھا۔ مشکلے نیست کرآساں ندشود

مرد باید کهجراسال نه شود

دیکھا جائے تو ایک طرح سے کام کمل ہو گیا تھا تکرمولا نا کا حوصلہ ہر منزل پر پیو بچے کر نے افق کی تلاش میں روال دواں ہوجا تا ہے۔ بقول کے:۔

یہاں ہرگام گام اولیں ہے جنوں کی کوئی منزل بی نہیں ہے اعلیٰ اصل کتاب میں بہت ساری حدیثی کا ترجہ نہیں تھا، یا موقع کی مناسبت سے اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے ترجمہ کھھا اور اصل عمر فی مقاردان سب احادیت کو اصل کتابوں نے قرجمہ کھھا اور اصل کر دیا ہے جونہایت دشوارگز ارم حلہ تھا۔ ایسا دوجار مگریس بلکہ پوری کتاب میں یا تی چھرسومقا مات پر ہے جونہایت دشوارگز ارم حلہ تھا۔ ایسا دوجار مگریس بلکہ پوری کتاب میں یا تی چھرسومقا مات پر ہے جے مولا نانے کھل کر دیا اور اس پراہمیا نہ کی علامت بھی لگادی دیجی '' 11م''

اللیم سرخی اللہ تعالی عنہ کی تحریوں کے انہار میں جہاں جہاں احادیث کے مضمون سے متعلق کوئی تحریطی، اسکومتعلقہ حدیثوں کے ذیل میں درج کردیا جس سے کتاب کی افادیت میں بنے بناہ اصافہ ہوگیا۔ اورجس سے عوام وخواص دولوں بی حسب استعماد استفادہ کر سکیس کے۔اس پر مشتراد میہ کہ کتاب پر ایک مبسوط مقدمہ تحریر کیا جس میں احادیث نبوی کا تعارف، اس کی استفادی حیثیت سے بحث، مستقرقین کے شہات کے مفصل جوابات، تدوین حدیث اس کی استفادی حیثیت سے بحث، مستقرقین کے شہات کے مفصل جوابات، تدوین حدیث اوراس کی حفاظت اوردوایت کی تاریخ، خاد مان حدیث ائمہ جہتدین اورائمہ احادیث کی سوائح موان کی سوائح میں اسلام میا ہے۔ اپنی تمام توانا کیاں صرف کیس حیات، الغرض اس کتاب کی تو کین و تحییل میں مولانا سلمہ نے اپنی تمام توانا کیاں صرف کیس حیات، الغرض اس کتاب کی تو کین و تحییل میں مولانا سلمہ نے اپنی تمام توانا کیاں صرف کیس حیات، الغرض اس کتاب کی تو کین و تحییل میں مولانا سلمہ نے اپنی تمام توانا کیاں صرف کیں جیں۔ مولی تعالی اسے تول فرمائے اور مقبوں انام بنائے ، اور مرتب کو دارین میں بہتر جزا

عبدالمنان اعظمی شمس العلوم کموی مو ( او لی) عرمی احدم ۱۲ ارصفر ۱۳۲۱ه

# تقريظ جليل

فتيه ملت حضرت علامه منتى جلال الدين احمد صاحب قبله المجرى مدظله العالى بانى وناظم مركز تربيت افآء وارشدالعلوم اوجما تنج بهتى

لك الحمد يا الده و الصدوة و السلام عدك يا رسول الله ا اعلى حضرت مجدوين وملت امام احدرضا يركاتي محدث يربلوي رضي عندربدالقوى كو بهت سے علوم وفتون كے ساتھ صديث شريف هم جمي بھييرت كالمداور مهارت تامد حاصل تقى۔ اى لئے آپ كے جموعہ قادى كى بارہ هيم جدول هي اور اكے علاوہ ويكر تصانيف ميں احادیث كريمہ كثرت سے ياكی جاتی ہيں جوزينت قادي اور بنائے استدلال ہيں۔

حضرت علامه مولانا محد حنیف قال صاحب رضوی زید مجر بم صدرالمدرسین جامعه فور بیدر فهور دیر برگریم صدرالمدرسین جامعه فوربیدر فهویی برار چه سوترسی کوربیدر فهویی برار چه سوترسی به وئی جوتقریباً دوسو کتب احادیث کے حوالول سے تحریر بین رکیکن اعلی حضرت کے زمانہ میں صرف کتب احادیث کے نام حوالے میں لکھ دینا کانی سمجھا جاتا تھا اس کے ساتھ جلد دستی تحریر کرنے کاروائ جیس تھا۔

کرنے کاروائ جیس تھا۔

حضرت مولانا نے اس اہم اور جاس گداز کام کے لئے تقریبا دولا کورو ہے گی کتب
احادیث بہتے کیں ،علاوہ ازیں رامپور جا کر رضا لائبری ، اورصولت لائبری سے حوالے نقل
کے اورا کیک ہفتہ پٹنہ بیس رہ کرخدا بخش لائبری سے استفادہ کیا اور ہرصدیث کے گولہ کتاب کا
جلد وصفحہ درج کیا ، جوحدیثیں بنتی کتابوں بیس لیسس ان سب کا نام جلد وصفحہ کے حوالوں کے
ماتھ تحریری کیا بھاں تک کہ بعض احادیث پر ۳۵ ، ۴۷ کتابوں کا حوالہ بھی نظر سے گذرا ، بیکام
نہایت محنت طلب ہوتا ہے ، جن حضرات کا اس سے سابقہ پڑا ہوگا وہ خوب جائے ہو تھے کہ
بعض اوقات ایک حوالہ ملنا بھی مشکل ہوج تا ہے اور بھاں تو حوالوں کی کثر ت ہے اور پوری

کتاب میں اس کا الترام ہے جس کے ذرایداس جموعا حادیث کا وزن کافی ہوت گیا ہے۔

کتاب کی ایک اہم خصوصیت ہے بھی ہے کہ اس میں امام احدرضا قدس سرو کے افا دات

مجٹرت کھے گئے ہیں جن سے حدیث جبی میں کافی عدد ملے گی اور ان احادیث کی مطابقت

آسان ہوجائے گی جن کو محاشرین متعارض قرار دے کرصرف اپنے مطلب کی احادیث سے

لاس پرسی کا سامان مہیا کرتے ہیں ۔اختگا فی مسکل میں بعض جگہ امام احمدرضا قدس سرو کے فلم

سے وہ تمام فلکوک وشبہات ختم ہو گئے ہیں جن کو مخالفین ایک عرصہ سے اپنی ہواو ہوں کا نشانہ
منائے ہوئے تھے۔

اس کتاب میں قارئین کی آسانی کیسئے چارفہرشیں مرتب کی گئی ہیں جواس طمرح ہیں۔ فہرست آیات قرآنیہ ۔ فہرست عناوین ۔ فہرست مضامین ۔ فہرست اطراف حدیث ہتر تبیب حروف جمکی۔

خرض کہ صفرت مولانا نے بوی عرق ریزی اور جاں سوزی کے ساتھ کھمل قاوی رضویہ
اور اعلی حفرت کی جملہ تصانیف متداولہ مطبوعہ اور تھی دولوں سے ساری احادیث کو زیر نظر
کتاب میں اس طرح جمع کر دیا ہے کہ تھوڑے سے دفت مین ان سب سے استفادہ بہت
آسان ہو گیا ہے۔ اس تغلیم خدمت دین پروہ مائق صدمبارک ہا داور قائل ہزار تحسین ہیں۔
دعا ہے کہ کہ خدائے عزوج ل آپ کی عمر میں خیر دیر کت عطافر مائے ، بہار شریعت کی
اصادیث کریمہ کو بھی عرفی عرفی عمرات کے ساتھ اس طرح ترجب کی توفیق رفیق بخشے اور آپ کی
ساری ند ہی خدمات کو تجول فرما کرا جرجزیل وجزائے جلیل سے سرفر از فرمائے۔ آئین ، محمد سید
الرسلین صلوات اللہ تعالی وسلا معلیہ دعیام اجھیں۔

علال اللہ بین احمد الای جو ک

ثوث: به جیب انفاق ہے کہ جس دن میں خرکہ پوٹرے لکالا کمیائی دن لینی سار بھادی الآخر ۱۳۲۴ ہے بروز جعرات دن گزار کرشب میں ۱۲ ہے آپ کا دمہ ل ہو گیا۔ انا نظروانا الیہ راجعون موٹی تعالی آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حطافر مائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ النجیة والتسلیم

### تقريظ دليذبر

رئيس القلم زينت مندند ريس حعرت علامه مولا تا محد عبد الحكيم صاحب قبله شرف قادري مد ظله العالى شيخ الحديث جامعه لكلاميه رضويه لا موريا كستان



تحمده وتصلي وتسلم على رسوله الكريم و على آله و اصحابه اجمعين اما بعد!

پاک و ہند کے نقبا واور تھ ٹین ٹی علم وحقیق کے اعتبارے امام احمد رضا پر بلوی رحمہ:

اللہ نقائی علیہ کی شخصیت کوہ ہمالہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس قدر جامع العلوم ، وسیج النظر اور کشر النسا نیف اور تجوران کے دور ہے لیکر آئے تک کوئی دوسراعا کم نظر نیں آتا۔ طرق حدیث ، مراتب احادیث ، اسا والر جال ، فقہ کے متون ، شروح اور حواثی پران کی نظر اتنی وسیع ہے کہ اکی نصانیف کا مطالعہ کرنے والے بڑے بورے علی حجراان رہ جاتے ہیں ، عمو ماکسی بھی مسئلہ پر گفتگو کرتے ہیں ، عمو ماکسی بھی مسئلہ پر گفتگو کرتے ہیں ورفقہا وال باک کی آبیات سے مجرا حادیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں ، اس کے بعد اکہ جہتے ہیں اور لطف کی بات میہ کہ امام اعظم ابو حینہ کی تقلیم کا دامن بھی ہاتھ سے کہ امام اعظم ابو حینہ کی تقلیم کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں جھوڑتے ۔

قاوی رضویہ فقہ حق کا انسائکلو پیڈیا تو ہے ہیں ،اس بیں احادیث مبارکہ کا بڑا دخیرہ مجی مخفوظ کر دیا گیا۔ ضرورت تنی کہ قاوی بیں بیش کردہ احادیث کوالگ جمع کر کے مرتب کیا جاتا، ملک العلماء مولانا علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تنی فی (والد ماجد ڈاکٹر مخارالدین وائس چاہلے مسلم مولانا ظفر الحق یو نحورش، پٹنہ) نے اس پہلو پر کام کیا تھا اور سمج بہاری کے نام سے چمہ جلدیں مرتب کی تعین جس میں قباوی رضویہ کے علاوہ ویکر کتب حدیث سے بھی احادیث شار کی جلدیں مرتب کی تعین جس میں اور کی رضویہ کے علاوہ ویکر کتب حدیث سے بھی احادیث شار کی جلدیں مرتب کی تعین جس میں اور کی رضویہ کے علاوہ کی کوشش سے جمیب کی تھی، پہلی جلد جینے والی ہے۔

۱۳۷۰ او/۱۹۹۹ و میں فاضل علامہ مول نا محرصی رضوی قادری زید علمہ وعملہ مدرس جامعہ رضوی قادری زید علمہ وعملہ مدرس جامعہ رضوبی مظہر العلوم کرسہائے تنج میں تیار موسیہ مظہر العلوم کرسہائے تنج میں تیار موسیہ والی کتاب محر و دلی نے تین موسی کتاب محر و دلی نے تین موسی کتاب محر و دلی نے تین جلدوں میں شائع کی ہے، جبکہ اس کی چھی جد حنقریب ملیج ہونے والی ہے۔

پیش نظر کماب'' الحقارات الرضوید من الاحادیث النبوید، جامع الاحادیث' کے نام
سے آپ کے سامنے ہے جوامام احمد رضا محدث بر یلوی رحمۃ اللہ تعاثی علیہ کی ساڑھے تمن سو
تعمانیف سے انتخاب کردوا حادیث پرمشمل ہے، اس میں چار ہزار کے قریب احادیث جمع کی
محتی ہیں اور یہ کماب بڑے سائز کے نقر یا چار ہزار صفی مت اور چرجلدوں پرمشمل ہے۔

جامع الاحاديث كى چندا تميازي خصوصيات بير إلى \_

ا۔ احادیث کوابواب فقہی کے اعداز میں مرتب کیا گیاہے۔

۲۔ احادیث کے ماخذ بیان کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے بعض احادیث کے دس ہیں حوالے وے گئے ہیں اور یہ بچائے خود ہوئی محنت اور تحقیق کا کام ہے۔

۳۔ جن احادیث کا ترجمہ امام احمد مندیر بیوی قدس سرونے کیا ہے تلاش کر کے وہی ترجمہ لکھا ممیا ہے۔

سم۔ احادیث کے جونوا کدامام احمد رضا ہر بیوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمائے ہیں وہ حدیث کے تحت بیان کروئے گئے ہیں۔

۵۔ احادیث مبارکہ کے کلمات طیبات کی جوشرح امام احمد مضایر یکوی نے فرمائی ہے اس

کا خلاصد حدیث کے ساتھ بیان کردیا گیاہے۔

۲۔ جس مدیث پراہام احمد رضا پر بلوی قدس سرہ نے تعصیلی تفتلوی ہے اس کے تحت بحث
 کا خلاصہ ککھی دیا تمیا ہے۔

ے۔ جگہ جگہ بدوضا حت بھی کروی کی ہے کہ صدیث سے باحسن۔

٨۔ مديث كراويوں كے محتمر حالات لكھے كئے ہيں۔

9\_ مقدمه بین ندوین مدیث اتاریخ مدیث اوراصول مدیث نیزعلم مدیث بین امام احمد بین الدین به د

رضا پر بلوی قدس سرو کے مقام ومرتبہ پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔

آخر بش تين فيرشيل دي گي إل-

(۱) عنوانات

(۲) سائل ضمدیه

(۳) احادیث کے حربی متن کی حروف جھی کے اعتبارے فہرست۔

مختفریہ کہ ''جامع الاحادیث' حدیث شریف کا قابل قدراور حوام وخواص کے لئے مغید مجموعہ تیار ہو گیا ہے ، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کا شایان شان استقبال کیا جائے اور درجہ حدیث کے طلباء اوراسا تذہ کے لئے اس کا مطابعہ لازی قرار دیا جائے۔

فاضل علامہ مولانا محد حقیف خاں مدخلہ کا بیکار نامہ علی پخفیق اور بنیادی توعیت کا کام ہے اس کی بھٹی بھی پڑیرائی کی جائے کم ہے۔ رب کریم بحرمة سیدالسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی سمی جیل کوقعول فر مائے اور انہیں دولوں جہاں ہیں اواب عقیم عطافر مائے۔ آ بین۔ محد عبدالحکیم شرف قادری برکاتی

امتاذالحدیث الشریف جامعدنظامیدرضوبه لاجور، پاکستان ۲۳۳ رشعبان المعظم ۳۴۱ ای ۲۰۴رلومبر ۴۰۰۰ م عرض ناشر

متاظرائل سنت معزرت مولانا عميدالستارمها حب بعداني مظله العالى
تاظم مركز الل سنت بركات رضا يوربندر جرات
بسم الله الوحمن الوحيم
نحمده و نصلي على رسوله الكويم

دین اسلام کے تمام اصولی وفروگ احکامات کا دارو مدارقر آن مجیدارا حادیث کریمہ پر علیہ ہے۔حالانکہ ابھاع امت اور قیاس ہے بھی احکامات کا انتخر آج داشنباط کیا جاتا ہے۔ کیکن اجماع امت اور قیاس بھی صرف اس صورت میں قابل احتیا دو قبول ہیں کہ ان کی موافقت قرآن وحدیث کی سند سے حاصل ہو قرآن وحدیث کے ظلف ہونے والا اجماع امت اور کیا جائے۔

والاقياس قطعاً واجب الاحتقاد والعمل فهيس.

قرآن مجیداللد تبارک و تعالی کا ایسا مقدس و جامع کلام ہے کہ اس میں ہر چیز کا روش بیان (تبیدانیا لکل مشیء) ہے لیکن قرآن مجید کے اسرار ورموز کو اللہ تعالی کے محبوب اعظم واکرم اللہ نے بعدا سمجمااور جانا اتناکس نے محبی ہیں سمجماو جانا اور نہ ہی مجدوجان سکتا ہے۔

الله تارک و آن کی نے اپنے محبوب اکر مواقعہ کی عظمت ورفعت کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمائے ہوئے ارشاد فرمائے ہوئے ارشاد فرمائی ہے کہ '' (یارہ کا سورة ارشاد فرمائی ہے کہ '' وہما ینطق عن الهوی ان هو الا وحبی یو هی '' (یارہ کا سورة النجم رآیت اس کرتے ، وہ تو فریس کرتے ، وہ تو فریس کر وہ ہوائیں کر جانبیں کرتے ، وہ تو فریس کر وہ ہوائیں کی جانبیں کرتے ، وہ تو فریس کر وہ ہوائیں کی جانبیں کرتے ، وہ تو فریس کر اللہ کا این کی جانبیں کی جانبیں کرتے ، وہ تو فریس کر ہے ۔ اور کر اللہ کا این کی جانبیں کرتے ، وہ تو فریس کرتے ، وہ تو فریس کر اللہ کا این کی جانبیں کی جانبی ہوئے گئی ہوئے گئ

مینی صنوراقدی این مقدی زبان فیض تر بیان سے بھی قرآن مجید کی آیات مقدسہ ساعت پذیر ہوتی ہیں ، تو بھی احکام الہیہ بھکل احادیث مسلقی وجود پذیر ہوتی ہیں ، لہذا اگر فور کیا جائے تو بہت ہے احکامات قرآن مجید ہیں فرکورٹین اوروہ احکامات صرف صنوراقدس مقابقہ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ مثلاً (۱) نماز سنج وفتہ کے لئے اذان وینا (۲) نماز جنازہ (۳)

تماز جعہ وعیدین کے خطبے وغیرہ۔

قرآن مجید ش بیاحکامات ندگورند ہونے کے ماوجود مجی بیمی قرآن مجید کی طرح واجب العمل قرار یائے ہیں۔اوران کا واجب الاعتقاد والعمل ہوتا اتنالازی اورمؤ کدہے کہ ان میں بھی

تقاریق و مادیث برا ہے۔ کوتائی اور قصور کرنے کی وی سز اہے جو قرآن مجید کے فرمودات کی کوتائی کرنے میں ہے۔ الخقر ..... اجب بدام مسلم بك كرقرآن مجيدى طرح احاديث كريمد بعي واجب الاعتقاد والعمل میں ،تواحادیث کریمہ ہے (۱)عقا کد قطعیہ (۲)عقا کد ظنیہ (۳)احکام شرعیہ (۳) فضائل ومنا قب کا استدادل وا ثبات مقصود ہوتا ہے۔لہذا کوئی الیمی ہات، یافعل یا تول، جس کا صدور حضورا قد س اللط ہے نہ ہوا ہوا وراس کو حضورا قدس کی طرف منسوب کر دیا جائے اوراس کو 'حدیث '' کے نام سے موسوم کر کے دین میں افراط وتفریط پھیلانے کی کوئی سازش نہ کر سکے،اس کئے ائمہ ملت اسلامیہ اور محدثین کرام نے حدیث کی محت وصد اقت کے تعلق سے بڑے ہی اہتمام واحتیاط ہے کام لیتے ہوئے پچھاصول وقوا نین نافذ فرمائے ہیں تا کہ سی کوکوئی گڑیوی پیدا کرنے کی جرات ہی شہو۔

حدیث کے تعلق سے جوضوا بیا وقوا نین نافذ کئے گئے ہیں اس کا بہت ہی اختصار کے ساتھ اجمالی خاکر قرائین کرام کی ضیافت طبع کی خاطر ذیل میں درج ہے۔

#### اقسام حديث

همرفوع هموقوف مقطوع همتواتر همشهور هغزير هغريب (حبر واجد) صحيح لداته صحيح لعيره مقبول، برد معلل (معلول) همتصل السنده متصل، الأسانيد ، شاذ، منكر، حسن لداته مسن لغيره وصعيف واعتضاد ومحفوظ ومتابع وشاهد ومعتبر ومرسل معضل،منقطع،مدلس موضوع متروك، مقلبو، مدرج والاستاد مدرج المتن حمريد في المتصل الاسانيد مضطرب معروف،معنن،عالى ، نازل، مسلسل بالاوليه، معلق ، متابع ، مختلط وغيره

#### اقسام راوی:۔

رجال سند رواة حديث وعاة صحب صالح عاجل ثقه جيد حافظ الداكم الحجة ومجيز مجازله غير عادل كذاب مهتم بكذب • فاسق • غير ثقه • مبتدع • متروك • صاحب كثرت غلط صاحب فرط غفلت صاحب وهم صصاحب مخالفت ثقات صصاحب سوء حفظ، مجهول الحال وغيره

#### اصطلاحات:\_

مسند و اسناده مسند طریق دستن واتصالی وصلی علت علق دوی دنادله یروی وجاده اجاده وتعلیق ارسالی انقطاع تدلیسی اضرابی اختلاطی ادراجی اعتباری متابعت موازنه اسباب طعنی عوالی نزول وغیره اقسام کتب احادیث:

محامی جوامی سنن هسندی مستخری مستدرك هصحاح مخرج هجزی مفردی غریدی رساله هاربیعن امالی اطراف معجم عللی مصنف هروطا هترغیب و ترتیب همفاتیح همفاهرسی اوائل، تخریج همصمی زوائد هموضوعات احکام وغیره

مندرجہ بالا اقسام احادیث، اقسام رادی ، اقسام کتب احادیث اور اصطلاحات کی تشریخ ووضاحت پراگر سیر حاصل گفتگو کی جائے تو دفاتر کے دفاتر ارقام ہوسکتے ہیں۔ جو یہاں ممکن نہیں۔ مختفر بید کائر دین اور محد شین کرام نے فدکورہ اقسام صرف ای لئے طفر مائے ہیں کہ ایک کوئی بات کہ جو هیں ہو ، مرکار دو عالم افکہ نے ارشاد نہ فرمائی ہو ، اس کے باوجود بھی وہ بات صفور کی طرف منسوب نہ ہو جائے۔ ایک ضروری امر کی طرف بھی معزز قار کمن کرام کی توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے کہ صدیث کا سیح وقوی ہوتا یا ضعیف وموضوع ہوتا ، صرف اور صرف راوی کے رائی کے دائی روار و مدار ہے۔ مضورا قدر کی تقلیم کے دائی مروار و مدار ہے۔ مضورا قدر کی تقلیم کی ترای کے دائی مروار و مدار ہے۔ مضورا قدر کی تقلیم کی زبان فیض تربیمان سے نکلہ ہوا ہر تول وارشاد بھراللہ تھائی می وقوی بلکہ اسمی حضورا قدر کی تالیم کی زبان فیض تربیمان سے نکلہ ہوا ہر تول وارشاد بھراللہ تھائی می وقوی بلکہ اسمی وقوی بلکہ اسمی وقوی بلکہ اسمی وقوی بلکہ اسمی وقوی ہوتا ہے۔

جیسا کہ اوراق سما بقہ بیل ذکر کیا ہے کہ احادیث کریمہ دراصل اقوال وافعال نی کریم میں بیان میں گائے کا مجموعہ ہے اور یہ جموعہ فی الحقیقۃ قرآن کریم کی تبییر وتشری ہے۔ قرآن کریم میں بیان شدہ شری احکام کی عملی صورت کی وضاحت و ایکت احادیث کریمہ بی سے بچھ میں آتے ہے۔ اور قرآن کریم میں ڈرکورشری احکام متعین کرنے کا ڈر بعدا حادیث رسول اکرم ہیں۔ لہذا صحابہ کرام کے زمانہ بی سے احادیث رسول کے عقیم ذخیرہ کو محفوظ کرنے کا اجتمام والترام کیا میا اور اس کے تعالی سے احادیث رسول اکرم ہیں۔ اس فن اس کے تعلق سے قوائین وضوا بطر مقرر کئے گئے ہیں۔ انہیں میں سے اسا الرجال بھی ہے ، اس فن میں روایان احادیث کے حالات کی معرفت کا علم حاصل کیا جاتا ہے۔ جو روایان حدیث کی زیر کی رکھلی روشنی ڈال سکے۔

ال علم میں اور ہے۔ 24 ویک کے تقریباً پانچ کا کوروایان صدیث کا مذکرہ ہے۔ اور ان روایان صدیث کے حالات زعرگی پرتی ان روایان صدیث کے تقداور غیر تقد ہوئے کا انداز ہ ہوتا ہے اوران کے روایت کرنے کی بنا و پرتی صدیث کی صحت وعدم محمت کا انتصار ہے۔

محدثین کرام نے روایان حدیث کے حالت زندگی کو یدنظر دکھتے ہوئے ان کے طبقات طبقات طبقات میں منظم کرکے ہر طبقے کی علیحدہ شبخات طبقات میں منظم کرکے ہر طبقے کی علیحدہ شنا دُت و پہچان مقرر فر مائی اور روایان حدیث کی نقابت اور تصنیف کی بناء پر طبقات احادیث مشعین فر مائے اور طبقات احادیث کی بناء پر کتب احادیث کے اقسام مقرر فر مائے تا کہ اساء کتب سے بی فوراً پہ لگ جائے کہ یہ کتاب کس طبقے کی ہے اور اس میں بیان شدہ احادیث کی صحت کی درجہ کی ہے اور ان احادیث کی صدتک محت کی درجہ کی ہے اور ان احادیث کی صدتک

المحتفر! ایک محدث کے لئے صرف متن احادیث کا ذہن ہیں مستخفر رکھنا ہی ضروری فہن ہیں مستخفر رکھنا ہی ضروری فہن ہیں بلکہ اس کے احاط علم و دالش ہیں ہیا مربھی ہر وقت حاضر ذہن ہونا ضروری ہے کہ اس حدیث کا راوی کون ہے؟ اور بیدا وی تقدیم یا غیر تقد؟ اور علم اساء الرجال کے ضوابط واصول کی بناہ پر اس راوی کی بیان کر دہ حدیث کا درجہ انسام حدیث کے اعتبار سے کیا ہے؟ اس حدیث سے احکام کا انتخراج کیا جا سکتا ہے؟ اس حدیث سے کیا استفادہ کیا جا سکتا ہے؟ وفیرہ وغیرہ وغیرہ

دورحاضری قرقہ ضالہ باطلہ نجدید دبابیت بلیغید کے ہٹ دھرم مولوی اور جاہل مبلغین حضورا قدی قائلے کی عقمت و نظیم کے تعلق سے نسبت رکھنے والی حدیثوں کوضعیف کہ کراس ہر عمل کرنے سے عوام الناس کورو کتے ہیں۔ عوام بے چارے نفتان ضعیف "من کراس عمل کی صحت کے تعلق سے قبل میں پڑجاتے ہیں۔ اور بہکا وے پی آکراس عمل کو ترک کر دیتے ہیں ملک اس عمل کے جائز ومستحب ہوئے کے معالم بیل قبل وشہد کرنے گئے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ مکداس عمل کے جائز ومستحب ہوئے کے معالم بیل قبل وشہد کرنے گئے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ کہ حدیث ضعیف فیضائل میں مقبول ہے چند حوالے بحثیبت زیور گوش سامعین چین خدمت ہیں۔

(۱) امام الوذكر يا تووك التي كتاب اربعين "من اورامام جليل شهاب الدين احمالي بن حجر كلي عسقلاني (التوفي ١٥٥٥هـ) التي كتاب" شرح مشكوة" شن اورامام اجل علامه على من سلطان محمد مروى كلي حنى المعروف بهلاعل قارى ١٠١٠ حداثي كتاب" مرقاة شرح مشكوة" اورا حدر ذهبين شرح حصن حصين "من قرمات إلى كدا-

"قد اتفق الحفاظ والفظ اربعين قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال " يَحْنَ: ـ بِ كُلُ عَاظ صريف اور علماء دين

كالقاق بيك فضائل اعمال مين ضعيف حديث يرمل م تزبي معنخ الاسلام امام ابوذ كريا يحيى بن شرف لو وي شافعي شارح سيح مسلم شريف رحمة الله تَعَالَىٰ عَلِيهَ إِنَّىٰ كَمَّابِ "كتاب الانكار المنتخب من كلام سيد الابرار" مُس قرمات

ين س. "قال العلماء من المحدثين والفقهاء و غيرهم يجوز و يستحب العمل في الفضائل والترغيب و الترهيب بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعاً

ترجمه: محدثین وفقها و فیرجم علی نے فرمایا که فضائل و نیک بات کی ترغیب اور بری بات سے خوف دلانے میں صدیت ضعیف برحمل جائز وستحب ہے، جب کہ موضوع نہ ہو۔ (٣) محقق على الاطلاق ، علامه كمال الدين محد بن البهام كى التي كتاب" فيتع القديد عِي قرمات جِين كَهُ الضعيف غير الموضوع يعمل بدني فضائل الأهمالُ " يعني: \_ فضائل اعمال مِن مدے شعیف رحمل کیا جائے گا۔بس اتنا جاہے کہ موضوع ندہو۔

البنة العكام شريعت كانتخراج من حديث ضعيف يرحمل تبين كياجائے كا۔

يهال تك كى تفتكوكا ماحصل بيب كدا يك محدث اور فقيد كے لئے مسائل كے بيان ميں حدیث دانی کا صرف سرسری علم بی تین میک مین حدیث ، اصول حدیث ، اساء الرجال و تمیره م وسنج اور بالغ النظري كاعلم ہونالازي اورضروري ہے۔ساتھ بني ساتھ قوت حافظہ بھي بيژا تو ي اور پانتہ ہونا جائے۔ جب ایک محدث اور فقیہ کے لئے اتنا ضروری ہے تو ایک مجدد کے لئے تو اس ہے بھی زائد علم و یاداشت درکا رہے۔لیکن امام احمد رضائحقق پر بلوی رضی اللہ تعالی عند پراللہ حبارك وتعالى اوراس يحجوب اكرم واعظم كاابياضنل عظيم اوركرم عميم تعاكد

"أيك مجدد كے لئے جوميدراور مساحيت دركار موتى ہاس سے كہيں زيادہ ميدرو صلاحبیت الله ورسول نے انہیں و و بیت قر ، کی تھی یہاں تک کہ بقول علاء وعظام وائم کرام ملت اسلامية كزشته ميار، يا في صديول جل اه م احدر ضائحتن يريلوي جيسا جامع العلوم والفنون عالم

يداكس موا"

امام احمد رضا محقق بريلوي عليه الرحمة والرضوان علم حديث واصول حديث ومعرفت حديث اطرف حديث على حديث المصطلحات حديث اروايان حديث اش يكاندروز كارتف ان کا ٹانی نظر نیس آتا۔ امام احمد رضائحقتی بر ملوی کوصدیت کو پر کھنے، جا نیچنے اور صدیت کی شرط و معیار متعین کرنے ، اور راویان حدیث کی معرفت و شتاخت ملے کرنے میں جومہارت تامہ حاصل تھی وہ ان کے متاز وصف اور بلندو بالامقام پر قائز ہونے کی شام عادل تھی۔ حالا تكدتمام علوم وقنون من " فن اسماء الرجال" نهايت مشكل فن مانا جاتا باورمرف

ای آن جی مہارت حاصل کرنے جی فنکار کی زندگی کا چشتر حصصرف ہوجا تا ہے۔ زندگی بحری محت ومشقت پرواشت کر کے صرف ای ایک فن جی پوی مشکل ہے مہارت حاصل ہوتی ہے ۔ امام اہم رضا محقق پر بلوی علیہ الرحمة والرضوان کی حیات طیبہ کا جائزہ لینے سے بیہ بات روزروین کی طرح واضح ہوتی ہے کہ آپ کوکل ایک سوچ وہ ۱۱۱ علوم وفنون جی مہارت کا ملہ حاصل تھی۔ ابہیں علوم وفنون جی سے علم اسا والرب ل جی امام احمد رضا کی مطوعات ومہارت پر حاصل تھی۔ ابہیں علوم وفنون جی سے علم اسا والرب ل جی امام احمد رضا کی مطوعات ومہارت پر جب نظر پر تی ہے تو ہوئے ہوئے ہے کہ شمن میں کی کاراضح جی ، کو یا بول محسول ہوتا ہے کہ امام احمد رضاحت کی خدمت جی اپنی پوری زندگی صرف فر ماوی ہے۔ لکین حقیقت ہیں ، کو یا بول محسول موقون کی خدمت جی اپنی پوری زندگی صرف فر ماوی ہے۔ لکین حقیقت ہی ہے کہ امام احمد رضاحت کی بلوگ کا اس علم کے ساتھ ساتھ دیگر وعلوم وفنون کی طرف بھی توج فر ماتے تھے۔ وہوں کی توج فر ماتے تھے۔ اوران کے ذریعہ خدمت دین تین جی سی بلیغ فر ماتے تھے۔

فن '' اسما الرجال '' بن ام احمد رضائحتی برینوی کی مهارت تامد کا بیالم تھا کہ جب کی طرق صدیث یا راوی صدیث پر بحث کرتے تو اس کا طبقہ و درجہ طے کرنے بیس دلائل و شوا ہد کا انہار لگا و ہے ۔ روا جو ل اور سندول سے صفحے کے صفحے بحرویتے تھے اور جرح و تعدیل و نیز مع دنت وقعہ بس صدیث پر جو بحث فریاتے جیں، وہ بیڑے بیرے کو دیتے سے اور جرح کی بہت کم

و يحضے كولتى بے۔ مثال كے طور ير: \_

سادات کرام اور حضرات نی ہاشم کو زکولا دینا حرام ہے، اس مسئلہ کی تحقیق جمی آپ
نے ایک مستقل کتاب ' الزحرالیاسم فی حرمتہ الزکولا علی بی ہاشم' ' تعقیف فرمائی۔ اس کتاب
جمی آپ نے عظم حدیث کے دریا بہا کرا پی عبریت کا طرو اقتیاز قائم کر دیا ہے۔ ایک حدیث کو
بیان کر کے صرف ایک دویا پانچ دی کتابوں کے حوالے دیں بلکہ پچاسوں حوالے درج کرنا امام
احدرضا کے لئے کوئی وشوار مرحلہ میں تھی۔ جس کی نظیر فنا دئی رضویہ شریف، جلد۔ چہارم صفح تبریر
الالائا پر مرقوم وہ حدیث ہے، جس جس کی ہاشم اور سادات کرام پر زکوۃ کی حرمت کا بیان ہے۔
اس حدیث کی صحت میں امام احدرضا محق پر بلوی نے پہیں ہا راویان حدیث کے اسا کے
گرامی اور ان کی روایت کر دہ یہ جدیث کون کون کون کی کتاب میں درج ہے، وہ جمی ذکر فرما دیا۔
گرامی اور ان کی روایت کر دہ یہ جدیث کون کون کون کتاب میں درج ہے، وہ جمی ذکر فرما دیا۔

علاوہ ازیں مدیث دانی میں اپنے کو اعلم ، انگل دائم سیحنے والے باطل گروہ فرقہ خیر مقلدین کے در میں امام احدر مناتحقق ہر بلوی نے جب قلم اٹھایا تو حسب ڈیل کتب کے علاوہ دیگر کتب ارقام فرمائیں ، جن کی کل تعداد تیس سے بھی زائد ہیں۔

- (١) الفضل الموهبي في معنى أذا صح الحديث فهو مذهبي ١٣١٣ه
  - (٢) حاجز البحرين الواقى عن جمع الصلاتين ١٣١٣ ه
    - (٣) اكمل البحث على أهل الحدث ١٣٢١هـ

- (٤) مدارج طبقات الحديث١٣١٣ه
- (٥) الهاد الكاف في حكم الضعاف١٣١٣ه
- (٦) الروض البهيج في آداب التخريج ١٢٩٩ه
- (٧) النجوم الثواقب في تخريج احاديث الكواكب ١٢٩٦هـ
  - (٨) منير العين في حكم تقبيل الابهامين ١٣١٣ه
  - (٩) النهى الاكيد عن الصلاة وراء عدى التقليد ١٣٠٥هـ

"(١٠) الافاضات الرضوية في أصول الحديث

مندرجہ بالاکتب کے علاوہ امام احمد رض محقق پر بلوی نے انکہ حنقد مین کے مندرجہ ڈیل کتب احادیث ، اصول حدیث ، اور کتب اساالر جاں پرحواشی ارقام فرما کرعلم حدیث کی تمایاں خدمات انجام دینے میں ایسا اہم کر دار اوا فرمایا ہے کہ رہتی و نیا تک آپ کا نام خادم احادیث نبویہ کی حیثیت سے طلائی حروف سے محقش رہے گا۔

صحيح بخارى شريف صحيح مسلم شريف عترمذى شريف نسائى شريف ابن ماجه شريف تيسير شرح جامع صغير تقريب التهذيب سنن دارمى شريف كتاب الاسماء و الضفات موضوعات كبير الاصابه فى معرفة الصحابة عنذكرة الحفاظ خلاصه تهذيب الكمال ميزان الاعتدال تهذيب المهذيب كشف الاحوال فى نقد الرجال الموضوعة فى الاحاديث الموضوعة التعقبات على الموضوعات شرح نخبة الفكر مجمع بحار الانوار كنز العمال كتاب العج مسند امام اعظم مسند امام احمد بن حنبل الاثارى كتاب الحج مسند امام اعظم من تجاوز هذا الامة من الالف وغيره

امام احدرضائحت بر بلوی علیدالرحمة والرضوان نے جو ندکورحواتی ارقام قرمائی بین ان حواثی بین ایک خوبی بید ہے کہ ندکورحواثی عام مصنفین کے حواثی کی طرح مرف ایک اصل کتاب ومتن کے شرح سے ماخوذ نہیں بلکہ خودان کے افادات وافاضات ہونے کی وجدا یک مستقل تصنیف کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان حواثی ہیں آپ نے احادیث کے تمام کوشوں پر مستقل تصنیف کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان حواثی ہیں آپ نے احادیث کے تمام کوشوں پر مستقل تصنیف کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان حواثی ہیں آپ کے واحادیث کے تمام کوشوں پر مستقل تصنیف کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان حواثی ہیں آپ کی وسعت بصیرت وعمیق مطالعہ کا حقیم بھی مستقل تصنیف کے تمام کوشوں بر میں سیارے کی وسعت بصیرت وعمیق مطالعہ کا حقیم بر

امام احدرضائحقق پر بلوی کوعلوم حدیث بیس جو ملکہ حاصل تھا اور جومهارت تامدان کی عہارت تامدان کی عہارتوں کے ہر ہرافقا سے عمیال ہوتی تعمی ،اس کی نظیر بہت دور تک نظر نہیں آتی کہیں اختصار کیسا تھو صنعنا اور کہیں تفصیل کے ساتھ مشتقاً آپ نے علوم حدیث پر السی معرکۃ الآرا ابحاث فرمائی جی کہا تھوں کو امام احدرضا فرمائی جی کہا کران بحثوں کو امام احدرضا محدرث پر بلوی کو اپنے سینے سے لگا کران کی صلاحیتوں کو مید آفریں کہہ کر سراجے۔

لین برا ہو تعصب وہنا دکا کہ دور حاضر کے منافقین کہ جن کے مقائد باطلہ ضالہ پرامام اسمدر منافقی بریلوی نے خت کرفت فرما کرائی گراہی اور بدد بی کا بردہ جاکہ کرویا اوران کے ہفوات کو کیفر کر دار تک پہنچا کران کو مہوت دمسکت کردیا، وہ صرف بجن وہنا دکی بناء پر اور امام اسمدر صافحی بریلوی کی علمی جلالت کی شان گھنا نے کے لئے ایسا قلا پر و میڈڈ اکرتے ہیں کہ اعلی حضرت امام اسمدر ضافحی بریلوی کو معدیث میں وہم سری میں میں اور وہ انظیا البھا حت البخی کم مرمایہ سے البیان اگر تھیں کا فیر جانبدارانہ مطالعہ کیا جائے تو یہ بات فاہت ہوگی کہ طوم حدیث میں امام اسمدر مضافحی بریلوی کی محتق بریلوی کی محتق بریلوی کی فیر جانبدارانہ مطالعہ کیا جائے تو یہ بات فاہت ہوگی کہ طوم حدیث میں امام اسمدر مضافحی بریلوی کی محتق بریلوں کا فیر جانبدارانہ مطالعہ کیا جائے تو ایہ بات فاہت ہوگی کہ محتقہ وہدیت میں موجود کے جائے الفدر سے محتاج کی مام المدینة (سام الاجازة المدینة (سام الاجازة المدینة (سام الاجازة المدینة (سام الاجازة الد صویة الد جبل مکة البھیة (سام الاجازة الد صویة المدینة (سام الاجازة الد صویة المدینة (سام الاجازة المدینة العلماء میکة والعدینة (سام الاجازة الد صویة المدینة (سام الاجازة الد صویة المدینة المدینة (سام الاجازة الد صویة الد جبل مکة البھیة (سام الاجازة الد صویة المدینة المدینة المدینة (سام الاجازة الد صویة المدینة المدینة (سام الاجازة الد صویة المدینة المدینة المدینة المدینة المدینة (سام الاجازة الد صویة المدینة المدینة المدینة المدینة (سام الاجازة الد صویة المدینة المدینة المدینة (سام الاجازة الد صویة المدینة المدینة المدینة المدینة (سام الاح) المدینة المدینة (سام الاح) المدینة المدینة (سام الاح) المدینة (سام الاح) المدینة المدینة (سام الاح) المدینة (سام الاح) المدینة المدینة (سام الاح) المدینة المدینة (سام الاح) المدینة (سام الاح) المدینة المدینة (سام الاح) المدینة الم

علامُه مُعِمِد هنيفُ أور كتاب " جامع الاحاديث "

امام احدر منافق بریلوی علیه الرحمة والرضوان این وقت کے مجد داعظم تنے اور انہوں نے ملت اسلامیہ کے لئے علم کا ایک عظیم ذخیرہ سرمایہ دین کی حیثیت سے جبور اسے۔ امام احمد رضا علیہ الرحمہ کی تصانیف کی تعداد تقریباً چودہ سو (۱۳۰۰) کے قریب ہے اور ۱۲ مخیم مجلدات پر مشتمل "العطاب النبویه فی الفتاوی الرضویه "علم کے بحرتا بید کنار کی حیثیت سے اس ذخیرہ علم کی بحرتا بید کنار کی حیثیت سے اس ذخیرہ علم کی شمان وشوکت میں مزیدا ضافہ کررتی ہیں۔ امام احمد رضافت بریلوی علیہ الرحمہ

جب بھی بھی کی مسئلہ پر قلم افعاتے تو اس مسئلہ کے جوازیا عدم جواز کے جوت میں پہلے آیات قرآنیہ بیش فرماتے بعدہ احادیث کر بہہ قول وقعل صحابہ کرام ، بعدہ انکہ وعلاء معتمدین وحقد مین کی کتب معجرہ ، مسئندہ ومعتمدہ کے حوالے مع اصل عربی متن وعبارت بیش کرتے اور ایک ایک مسئلہ کے جوت میں سینئلز ول حوالے درج فرہ تے ۔ مثال کے طور پر عائبانہ تماز جنازہ پڑھنا اور مماز جنازہ کی تحرار کرنا اس مسئلہ کے جواب میں آپ نے ''النہی الصاحب عن تکرار صلومۃ الجنائز (۱۳۱۵ء) اور''الهادی الصاحب عن جنازۃ الغالب'' (۱۳۲۱ء)

ان دولوں کا یوں میں سے آخر الذکر کتاب "الهادی الصاحب" میں آپ نے

در مختاری غنیة شرح منیه جامع الی موزی نور الایضاحی فتاوی عالمگیری دنهایه شرح هدایه منحة الخالق حاشیة بحر الرائق هدایه کانی شرح وافی صحمع الانهری جوهره نیره حتبیین الحقائق بحر الرائق صراقی الفلاحی حلیة شرح منیه درسائل الارکان محیطی وقایه منقایه متنویر الابصار جامع البحاری برجندی شلبیه شرح کنزی فتح القدیری جوهره عنایه فتح المعین مطحاوی شرح

معانى الإثار، ظهيره، سراجيه، رحمانيه جواهر اخلاطي وغيره

کی دوموانتیش (۷۲۹) متعنبر کتابوں کے حوالے علی فریائے اوران حوالوں کی احادیث کی روشن میں تطبیق فریا کرمسئلہ ایسا مساف کر دیا کہ کسی کوہمی شک وشبہ کی مخوائش شدری اور شدی مخالفین کواس کتاب کا جواب لکھنے کی ہمت پڑی اورانشا واللہ مخالفین قیامت تک اس کا جواب ککھنے سے عاجز وقاصرر ہیں گے۔

امام احمد رضاعتی بر بلوی کے قاوی اور رس کی ایک افرادی خصوصیت یہ جی ہے کہ آپ کی مسئلہ کے حمن جی مناسب وموزوں ہو، ایک حدیث کو بلور ولیل و بر ہان ضرور ذکر فرمات ہی مسئلہ کے حمن جی مناسب وموزوں ہو، ایک حدیث کو بلور ولیل و بر ہان خرور ذکر فرماتیں ایک جراس حدیث کا اصلاب ومفہوم اردوز بان جی '' رسول انتھا ہے فرماتے ہیں'' کلوکر بیان کردیں ، ایک بڑاروں حدیثیں رسائل امام احمد رضاعتی بر بلوی علیہ الرحمہ ورالرضوان جی برکوم کے دریے بہا کی حدیثیں رسائل امام احمد رضاعتی بر بلوی علیہ الرحمہ ورالرضوان جی برکوم کے دریے بہا کی مناسبت سے ضمنا اوراختھ ارابیان فرما دی جی ، ایک بڑاروں حدیث کی تو کہ جگہ جو کرتا ، ان مناسبت سے ضمنا اوراختھ ارابیان فرما دی جی ، ایک بڑاروں حدیث کی تو کہ کہا ہے جو بہت کرتا ، ان حدیثوں کے راویوں کے نام اساد حلاق کرتا اور بیرحدیث بی امام احمد رضائق بر بلوی کی کس کہا ہیں اور کس خو برون جی وہ تا اور ایرحدیث امام احمد رضائق بر بلوی کی کس کہا ہیں اور کس خو برون کی اور بیرصدیث امام احمد رضائق بربلوی کی کس کہا ہیں اور کس خو بر جس لانا نہا ہے ہی کرتا اور اس حدیث کے خمن جی امام احمد رضائی کرتا اور ایر مدیث کی امام احمد رضائی کی الله جارک وقعالی ہیں ہی اللہ بیل اللہ جارک وقعالی ہیں وہ وہ وہ کرتا کی مشکل ورشوارم ، مرحلہ بلکہ محال ہے ۔ لیکن اللہ جارک وقعالی ہیں ایک مدیث کی اللہ جارک وہ بلکہ جال ہے ۔ لیکن اللہ جارک وہ وہ اللہ برک جارک وہ اللہ برائی ہی جارک وہ اللہ باللہ جارک وہ بیل ہیں اور کی ، جن الحدیث جامدہ وہ وہ در اللہ بالہ ہو مولانا محمد خون خواں نوری ، جن الحدیث جامدہ وہ در در بیلہ بیل

شریف کو کہ انہوں نے سلسل آنھ سال تک شب وروز کی مشقت شاقہ پرداشت فریا کرالی تین ہزار چھوسوڑ سٹے (۱۳۹۱۳) اعادیث جو تعد نیف رضا میں منفرق ومنتشر تھیں انہیں ایک جامع کر کے ماس کے متن وحوالا جات کا اعدارج کرنے کے ساتھ ایک عظیم کارنا مدیدانجام دیا ہے کہ ہرحدیث کواس کے متاسب ہاب کے تحت ذکر کرکے کتاب کو مہولت تلاش عنوان کا ممکین ہے۔
حسن ہے۔

حضرت علامہ محر صنیف خال اوری کی بیخلصانہ کا وش بنام "جامع الا حادیث" مخیم چلدوں میں قار بین کرام کے ہاتھوں میں دینے ہوئے ہم نہایت سرور وانبساط محسوس کرتے ہیں۔ حضرت علامہ موصوف کی بیکا وش رضویات کے فزائے میں ایک جیتی زیور کی حیثیت سے اضافہ کر رہی ہے اور ساتھ ہی علوم حدیث میں اہم احمد رضائحتی پر بلوی کی مہارت تامہ کے پہلوؤں کو اجا کر کر رہی ہے۔ بتمام مسلمان الل سنت حضرت علامہ موصوف کے تا قیامت مرجون منت رہیں گے کہ انہوں نے مسلک اعلی حضرت کی نمایاں خدمات انجام و بے میں بیری بی عرف رہی میں میزی بی عرف رہی ہے کہ انہوں نے مسلک اعلی حضرت کی نمایاں خدمات انجام و بے میں بیری بی عرف رہی میں بیٹی فرمائی ہے۔ میں مشقت پرواشت کر کے ایک علمی وستاویز فراہم کرنے میں مثلاث میں بین فرمائی ہے۔

مولی تعانی اپنے حبیب اکرم واعظم اللہ کے صدقہ وطفیل میں صفرت علامہ موصوف کی اس کا دش کوشرت علامہ موصوف کی اس کا دش کوشرف آبولیت ہے نواز کران کے لئے توشد آفرت ، سبب نجات اور تواب جاریہ کا سبب بنائے اور اس کتاب کو مقبول خواص و عام بنا کراس کے نفع بخش نتائج و نوا کہ سے ملت اسلامیہ کو بہرمند فریائے۔

آمین بجاه سید المرسلین علیه افضل الصلوة والتسلیم مقام دعا کو مرکز اتل سنت برکات رضا احتر العباد احتر العباد اور بندر (مجرات) خافقاه حالیه برکاتیه مار جره مقدسه اور مورد به ۱۳۲۲ شعبان المعظم ۱۳۲۲ هما احتیان المعظم ۱۳۲۲ هما این ۹ نوری مطابق ۹ نومبر ۱۰۰۱ بروزشنه عبد المتار جمرانی معروف به برکاتی توری

# احوال واقعي

فاضل جليل حضرت علامه مولا نامحمد عبد السلام صاحب رضوى مد ظله العالى استاذ جامعه لوربير ضويد باقر سمنج بريلي شريف

اجلہُ علیائے الل سنت کی جونقار نیڈ ، تاثر ات اور آرا فسلک مقدمہ ہیں ، زیر نظر تالیف کی عقلمت واہمیت اور حضرت مولف کی علمی جلالت وحیثیت بھنے کی لئے کافی ووافی ہیں۔ لیکن بایں ہمدان ہروو کے تعنق سے ممرے خیالات پریشاں بھی صفحہ تر طاس پرا تلہار

ج ج يں۔

فاضل جلیل عالم نمیل حضرت علا مدمولاتا محد حذیف خان صاحب رضوی د محله العالی،
ایک سیماب صفت القیری مزاج ، صاحب قدیر، ویکر حزکت وعمل شخصیت کااسم کرای ہے۔ منعم
حقیقی نے آپ کی ذات میں عظیم صلاحیتیں و داجت رکھی ہے ، آپ ایک تجربہ کار مدرس ، قادر
الکلام مقرر، انتظام امور کی اعلیٰ صلاحیت ہے متصف اور پائنتہ مثل تھم کار ہیں۔

آپ کی علمی ، تدریکی اورانظامی خدمت سے آگائی رکھنے والے عوام وخواص برطا اس بات کا عتراف کرتے ہیں : کہ موصوف گرای جہاں پہوٹے جنگل کو منگل کر دیا ، جس خیابان علم میں قدم رکھا بہارا گئی ، جس اوارے سے متعلق ہوئے اسے تر قیات سے ہمکٹار کر دیا آپ بلاشہان معترات کی فہرست میں آتے ہیں جن کے بارے میں کسی شخور نے کہا ہے۔

چن میں پھول کا تھنا تو کوئی ہات نہیں زہے وہ پھول جو گلشن بنائے صحراکو

" جامع الاحادیث" جوآپ کی مطبوعہ وغیر مطبوعہ عنی خدمات بیس شاہ کار اور حاصل کی حقیقت رکھتی ہے تقریبا ہشت سالہ حرق ریزی و جانسوزی اور کا وش پیم کا ثمر و گرال قدر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اپناخون میکر جلایا ہے تب بیٹنج کرائما یہ جارے ہاتھوں بیس آیا

ہے۔تالیفی سفر کی تفصیلی داستاں خودحصرت مولف نے مقدمہ میں تحریر فر مادی ہے۔

آخری با مج سالوں میں اس تا بیف کے سلسلہ میں حضرت مولف نے جو محنت شاقہ برداشت کی اور جس ترکزی کے ساتھ کام کیاراتم السطوراس کا جیٹی شاہد ہے۔

ون میں تو خدمت مذرایس اور جامعہ نور بیر رضوبید کی انتظامی ڈمہ دار یول کی وجہ سے زیادہ فرصت میسرندآتی ،لہذا پیشتر تالیفی کام رات کے دانت میں انجام یا تا۔

فعل تابستال کی را تول میں مصاحبت عمع کیوجہ سے پروائے نثار ہوتے رہے ،جسم پر ریکتے رہے اور چھمرا بی تخصوص خدمت انجام دینے میں معروف رہے۔

کنیکن میرجمت کا دھنی ، جہد مسلسل کا متوالا ، پر والوں اور پھمروں کی عنایات ہے ہے نیاز رات کو ہارہ ، ایک بجے تک مصروف عمل رہتا۔ بلکہ آخری مراحل میں تو یہ سلسلہ اور بھی دراز ہوجاتا۔

و یکھنے والے کہتے: کیا مولانا صاحب کو چھرٹییں کاشتے؟ کیااٹییں جسم پر کیڑوں کے ریکنے کا احساس ٹیس ہوتا؟ سب چھے ہوتا تھ ،نیکن تابیف'' جامع الاصادیث' کے عشق نے ان تمام ہاتوں کافخل آسان ہنادیا تھا۔

# آلام روزگارگوآسال بنادیا جوثم موااے ثم جاتال بنادیا

سخت مردی کی را توں بیں جبکہ جادر سے ہاتھ لگالٹا گراں ہوتا ، ہر چیز نخ بستہ ہوتی اعطاء وجوارح کسی بھی کام کی انجام دہی کیلئے آ مادہ نہ ہوتے لیکن جذبات کی حرارت حضرت مولف کوسر گرم عمل رکھتی ، اور ایسی شدید سردی بیں بھی آپ کا رہوار قلم رواں دواں اور دامن قرطاس پرروح مرورد ہاصرہ لواز تعنق ونگار ہنائے بین مصردف رہتا۔

حضرت مولف کی بیرخدمت یقیناعمی دنیا می تمایاں مقام پانے کی مستحق ہے۔ دوران تالیف جن علی ہے دوران تالیف جن علی الاحترام نے بھی اسکو ملاحظہ کیا انہوں نے صدائے تحسین وآفرین ہائد کرکے حضرت مولف کے حوصلوں کو استحکام بخشا اوراسکو تقیم و مفیدترین کا رنامہ قرار دیا۔
رکیس التحریر حضرت علامہ ارشد القادری صاحب قبلہ مد ظلہ العالی جامعہ میں تشریف لائے۔ کتاب کو ملاحظہ فرمانے کے بعد بھی اس طرح ارشاد فرمایا: مولانا! آپ بی عظیم ترین

خدمت انجام دے رہے ہیں ، اس کے ذریعہ انگیمٹر ت قدس سرہ العزیز کی علم حدیث و متعلقات کے سلسلہ میں فیرمعمولی وسعت علم اور بالغ نظری منظر عام پرآئے گی۔اور تخر تنج احادیث کی روشن میں لوگوں کو اطمینان حاصل ہوگا کہ اعلیٰ حضرت نے حوالوں میں جو کتب احادیث کھی ہیں وہ لوئی نہیں لکھ دیں۔

راقم السطور السلسله بين أيك مثال بيش كرتا ہے۔ حديث نورجو حضرت جابر رضى الله تعالى عند ہے مروى ہے اس كيلئے اعلى حضرت نے مندرجہ ذیل كتب كے حوالے دئے ہيں۔ موام ب لدنيه، افضل القرى ، مطالع المسر ات ، شرح موام ب ، تاریخ شمیس ، مدارج المعوق ، ليكن اس وقت كے طريقة كے مطابق ان كى جلدا ورصفي نمبركى نشان وي نہيں قرمائى ہے۔ اس وقت كے طريقة كے مطابق ان كى جلدا ورصفي نمبركى نشان وي نہيں قرمائى ہے۔ حواس حضرت مواق ب مواق ب مواق ب حواس

حضرت مولف نے مخ سے میں جلدوسٹی تبسر بلکہ مصنفین کی صراحت بھی قرمادی۔جواس

طرن ہے۔

المواهب اللدنيه للعسقلاتي، ١/٥٥ الله شرح المواهب للررقاني، ١/٥٥ مدارج المواهب للررقاني، ١/٥٥ مدارج الموقل للديار المكرى، ٢٢/١ مدارج الموقل للديار المكرى، ٢٢/١ مطالع المسرات للعاسى، ٢٢١ الله

ا تنی تفصیل کے بعد کسی معاند کوحوالوں کے تعلق سے مند کھولنے کی مخواکش نہ ہوگی اور اپنوں کے یعین کومزید تفویت حاصل ہوگی۔

مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا محد حنیف صاحب علیہ الرحمہ سابق حمد رالمہ رسین مدر المہ رسین مدر المہ رسین کے صاحب دو گرامی حضرت مولانا مخار المحن صاحب (جنہوں نے صدام یو نیورٹی عراق میں تعلیم حاصل کی ہے ) بیان کرتے ہیں : میں نے ایک عراق حاتی مطالعہ کیلئے چیش کی تو انہوں نے کہا: اتنی فرصت کس کو ہے کہ جن احاد یہ سے اس کماب میں استدلال کیا گیا ہے ان کوجلد وصفی کی نشا تدبی کے بغیر اصل جن احاد یہ سے اس کماب میں استدلال کیا گیا ہے ان کوجلد وصفی کی نشا تدبی کے بغیر اصل کما یوں میں حال کیا جا ہے۔

لہذا ضرورت ہے کہ تقنیف تا امام احمد رضا قدس سرہ العزیز کی جدیدا شاعتوں میں طریقۂ معمول بہا کے مطابق تخر تن احادیث کا التزام کیا جائے۔اوراب بیکام بہت ی کتابوں میں اصل ماخذ کی طرف مراجعت کے بغیر'' جامع الاحادیث'' کی مددے انجام دیا جاسکتا ہے۔

معترت من معدی علیه الرحمه اپنی کتاب مستطاب" بوستان" میں بادشاہ شیراز ابو بکر بن معدد کئی کے محامد کا بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

ہم اذیخنے فرخندہ فرجام نست ہلا کہ تاریخ سعدی درایام نست کہتا پر فلک ماہ وخورشید ہست ہو دریں دفترت ذکر جاہ یہ ہست اے بادشاہ! یہ بات بھی تیرے مبارک انجام نصیب سے ہے کہ تاریخ سعدی تیرے زبانے بیل سعدی تیرے نہا ہے کہ تاریخ سعدی تیرے زبانے بیل ہے کہ تاریخ سعدی تیرے زبانے بیل ہے کہ جب تک آسان پر چانداورسورج ہیں اس کتاب بیل تیرا ذکر بھیشہ دے گا۔

ای طُرح بیہ بات میرے لئے سعادت وخوش نصیبی کی ہے کہ '' میا مع الاحادیث'' کی تالیف و ترتیب میرے جامعہ لوریہ میں تدریسی خدمات کے دوران ہوئی۔اوراس طرح اس عظیم الشان تالیف کی خدمت میں کئی نہ کی طرح جمیع بھی شرکت کی سعادت میسر ہوئی۔ کیا بعید ہے کہ قارئین کرام حضرت مولف مد ظلہ العانی ہے سرتھواس تا کارہ کو بھی اپنی نیک دعاوس میں شامل فریالیں۔

احب العالمين و لست منهم لحل الله `بردّنى صلاحا

مولائے کریم اپنے حبیب رؤف درجیم عبیہاں ملاقہ کے توسل اس خدمت کو شرف قبول بخشے آبین بجاہ حبیبہالکریم سیدا مرسلین، وسلی انڈ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ داسحابہ اجمعین ۔

عبدالسلام رضوی مهوا کمیژدی مدرس: - جامعه لوریه رضویه بریلی شریف ۱۰ریخ الدول ۱۳۲۳ جیمطایق ۱۳۲۶ ون ۱۳۰۱ <u>م</u>

# 東少年少年少年少年の東の東の東西の東の東の東の東少年の東ウェウ南

## تفذيم

# ما بررضویات معزت پروفیسر داکثر محمد مسعود احمد صاحب قبله مدهله العالی مربرست اداره تحقیقات امام احمد رضا کراچی، پاکستان



تحمده و تصلي و تسلم على رسوله الكريم

الله تعالى نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا فرمایا۔(۱)۔۔۔۔۔ایک خاص مقعمد کیلئے پیدا فرمایا ۔۔۔۔۔ اپنی بندگی اور حضور الور رسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کیلئے پیدا فرمایا۔(۲)

رسول کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی غلامی کیسے نه پیدا کیا ہوتا تو انبیا میسیم السلام سے برح بدند کیا ہوتا اور بیند قرمایا ہوتا: - لتو منن به و لتنصرنه \_ (۳)

نی کریم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چیروی کوایئے بندوں پر فرض فر مایا۔ (۳)۔۔۔۔
آپ کی اطاعت کواپنی اطاعت کا عین فر مایا۔ (۵)۔۔۔۔آپ کی احتاع کواپنی محبت کاعظیم
وسیلہ قرار دیا۔ (۲) اور اطاعت کرتے والوں کواپنا محبوب بنایا۔۔۔۔۔آپ کوافع تیار کلی عطا
فرمایا۔ (۷)۔

قرآن عکیم کے لئے تھم ہوا کہ جب پڑھا جائے تو چپ رہواور سنتے رہو۔ (۸)۔۔۔۔محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جب حبیب کر بمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہاتمیں سنتے تھے ان کی ساعت کا بھی بھی عالم ہوتا تھ، سر جعکائے دم بخود رہیے جیسے ان کے سرول پر

ء صورة اليقين، آيت نمبر قرآن حكيم ٦, قرآن حكيم سورة الذريات، آيت نمبر \_¥ ٥٦ قرآن حكيم صورة آل عمران آيت نمير \_٣ A١ قرآن حكيم سوره آل عمران آيت٣٧، النسآء ۲۴، الانقال ، ۲۹ \_£ سورة آل عمران آيت نمبر قرآن حكيم ٣١ \_% سورة المحشرء آيت نمبر قرآن حكيم \_Y مورة الاعراف، آيت نمبر قرآن حکیم ، 4 . 2 \_٨ پرند بیشے ہوں (۹)۔۔۔ان کی نظروں میں نبی کریم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کا کیا مقام تھا؟ اوب سیکھنا ہوتو ان سے سیکھیں۔ انہوں نے قرآن کریم کی حقاظت کا بھی سامان کیا اور رسول کریم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو بھی سینے سے لگا کرد کھا، ول ود ماغ بیس محفوظ کیا، محفوظ کیا، محفول میں تقلم بند کیا۔۔ ہرمحبت والا اپنے محبوب کی با تیس محفوظ کرتا ہے میرمجبت کی نفسیات سے سے میرمجبت کے نقاضے ہیں، اس سے الکارٹیس کیا جاسکتا۔ کتب خالوں کے ملمی ڈخیرے اس حقیقت پرشاہد ہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے محیفوں میں بیقائل ذکر ہیں۔۔۔محیفہ صدیقی جمیفہ کلوی، صحیفہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میفوں میں بیقائل ذکر ہیں۔۔۔محیفہ صدیقی جمیفہ کلوی، صحیفہ سمرہ جمیفہ کا مشرہ محیفہ کا مشرہ کا ماہ اور محیفہ کے لئے ۵۸ مار ۱۷۸۸ سے قبل مرتب فرمایا تھا۔۔محیفہ کا ماہ میں مذہبہ ۱۳۵۵ میں اللہ تعالیٰ میں میں مذہبہ ۱۳۵۵ میں میں ماہ کہ اور کی سے شاکع ہوچکا، اس محیف فرمایا تھا۔۔محیفہ کا ماہ میں مقدمہ میں شاکع کیا گیا ہے۔۔۔ا اور ای ای ایک ویش معزمت عمر بن عبد العربی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ویش اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ویش اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ویش اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ویش اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ویش اللہ تعالیٰ عنہ کے استاذ ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ العام اور یہ کا ایک شعرہ دون کیا۔

تعالی عندم ۳۳هه/۵۳ م) نے سور و فاتحہ کا فاری میں ترجے کر کے بھیجا۔ (۱۰) ...... ۱۷۵ م/۸۸۳ میں سندھ کے ایک عراقی الاصل عالم نے والی تشمیر کی خواہش پر قرآن کریم کا ہندی زبان میں ترجمہ کیا۔ (۱۱)

عَالَبًا فِيرِسْتُهُم مِندُوسَتَان مِن قرآن حَكِيم كاب يبدل ترجمه تعد

الغرض احادیث کی تدوین کا سسلہ عہد نبوی ہی ہے شروع ہوگیا تھا، بہت ہے جموع مکن ہے کہ حادثات کی غذر ہوگئے ہوں۔ کیوں کہ اسلامی تاریخ بہت سے نشیب وقراز ہے گزردی ہے۔ فقد یم کتب حدیث کی تلاش ہیں ابتدائی تاریخ اسلام پرنظر ہواؤ شابیاس تلاش وجبتی ہے گزردی ہے۔ فقد یم کتب حدیث کی تلاش ہیں ابتدائی تاریخ اسلام پرنظر ہواؤ شابیاس تلاش اسلامک بلی کیشنز سوسائی حیور آباد کن نے احادیث کے دوایے جموعوں کی طرف اشارہ کیا ہے جواس دفت تک منظر عام ہر ندا سکے تھے بینی مصنف ابن ابی شیبداور مصنف حیدی ہے جواس دفت تک منظر عام ہر ندا سکے جموعوں کے تام ملتے ہیں محروہ جموعے نہیں ملتے کیوں کہ ان کا تعلق اس دور ہے ہے جب کا غذ کمیاب تھا اور طباعت محدوم ۔ ایک کتاب کو عاصل کرنے کیلئے کا تیوں ہے مددلی جاتی جو مین کی تو ایک کتاب کو حاصل کرنے کیلئے کا تیوں ہے مددلی جاتی جو مین کی گراپ قا اور طباعت محدوم ۔ ایک کتاب کو حاصل کرنے کیلئے کا تیوں ہے مددلی جاتی جو مین کرتے تب جاکرا کیک کتاب میسر ہوتی ۔ اس کا فقتوں کا ہم اندازہ فہیں کرسکتے۔

جدیداشائتی دور بش تربی سیاست نے احادیث شریفہ کی حفاظت کو مخدوش بنادیا ہے،اپنے باطل عقائد کی تا ئیدو حمایت کیئے کتب احادیث بیس ترامیم کی جاری جی حتی کہ پوری احادیث نکالی جاری جی اور خدمت حدیث کا انعام بھی حاصل کیا جارہا ہے۔انا للہ وانا الیہ راجعون ۔۔۔۔۔

الف) ألهيو طللسرخي من ٢٥س ٢٥ كما سيالعسول ١٠٠٠

(ب)الدولة المعلمية على جواز ترهمة معانى القرآن الى العفات الاجنبية ، قاهره بس ٥٨

اا۔ بزرگ بن شوربار: عی ئب الہند، بحوالہ ہندوستان عربوں کی نظر میں اعظم گڑھ ۱۹۷۰ء/ص۱۹۳ (عربی متن مع فرانسیسی ترجہ مطبوعہ کیڈن ۱۹۸۰ء

۱۱ - واكثر محيد الله المحيف عام بن منه حيد رآب ووكن ١٩٥١ء

عبدالرزاق بن ہمام الصععانی الیم نی (۱۲۱ه/۱۳۱۱ه) کی تالیف المصعف جومشدا ہم بن طبیل، بخاری شریف اور مسلم شریف کتب حدیث کا سرچشمہ ہے اس میں سے پوری حدیث نور خارج کر دی گئی جس کو حضرت جاہر رضی اللہ تعالی نے روایت کیا ہے۔ (۱۳). .... جس میں وور جدید کے بعض عقل پرستوں کے سواکسی کوکوئی کلام جیس ۔ جدید ایڈیش میں میں حدیث جیس ۔ جدید ایڈیش میں میں حدیث جیس ۔ ۱۹۵۹ ویس ڈاکٹر پوسف اللہ بن صدیب حدید آباد دکن میں مختلف مختلوطات کی روشن میں اس کوائیٹ کررہے تھے۔ بقول ڈاکٹر محمد ججہ اللہ استانیول ، صنعا میں اس کے کمل رشی جسے میدر آباد دکن میں حدیث میں اس کے کمل

تعجب توبید کواس کے اصل شخوں کو کتب خانوں سے فائب کیا جارہا ہے۔ بدیجت بوئی مازش معلوم ہوتی ہے۔ احادیث کی بعض کتب میں معولی ترمیم کر کے احادیث کے دھارے اسے عقائد کی طرف موڑ لئے گئے۔ ایک حدیث میں '' یا محد'' آیا ہے ، اسکو محمد بتادیا گیا۔ ایک حدیث میں '' یا محد'' آیا ہے ، اسکو محمد بتادیا گیا۔ (۱۳) .....دومری حدیث میں '' باب فی ذیارۃ قبرالنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے'' اس کو

ال سے مدیث مواجب لدنے جی موجود ہیں لیکن مواجب لدنے کے جدیدا ڈیٹن (مطبوعہ وارالکتب الحدیہ سے مدیث موجود وارالکتب الحدیم سے مدید اور الکتب الحدیم سے مدید موجود اللہ میں معلق کے دیا ہے۔ الحدیم میں معلق کے دیا ہے۔

و هذا الحديث لا وحود له في مصنف عبد الرزاق

# " پاپ زیار لامسجدالتی صلی الله تعالی علیه وسلم بناویا ممیا ہے۔(۱۵).....

10- کتاب الاقکارللتودی شی فصل فی ریارة قبرا لنبی صلی الله تعالی علیه وسلم و واز کاره ای کیادری میلی الله تعالی علیه وسلم و از کاره ای کیادری مسجد البی صلی الله تعالی علیه و سلم رویا کیاادری محریفات کیں۔

معنی عبد القادرالا تارکوط نے جن کی شاعری کی جراس کے بعد کا لیے بیش جس کی کی گر کھر کے محافی ہوائی جس الله تعالیٰ میں اپنے مقید کا اظہار کے افریحتی شرو سکے، فصل فی زیارہ قبر النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم جاشیہ لکھا کہ اچھا یہ مستحد النبی صلی الله تعالیٰ عبه وسلم کا چھا یہ کہ الی زیارہ رسول الله صلی الله تعالیٰ عبیه وسلم " پر حاشیہ کھا کہ اچھا یہ کہ الی زیارہ مستحد النبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کھا جائے۔ گھرو ارزفنی می زیارہ قبر نبیك "پر حاشیہ کھا کہ اچھا یہ ہے فی ریارہ قبر نبیك "پر حاشیہ کھا کہ اچھا یہ ہے فی ریارہ مستحد ببیك کھا جائے ( کی بال الله کا روار البدی الریاض میں 190 ) گرسٹی کھا کہ اچھا یہ ہے فی ریارہ مستحد ببیك کھا جائے ( کی بال الله کی الریاض میں گرسٹی کے اس کا بی حیدالقا در موصوف نے اپنے تعلیمی شوب تیا قب کیا ہے جس کا کی عبر القادر موصوف نے اس عالی کی میں اسلام کی نام پر کیا ہے جس کا کی جو ریان ہیں ہے ایس اسلام کی نام پر اسلام کے خلاف کیا ہی جو ریان کی جو ریان ہیں جو الله کی اسلام کے خلاف کیا ہی جو ریان ہیں جو الله کی اسلام کے خلاف کیا ہی جو ریان ہیں ہی جو ریان کی جو ریان ہیں ہی جو ریان کی جو ریان ہیں ہی اسلام کے خلاف کیا ہی جو ریان ہیں ہیں۔

استوو

# 東少年少年少年少年少年の東の東少年の東東の東ウェウェウェウェウェウェウェウェ

# ( باب ما يقول إذا طنت أنمه )

# ( باب ما يقوله إذا خدرت رجله )

۱/۷۹۱ و وینا فی کشاب این السنی من الهیشم بن حش قال ۱ کا هند عبد ان ابن همر رضی آل هنها فخدرت وجله ، فقال له وجل ، اذکر أحب الناس إلیك ، فقال به محمد پیرو ، فكانا شط من مقال و به به

٧٩٦ \_ - وروية في عن مجاهد فال ٥ خدرت وحل رحل صد ابن هباس ، فقال ال

وه من ليه، من ملي

(۷۹۰) امرجه ای استی تی ۵ صل ایرم والله حوجه از ۱۹۰۶ پیست

من طريق "معمد بن عبد على بن عبد على من لين واقع اص ليه عبد الله من عند الله ، عن جدد كال الهشمن في ا المبسم ا ( ١٠ / ١٠ / ١٣٨ ) ١٠ وواد الطوائي في النافت ، والوار ما متصار كثير ، وأساد الطوراني في الكيار المسائل أيالًا

و واحدیث در دیجمهاوی جید الله یک حید آلله بی لی رامع الدی دال عد الدهی در و نظری ه (اور ۱ م ۱ م ۱ و ۱ و نظری ه المحد در درست الله می دادد س المحد در درست الله می دادد س المحدد در درست ادر درست الله می درست الله می درست الله درست و درس ادر درس می درست الله می درست الله درست و درس ادر درست الله د

( ۱۹۹۱ ) العرصة في الليلي في همل اليوم والنبك » ( ۱۷ ) م. ( ۱۷ ) من طريق في النمل ، من المهلة عن حبين ، قبال " كما هند حد عليه عن حبر ، واغميت ب الو إسبحل السيس ، وهو منظس » ولم يعسره بالسمنية ، وقبد الفيلوب فيه قرول مره حن الهبيتم ، والهبيتم من الحبيل المديل ، قبال هنه اللهمين في البيران » ( ۵ ) ( 19 ) ( ۱۹ ) ، السيم حدثه ، هنال المديل ، منكر الحديد .

( ۱۹۹۱ ) ب ) امرید نے لستی تی ٥ صل قبرم والبنة ٥ ( ۱۹۷ ) ہے ١٦٩ )

# . مَا يَقُولُهُ مَنْ خَدِرَتْ وِجْلَهُ

وَإِذَا حَدِرَتُ () رَجْلًا: مَنْهَذُ كُن أَحْدُ النَّاسِ إِلَّهُ (ى ، مو).

علما الأثر أحرجه ابن السني موقوماً على ابن عياس وعلى أن هو وضي الله عنهم كاتال مستوجده الله و واه على أبن عباس من مريق جعمر بن عيسي أبو أحدد قال : حداكما حدث بن روح حدثنا سلام بن سلم « حنثنا غيات بن إيراهيم حن حيد انه مرخيتم عن عاحد و لن عباس ، وقرواء بين ايل عمر من طريق عمد بن خدلد الردعي حدثنا حاجب بن سليم عناعد من مصعب حدثاً إسرائيل من أبي إسعاق من المبتم بن سنش فال كا عد أبي هر فذكره ، وليس في هذا مايعيد أن لستت حكم الرفع فقد يكون مرحع مثل مذا التجريب يطوب الأحشم لمكل مسلم هو رسول ،قد صلى الله عنيه وسلم فيتمنى دكره عند ذلك كما وره ما بعد دمت في كنتاب الله شبحانه و ته أني مثل قوله ٥ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعو في للكرانة ، وكر في حديث ، لا يؤس أحدكم حي أكون أحب إنه من أمله وماله والماس جمير، وأما أمل علم لعل قد ذكروا أن مها للدرا منلاطات بلمية ورياحات مليطة: لل في الماية : ومنه حديث ابن هم أنها خدوت رحله ، عنيل له مالر حلت ؟ مدار احتمع صما . قبل اد كر أحب أن س إليت ، هنال يعمد درمعها ادبي . قالدوى في لاد كار لب ما يتول إدا خدرت و حله روينا في كتاب ابن السنى عن المبح ابر الحدش قد وتحنا مه به الله بي عمر رضي الله كلهد المعدرات وهله والمناح الدكر أحد مناس البدي هديا عدد صلى أنه عنيه وسلم ، في عا يشط من عنان ، ورياه ص عدد وب و حدرت ومن رحل عدام عباس و مان اس عباس او كو أحد داس إليك و وثال عدد صل الله ب وسم قدمب حدوه و وروب عن آراميم بي بنعد اغرامي احد شروح ابيعاري الدي وي علهم في صحيحه في أهل أهل الدينة يتعجبون من حسن موت أن العامية : وتحدرق يعمل الأحاين رجله فإذلم يتاريا عتب الميذهب الحدر

<sup>(1)</sup> ق المصاح ماه يه ، وسعر العسم سعرا من يأب لمني فسترش فلا يطبق المرك الد ،

الأنسار. حوا باحي ولا تنكسوا بكيتي ٥-

البنازي في : ١١٨ ــ كناب الأدب ه ٢٠٠ ... بلد أسد الاسماء بل انت بمر وسل و ۱۰۹ ند قول آتی (س) حموا پاسی ولا تسکوا مکین

سترق : ۲۵ - کش الابات و ج ۲۰۰۲

## -1- 177

٩٩٧ - مَرْشُ عبد المزيز بن عبد الله قال : حدثني الدّراورُدِيُّ ، عن جعر ، عي أيه و عن جار بن عبد الله . أن رسول الله و من في السوق واحلا من بعص المالة \_ واللس كفيه .. فرا بحدى أمثال [ميت]، فعاوله فأحد بأده مم قال و أبع إحد أن هذا له بشرع ٢٥ فتاتوا : ما تحب أنه لنا يشيء . وما تصبع به ٢ قتل و أتحسون أنه لكري ﴿ وَالْأَمَلُكُ الَّذِي أَمِي لِهِ أَدِيالَ ﴾ فسكيف وصوحيت؟ قال ٥ فواقَّ ، ألدب أحول على في من هذا طيخ ٥

سلم في ١٩٠٠ كيان الرحد و ع ٥

٩٦٣ - وَرَشْنَا مِنْ لِلوَّدِنَ قَالَ: حدثنا عوف ، هي الحسن ، هي يُحَيُّ بن صو قال: رأيت مد أبي رجلا تمرّى بعراء الجاهلية ، أَوْقَتْ أَن وَدْ كَارِهِ . وَهُمْ اللَّهِ أصابه قال: كأسكم أسكرتموه النقال: إن لا أعاب في هذا أحدًا أبدًا إن محمد البي والمن يتول د من تعري بعراء الجاهلية وأعضوه ولا تكوه ٥

(٠٠٠) وترشيع عنال قال: حدثنا للنارك ، عن الحسن ، عن عَنيْ . . منه لیس لحدہ البیعال دکر حدی

# ٢٧٤ - إسب مايغول الرسل المدرت وحل

٩٦٤ - فرش أبو سم قال و حدث استيال ، أم أن اسمق ، على عبد ترجع سعد قال : خدرت رسل ان هر ، فقال له رجل : اد كر أحب البنس اليك . فقال جي

الم ٢٥٣٨ - وسياساده عن أي إسحال عن { هيرة بن } (١) يُسريم قبال رأيب و ١٠٠٠ مرايت و ١٠٠٠ مرايت و مرايت

۲۵۲۹ و وسه من لي إسماق من فيند البرحس بن سميد قال کت فساد في هاي مد فعدرت رشت ، فعت له ايا لما فيد البرحس ما لبرخت ؟ قال : في هاي من ما ما ، فين ادع تب الليز إلاك ، قال ايا بعد ، فاسطت

و ۱۹۱۹ و ده هر این إسماق هر إدام مسعد معد قال ، قدم او هر برة انکلوه مثل المعهر والعصر و حدم طبه الناس ، قبال ودكر قرباً مد يعني الله كال قبرياً مد ، قبال وسكت دام بحكم ، كم قبال ال الله وملاتك يصلون على أي هر بسرة مد ، قبال وسكت دام بحدث عمالوا إن هدة البركي دست ، قبال : ثم قبال ال وحمى عبل مده دا دام في مصلاه ما دم يحدث حيثاً بلناته أو طله .

الم ١٩٥٤ م وم قال معن حارثة من مصرب قال كت حالياً صد هدامة من مصرب قال كت حالياً صد هدامة من ١٥٤٩ من ١٩٥٤ من أمث لا شيء معود فعصل رحل فعال السلام منهكم ، فعال هند الله ومقبك ومن أمث لا شيء أند المعنال المعنال الله عرومل كما خداد أبوك وأمث .

الم المدائد علي إنا إنا إنه المحاق ، أن عدائد من مسعود كال يصرا و المحاق ، أن عدائد من مسعود كال يصرا

١٩٤٣ ـ حدث من أنا رميز من أي إسحاق أن أصحاب عبد لك كالوا يشرأو ﴿ عَبْتَ لَتَ إِذَا؟

والمطافي الأصل والمسركة من رقد [114]

را) مدم في وقع (١٤٥) (1) سورة الأمام الأيه (١٥٥) وصوده الزوع الآية (١٩٩)

<sup>(1)</sup> سررة يومات الآية (١٢)

# المصل العظيد زيارة الفير رسول الله على وأذكارها (١): اعلم انه

ينيغي لكل من حج أن يتوحه إلى زيارة رسول الله ﷺ (١٦)، سواء كان ذلك طريقه أو لم يكن، فإن زيارته ﷺ من أهم القربات وأربح المساعي وأفصل الطلبات فإذا بوحه للزيار: أكثر من الصلاء عليه ﷺ في طريق. وإدا وقع بِصَرِهُ عَلَى أَشْجَارُ الْمَدَيَّةُ وَخُرِبُهَا وَمَا يَعَرُّفُ بِهَا، رَادُ مَنَ الصَّلَاةِ وَالتَّمَلُّيْم عليه ﷺ، وسأل الله تعالَى أن ينفعه بزيارته ﷺ وأن يسعده نها في الدارين، وَلِيعَلَ: وَاللَّهُمُ النَّحَ عَلَى أَنْوَابَ رَحْمُنِكُ، وَارْزُقْنِي فِي رِيَازَةَ قَرْ<sup>(٣)</sup> لَمَيْكُ ﷺ مَا رَزَقْتُهُ اوْلِيَاءَكُ وَاهْلَ طَاعْتِكَ، وَاعْبَرْ لِي وَارْخَمْتِي يَا خَيْرِ مُسْؤُولَ،

وإذا أراد دخول المسجد استحبُّ أن يقول ما يقوله عبد دحول ساقي المساجد، وقد قدُّماه في أول الكتاب، فإذا صلى تحية المسجد أنى الفر الكريم فاستقبله واستدمر القبلة(1) على نحو أربع أذرع من جدار القبر، وسلم مقتصداً لا يرفع صوته فيغول: السُّلام عَلَيْكَ يا رَّسُولَ اللَّهِ، السُّـلامُ عَلَيْكَ يا جَيْسَوَةَ اللَّهِ مِنْ خَلْفِهِ، السُّـلاَّمُ خَلَيْكَ يِمَا خَبِيبِ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّمَذ المُّرْسَلِينَ وْخَاتُمَ الْبِيْسِنْ، السُّلاَمُ خَلَيْكَ وَعَلَى آلِكَ وأَصْحَابِكَ وأَهْلِ بَيْتِكَ وْعَلَى النَّبِينَ وَسَائِرِ الصَّالَحِينَ؛ أَشْهَدُ اللَّكَ بَلَّمْتُ الرَّسَالَةُ، وادَّيْتُ الإسانَةُ، وْنُصَاحِتُ الْأَمَّةُ، فَجَزَاكُ اللَّهُ غِنَّا أَنْصَلَ مَا خَرْى رَسُولًا عَلْ أَلْبَهِ (\*)

<sup>(</sup>۱) المعوان طيعطال <del>به معنل مي الرب</del>ارة مساعد وسول الله يجج مساح

مساجد، مسجدي هذا، والمسجد الحرم والمسجد الأقصى، وفي رواية ، ولا تشادوا الرحال . و بلفظ الأمر وهو روية لمسلم.

<sup>(</sup>٤) وقال بعض العلماء ايستعبل القبلة، إيسلم على وسول الله يَتِيج

 <sup>(9)</sup> قال إن علان في وشرح الأدكارة: قال الحافظ: لم أجله مأثوراً بهذا التمام، وقد ورد هن ابن عمر بعضه أنه كان يقعب عِنْي قير رسول للله يُتِلِنَة ويقول السلام عِلمِك يا وصول الله، السالام عليك يا أن مكر، السلام عليك يا عسر، كذا في وإيصاح الساسك؛

مدره به وسور فیدر فیدر محمد آ فیدر فهنی می فیدر الاستان آ فد ای بیرن مهنی مین وجنیزه الاسان مدر تبین مطالعات محمد آ

بديد صن الأنو المراهمة والهدي حريبود النداء حيث الينيا ممرد أ وأهمال مان مي الجيم واح أو السفاد والمصاحفيين البيمريفين(دادا

من في الإسلام والعام والأسلام الأسلام المال من العالم الله الموام من المال الله الموام الله الموام الله الموام والمراكز إلى المنافع ا

حدد با المحدد من الزور بدين بعض الايداز بالدادم والمصالح الراقي وي المدين المدين والمدين المدين الم

م د د ده د اداده د و د د د و اد

ا بن او فدر و بدو وم من بن بدمو بر الدو الله و الله مده و مد و الرو الدواء الأوليد في من الله و الرواء الأوليد و الدواء

وه الرسول الموقومة (۱۹۹۱مه ما ۱۰۰۰مه الدولة الموادة الموادة الموادة الموادة الموادة الموادة الموادة الموادة ال المراحور ما قول ما الرام المرام الموادة والمسر الموادة الموادة

حملة العرش، ومن الثاني الكرسي، ومن الثالث بالتي الملائكة، لم قدم الجزء الرابع أربعة أجزاه، لمخلق من الأول السعارات، ومن الثاني الأرضين ومن الثالث الجنة والبار، ثم قسم الرابع أربعة أجزاء، فحلق من الأول نور أنصار العومتين، ومن الثاني نور أطوبهم - وهي العمرفة بالله - ومن الثالث نور أنسهم، وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد وسول الله "

# وقد احتمم على القلم أول المخلوقات يعد النور المحمدي؟

فقال الحافظ أبو يعلى الهمدائي (1): الأصح أن العرش قبل القلم، لما ثبت مي المسجوح عن عبد لله بن عمرو فال: قال رسول الله يُخليّ: فقد الله مقادير الحلق قبل أن يخلق المسحوح عن عبد لله بن عمرو فال: قال رسول الله يُخليّ: فقد الله مقادير الحلق قبل أن المنظل المسحاوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان حوشه على المعاءه (1)، فهذا صريح أن التقدير وقع بعد أول خلق المقلم لحنيث عبادة بن المسامت (1)، مرفوعاً: فأول ما خلق الله الملم قال له اكتب، قال وب، وما أكتب، قال الكتب، قال وب، وما أكتب، قال الكتب مقادير كل شيء (1) رواد أحمد، والترمذي وصحمه

ورويا أيضاً من حديث أبي وزين العقيلي (1) مرفوعاً (إن الماء خلق قبل العرش و(١),

<sup>(</sup>۱) قال المحتث أحد العداري في كتاب «الدير حتى الجامع الصدير» هذا الحديث موصوع وهو جدير مكرمه موصوعاً وهذا الحديث لا وحود له في مصف عبد الرواق

<sup>(</sup>٢) هو الحس بي أحيد بن أحيد بن سهل العملاء الهيداي ١٨١٦ - ١٦٥ هـ) يعام العراقين في القراءات له ياغ في النسير والحديث والأنساب والمتولوخ . الأعلام ١٨١/١ طبقات المقسرين ١/ ١٨١ رقم الترحمة (١٢٧) تذكرة الحفاظ ١/٢١٤ وقم الترجمة (١٢٢) عمدم الأدباد ٢/ ١٢٢ وقم الترجمة (٢٠١) المنتظم ٢٠٨/١٨ وقم البرجمة (١٢٤) شدّرات الدهب الأدباد ٢/ ٢٢١ وثم الترجمة (٢٠٥) المنتظم ٢٠٨/١٨ وقم البرجمة (١٢٩) شدّرات الدهب الأدباد ٢/ ٢٢١ .

<sup>(</sup>٣) أحرجه مسلم في صنعيمه كتاب العدر (١٦ ـ وهم البعديث ٢٦٥٢) وانظر الدر المستور ٢/ ٢٦٢.

<sup>. (</sup>٤) هو صادة بن الميساست بن قيس الأنصاري المروجي أثو الوليد ٢٨٦ ـ ق هـ ـ ٣٤ هـ) صحابي كان أحد<del>اليها به الإلمادم</del> ٢٤ ١٩<del>٨٨ الإسمانة المي</del>ماة وقم الترجية (١١٨٨) . ......

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الترمدي كتاب القدر باب (١٧) وقم الحديث (١٥٥) ولي تعدير سورة (١٨ ـ القلم) باب
 (٦٦) وقم التحديث (٢٣١٩) وفي مبتد أحمد بن حمل ٢١٧/٥ وأبر داورد كتاب المبتة باب في
 القفر رقم التحديث (٤٧١٠)

 <sup>(</sup>٦) هو لفيظ بن هامر بن السطق بن عامر بن عقيل بن هامر العامري أبو ردين العليلي حسد بن العر الإصابة ٨/١ وقم الترحمة (٧٥٤٩) والكائمه ٢/١٩ وقم النوسمة (١٧٥٨)

<sup>(</sup>٧) أحرجه الترمذي قِتاب تهمير الدرآن مام (١٦) سورة هود وقع الحديث (٢١٠٩) واعتر البحاري. كتاب عبد المحلق بوب (١) والحرحه الإمام أحمد بن حبل في مستده ١١/١ و ١٢

TYY

ردعلی احراء سيمالحالهم الحديديب العالمين والعدي السيوم ع بدر مروح المرجي مدبعد و مان هدا بعد مالي ميم الرنا (الاذكار) ديوم) الزوريونه قدمليع بتمقيقي نر معلمة الدح يرثومنة (١٩٧١) ه برادة (١٩٧١) ٢ خ تشتمينة مع الري رماع بطب جاحب دارالهدى الإنمازات أحداثماس ويستنسبتن وكارضفه بيردارة المبارة بشراد لمعاجف راثبة المعدمات مرتاسته بعوث انبعيته ما يهتناء والدعمة زمويرًا دفي ملتيح منم كن ب ال المستنف علية رامة علمات ، رزاء المزراكرة عف نه یه د نه و باز ترکیرل م مزدیری مرصد (منی ندیان كريس مور و بروم ) مع تيسرمع زسارت بهندا بعن عطاقة براه و ) مذف سرمس (۱۹۶) منه ايستي اوع كرم فرخ م (دم) ومدارة م داري م ومعاملاته در امرا است ن و الدود رفعة الرودود ش إلا أرلام سنت ؛ يهم شرور و ر مذف الشيوداندي . بم تر مرا النعة مستنجم وتدارك الإعراض ويران كومان . جذف السالم الزم عظيظ علمت عليا .

صورة من تبرنة الشيح عبد القادر الأمالوط من محريف مررة من تبرنة الشيح عبد القادر الأمالوط من محريف

رهندالتون ننزد جنوتوهدا بُناب «م بكربي " « در ميرل ر تر العالية زهدا شارد لأنه مرمد) م تعربون ع ميمه مدم، بهدر د "برس رس ا مرانهاس ، را با بين مهل رهية راتم إمارت الماسيد بالمنظمة المستان إرمامي وارالهداد والمديد الماب والمرام تستدروه و من الدي يمن رامي هية مايتر الماروات ، بارمنون أ-. مفرمه ب مه زت امرّ لین مومرم ، رهبهٔ ما مرّ مدیرته ، ر د مع ممتور کدیکه إسترك ما ما بازلىد كما جراء وأربيل مع واراه مرا لما السيرة السد را عن ا در نبیدید را بازش . در به راح به م افرشار ا مزین س میر ، وثث رازیس ، دش مدر لي أنه الذي ميرمان وأمرّ من معن معن مستحدة . ما ، ده رسوم مل بعير كامَانُ أَنْ عَرف مِي سَلِي وَالنَّارِ ، كَا هِي وَنَ فَيَدُهِ وَلَيْهِ . . طرف الكتاب وملح المالسود ماليامن و معدالمارسا والك ب ما فی بر روما می دار الهدی درات زیرای ایس ایر آزی به ست رة حرن ا وررفية العش الرمة الأمازع كالارزر " يرجع الطمان و عالمتسيدوي مدملي ورزوت من ريا الدور ويد فيرمي وفي هذه المفتة الرَّجيرة ١ ردكادم الرديك، كانه أيدً برام إلك تُ

صورة من تبرقة الشايخ عبد القادر الأباؤوط من تحريف

كاب "الأدكار" عط يده

ولام نه يل و مدار ( ما بداند تر مر اند مرد الرام و راسون بيني كم ويسويد من الميسان الرارار المارار الما مان زار المان می مرد و مرد المترز السده مدور المراه ماند ر ندر و می سرار مر و مراسم مارس به مرز و مرد برارس داری است از در در در مشری م اسریا تعرب اعتوا در در شتری آن تراسی کا از ۳۰ نه م وشر منده و در ده د مرد از مرد از مرد از از مرد مر ما المراحد المراسيرا المالة برزمزر المراسيرا المالة برزمزر المراسيرة در را المراسية 

صورة من مربه الشاج هند معامر الأباؤوط من لعريد ک ب آراد کر خط ، ه

# معرا موسوال دالاراد

V.E

م ريارة قو رسول الله ك ا وحله ( عمل في زيبارة مسجد رسول الله ك ) مع تبير بعض المراب في عند العمل معجد (١٩٧) ومن المرب وهو المرب الم عبد الله بن عمرو عن معاوية بن عمرو عن عند عن أبي معال صحر سن سمرت بن أبية الأموي العني الناهر و الذي وكر لسبة الأعرابي المدي جناء قدو رسول الله و فال له حالك مسلمتراً من وين

وأن العلق ، أي التي 12 إذاع وقال له " يا حين إغل الأعراق مشره بأن تك مد عمر المه وحدف العليق الذي ذكرت حول العملة ، ومد ذكرت أنهنا ضو صحيحة ، وسع ذلك كله حدمها ، وحدف العليق الذي علمه عليها

وهد التصرف الذي حصل في هذا الكتاب لم يكن من آبا العبد الدتو إلى الله تصالى العلي المدير في عبد العادر الأرباؤوط) وكدنت م يكن من صاحب دار العدى الأساد أحد المحدي والمتمال من هيئة مراقبة المطوعات ، وصاحب دار العدى والمتمال الدي المسالات بعد دلك ، إنما الحدي الممال من هيئة مراقبة المدت هيئة مراقبة المراقبة المعتمر هات ، والاشتان أن الاعبر ما في صارب المؤتمون لا يعرد ، وهي أحدة همدية ، وإنما على العمل وتقدل أن ينزك هاره المؤتمات كما صلى ، وأن يمثل على المراق المؤتمات المدين المارة المؤتمات كما صلى ،

وكان الأخ في فيد الأسناد أحمد فلمان كنسي بالمائف من الرياض إلى دسس ، ودكير في أن نلدتن تصرف في الكاب ، وأنه حصل تعينيو وتنديل ويكين كان صني أننه بصرف مع المعلين على ذات الكان ، كنا هي هادء الهمتين والمعتمين

وأميراً طع الكتاب ومرح إلى السوق في الرياض و وبعد اصلاما على الكتاب ما كان من صاحب على لهدى الأستاد أحمد ظلماس إلا أل بنام يعاهب سره أحرى ، ورد عصة العملي الحدومة إلى مكامها كما كانب سابقاً في جمع الطعاب ، مع التعليل عقبها من فدى ، وردب عليه مبياً أن هذه القمة عبر صحيحة ، وفي هذه الطعة الأحواه ود كلام السوري كما كال ألها في جميع الطعاب مع العتبل عليه

عال نظر تبارك وتعال ﴿ يَا أَيْهَا فَا بِسَ أَسُوا الْقُبُوا اللّهِ وَوَلُوا صَوَلاً سَدِيداً . يَعَلَمُ وَكُمُ أعمالكم ويعمر لمكم مويكم ، ومن يطع الله ورسوله عقد عار عوراً عطيباً ﴾ والأسراب ١٧٠ عمالكم ويعمر لمكم تعالى ما (٧١ عكما بسأله تعالى أن يُعمل قلوبنا طاهرة مس للعبد والمستد ، وعامره لاكر فله عمال ما والصلاة على برسوله كلة ، وأن يلهما القول بالحق في الرضى والعصب ، وأن يرونها التقنوى في الرضى والعصب ، وأن يرونها التقنوى في الرسى والعلابة في هو أهل التقوى وأهل المعمرة في ﴿ المدّرُ :٥٦٥)، إنه على كمل شبيء قديم وبالإحاية بعدير ، وأحر دعواما أن الحمد الله رب العالمين .

ممشق : ١ ربيع الأول ١٤١٣ هـ .



طالب العلم الشريف العبد العقير إلى الله تعانى العلي القدير ( عبد القادر الأرماؤوط )

> الخطر في (ص٣٧٧ - ٣٧٩) صورة لذذه النبرئة خط يد الشبح عبد الفادر الأرباؤوط. وهكذا انطعاً سراع الأمانة ، وعبث الصفار بكتب الكيار وَدَكُرَيي هذا التحريف و التعدي بِسَلُف هذا المُتعدي

لمي طبقات الشامعية الكبرى للإمام عبد الوهاب بن على البشكي (١٦/٢، ١٧) :

"قد تراید الحال بالحظایت ، وهم الحد ق وماسا هذا ، فصاروا برون الکدب هسی عالمتیه فی العقید و بالدی الکدب هسی التنافیه فی العقید و بالدی التنافیه بالکذیب القائم عبهم بکل ما یسوء فی نفسه و مالد ، و بلدی آن تهم ، استمنی فی شاده ی التنافی الت

الصادق أبتلي بالرافضة " بعد . ثم قال الإمام اس السُّبكي (١٩/٢) :

" وقد وصل حال بعص المحسّمة في وعاما إلى أن كتب شرح " صُحيح مسلم " النجع عمى الله و المدوي الدوي الدوي المدوي المناسبة في وعاما إلى أن كتب شرح " صُحيح مسلم " الدوي السروي الدوي الموري ما تكلم به على أحداديث الصفات، هوان السروي الدوي صفه به المحري العقيدة علم الوصع الدي صفه به

اس مم کی ترامیم کو مجر ماند کها جاسکتا ہے۔ یہ ایک طویل داستان ہے کوئی عالم اس طرف توجہ فرما کرخیا نتوں کو جمع کرتا کہ اصل متون محفوظ رہیں اور طلبہ کمراہ ندہ و سکیں۔ امام احمد رضانے اپنی تصانیف میں اصل متون محفوظ کردئے ہیں۔ اس لئے ان کی محفقاتا اور فاصلا تا تصنیفات کا مطالعہ اور بھی ضروری ہوگیا۔

جڑا امام احمد رضا علیہ الرحمہ، (۱۳۴۰ء) اپنے عبد کے جلیل القدر عالم اور عدت بنے ، انہوں نے سے معلوم وفنون کا خود ڈکر کیا ہے ، (۱۹) .... جس میں ان کو تبحر حاصل تھا ، علم حدیث میں جمر رقعق کا اعداز وان کہ بیشتر رس کل اور فرآ دی سے لگایا جاسکتا ہے بالحضوص الفعنل الموہی (مطبوعہ لا مور ۱۳۹۷ء) سے جس کا عربی ترجمہ شاکع مو حمیا ہے (۱۷) .....

علامہ محد ظفر الدین رضوی نے الدفاواۃ الرضویہ کے عنوان سے علم حدیث میں امام احمد رضا علیہ الرحمہ بظاہر تا محکن نظر آئے والی بات کو احاد ہے ذخیرہ علی سے اس طرح تابت کرتے ہیں کہ انسان محکن نظر آئے والی بات کو احاد ہے کہ ذخیرہ علی سے اس طرح تابت کرتے ہیں کہ انسان حیران ہوجا تا ہے احاد ہے کی نہر رواں نظر آئی ہے کہ می دریا بہتا ہوانظر آتا ہے۔ انہوں نے علم حدیث میں جو چھکنا دمکنا گفٹ قائم کیا تھا ایسائنٹ کوئی قائم نہ کرسکا۔

امام احدرضا عليه الرحمة في مندرجه وفي علماء يستد مديث عاصل فرما كي: ..

ا\_ منتخ احمد زيني وحلان الشافعي المكي (٢٩٩ مر ١٨٨١م)

٢\_ من عبدالرحن مراج مفتى الاحتاف بمكه، (١٠١١هـ/١٨٨٥)

٣- من مسين مسالح جمل الليل المكي، (١٣٠٢ه/١٨٨٨م)

امام احدرضا بریلوی علم حدیث ش ہر حیثیت سے بگانہ روزگار اور اپنی مثال آپ سے انکانہ روزگار اور اپنی مثال آپ سے انکی نظر اقسام حدیث پر بھی تھی اور کتب حدیث پر بھی ، علامہ محد حنیف رضوی نے اسی مدیث دریافت کی ہیں جن سے امام احدر ضاحلیہ الرحمہ نے استفادہ فرمایا

١٧ - الاجازاة الرضوية (١٣٢٣هـ) مشموله رس كل رضويه الاجور ١٣٩١ه حج ١٢ ص ١٣٩٠ - ٢٠٠٠

ے الفعنل الموجي بمطبوعه مجلس رضالہ جور ۱۹۸۰ه احد /۱۹۸۰

۱۸ ۔ محمد ظفرالدین رضوی محمح البباری، ص ۲۰۱۰ - ۲۷، حیدرآ با دستدو،۱۹۹۲ و

ہے، اللہ اکبرا امام احمد رضا علیہ الرحمہ کی بائد پایہ تصانیف ہے علم حدیث اور متعلقات حدیث اس کے تبحر کا اعدازہ لگایا جاسکتا ہے، فن حدیث میں وہ بصیرت کہ بول محسوس ہوتا ہے کہ ساری عمر اس فن کی تحصیل میں گزاری ہے۔ بغول پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل صاحب استاذ بین الاقوامی اسلامی یو ندر سی ،اسلام آباد،)

امام احمد رضا پر بلوی اصول حدیث، جرح و تعدیل، سلسله رواقا اورعلم الرجال پر بھی وسیج نظر رکھتے ہتے اور انہوں نے مسائل کے اشتباط اور ان کے استدلال اور وجوہ بیان کرنے کے لئے ان علوم سے بحر پور استفادہ کیا ہے ۔ (۱۹)

تليذامام احدرضا ، علامه سيدهم محدث محصوص فرمات بين : ..

علم عدیث میں سب سے نازک شعبہ علم رجال کا ہے ،اعلیٰ معرت کے سامنے کوئی سند پڑھی جاتی اور راو ہوں کے بارے میں دریا دنت کیا جاتا تو ہر راوی کے جرح وتعدیل کے جو الفاظ فرماد ہے افعا کردیکھا جاتا تو تہذیب وقذ ہیب میں دی الفاظ ل جاتے۔۔۔۔۔(۲۰) بقول مولانا رحمٰن علی خلیفہ حاجی اعداد اللہ مہاجر کی

امام احمد رضا تخریج میں بدطولی کے مالک تنے، اس فن میں ''الروش المجھے فی آ داب النخری کام بندفر مائی اگراس فن میں اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تو پھرآپ کو اس فن کاموجد کہتا جا ہے۔(۲۱) (تذکر وعلمائے ہتد ہم کا)

<sup>9</sup>ا۔ ڈاکٹر محطقیل معدیث نیوی آبادی رضوبیہ کابنیادی ما خذمتارف رضا کراچی ،۱۹۹۳ء جس ۳۹

۲۰ نظریهٔ صدارت تا مجوره و ۱۳۷ مرووی او بحواله، معارف رضام کرایتی روی و ۱۹۹۸ وس ۱۲۰ مقاله محمد انورنظامی، علوم حدیث اور تحدث پر بلوی وس ۱۹-۳۳

۱۲ محمد الورنظامي، علوم حديث اور كدث ير بلوى معارف رضاء ١٩٩٨ء

قرما تين: ـقليل البضاعة في الحديث و التفسير ، ـ (٢٢)

امام احدرضا علیہ الرحمہ ہے ہوجھا گیا کہ کون کون ک کتب حدیث آپ کے درس اور مطالعہ یل ہیں۔ آپ نے بچاس سے زیادہ کتب حدیث سے استفادہ کیا ان کی توقیقی وہ کتب احادیث جو درس ومطالعہ یل رہیں۔ جن کتب حدیث سے استفادہ کیا ان کی تعداد ۱۳۰۹ ہے بھی زیادہ ہوگی۔ علم حدیث میں امام احدرضا علیہ الرحمہ کے تبحر کی بیشان تھی کہ جب ۱۳۰۳ ہے/۱۸۸۲ء مدرسة الحدیث، بہلی بھیت، کے تاسیسی جلہ بیس علم ہے سہار نیور، کا نیور، رام پور، جو نیور، بدایوں کی موجودگ میں محدث سورتی مولانا وسی احمہ علیہ الرحمہ نے کانیور، رام پور، جو نیور، بدایوں کی موجودگ میں محدث سورتی مولانا وسی احمہ علیہ الرحمہ نے تقریر کی فر مائش کی تو امام احمدرضا نے مسلسل تین گھنٹے پرمغزاور مدل تقریر فر مائی اور علم حدیث کا وریا بہا کر مطام کو تیران کر دیا۔۔۔۔۔۔ جب محاصرین پر تعقید فر ماتے تو علم حدیث کا مدیث کا احمد مشامل بھی اور کی مدیث کے جا بتا ہے، امام خدیث کی مائی ہوا تھا، ان کا خاہرو انسان ہوا تھا، ان کا خاہرو انسان ہوا تھا، ان کا خاہرو انسان ہوا تھا، ان کا خاہرو بلطن سنت کے دیگ میں رفتا ہوا تھا، کوئی بات کوئی کا م کوئی تو حدیث کے خلاف نہ تھی۔ ان کی مورٹ کے تعرب جب کے دوسرے بہت باطن سنت کے دیگ میں رفتا ہوا تھا، کوئی بات کوئی کام کوئی تو حدیث کے خلاف نہ تھی۔ ان کی مورٹ کے تعرب جب کے دوسرے بہت باطن سنت کے دیگ میں رفتا ہوا تھا، کوئی بات کوئی کام کوئی تو حدیث کے خلاف نہ تھی۔ ان کی مائوئی تو کری مدیث کے خلاف نہ تھی۔ ان کی مائوں میں بہت کے دوسرے بہت

۲۲ - ابوالحن عمدي، نزية الخواطر، ج ١٨، ص

توث:۔ تعجب سے کہ ایوائس علی بحدی نے یہ بات کیے کھیدی، اصل کتاب ان کے والد تھیم عبدالی المحضوی کی تالیف ہے۔ ایوائس علی بحدی نے اس میں اضافے کے جیں۔ یہ اضافہ بھی اقبیل کا ہے۔ 1991ء میں راقم علی گرھ کیا تھا، وہاں صدر شعبہ تن وجیات پر وفیسرا قبال احرانساری سے ماہ قات ہوئی جو نزید الخواطر کے جدید ایڈیشن کے گرال تھے۔ جب ان کے علم میں یہ بات لائی گئی توانہوں نے کشاوہ دئی سے کہا کہ کتاب میں جوفلطیاں ہوں ان کی نشا بھی کردی جائے۔ دوسرے دن وہ نزید الخواطر کے متعلقہ اوراق کی فوٹوکا فی فقیر کی قبام ہوئے والا تھا۔ چوں کی راقم سفر میں تھا اسلام افلاط کی نشا بھی اورا صلاح نہ کررہا، ش یہ بعد میں پاکستان سے ضروری مواد بھی دیا گیا تھا۔ مستود استود الظ مارک شا بھی اورا صلاح نہ کررہا، ش یہ بعد میں پاکستان سے ضروری مواد بھی دیا گیا تھا۔ مستود

۱۲۷ یسین اخر مصباحی ، امام احمدر ضاار باب علم دوانش کی نظریس بس ۱۳۲۰ (ملخصا)

ے مشہور و معروف شعراء کی شاعری قرآن وحدیث ہے بیکسرخالی نظر آتی ہے، بیک جس نے زعرگی کو جانا پہچانا اس نے قرآن وحدیث کی ترجمانی کی، جوزعرگی سے بے خبررہاوہ قرآن وحدیث سے بے خبررہا،خواہ وہ علم ودانش کی کتنی علی بلندیوں تک پیونچا۔

سید مصلی حیدر حسن میاں علیہ الرحمہ نے راقم سے ایک طاقات بیل فرمایا کہ تاج العلماء سیر محمد میاں قاوری فرماتے ہیں۔ (۲۵) .....کہ "امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے اقاوات بھی افاضات ہوتے تھے۔علامہ محمد ظفر الدین رضوی (۱۹۸۲/۱۳۸۲ء) نے اپنی کماب جامع الرضوی جلد دوم مطبوعہ حیدر آباد سندھ ۱۹۹۳ء) کے مقدے بیں امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے افاوات کا ذکر فرمایا ہے۔ جن کی تعداد ۲۳۱ ہے ان سب کا تعلق علم حدیث سے ہے۔ وہ مقدمہ میں فرماتے ہیں:۔

ولقدم قبل الشروع في المقصود مقدمة يشتمل فوائد التقطتها من تصابيف العلماء لا سيما سيدي وملا دي وشيخي و استاذي شيخ الاسلام و المسلمين اوارث علوم سيد المرسين امؤيد المنة الطاهرة محددالماة الحاضرة مولانا الشاه احمد رضا خان القادري البركائي البريلوي نفعنا الله ببركاته في الدنيا والآعره. (٣٠٣)

فن حدیث بی امام احدرضاعلیہ الرحمہ کی بعیرت ووسعت کود کھے کر علمائے حرب نے آپ کو امام الحکد عین کے لقب سے یا دکیا ہے۔ چنانچے سپونیوی شریف اور عدینہ منورہ کے عالم شخ یسین احد الخیاری نے اس لقب سے یا دکیا ہے۔ (۲۲) ....

اورحافظ كتبحرم فيخ المعيل كي تحريفر مات بين :-

ع الحد ثين على الاطلاق (رسائل رضويد ،ج،٢٤ مره ٢٢ لا مور٢٩٤١ء) ندمرف منفولات من بلكم منفولات من المام احمد رضا عليه الرحمه كي سمان بيم اس لئے مين

۱۵۔ آپ امام احمد رضا علیدالرحمہ کے مرشد کریم شاہ الرسول مار ہروی علیدالرحمہ کے حقیقی بھائی شاہ اولا درسول کی اولا دامجاوے تھے۔مسعود

۲۷\_ الدولة المكيه (مع تقريطات) كرا في ۲۷۰

علی بن حسین ماکلی (مدرس مسجد حرام مکه کرمه) نے امام احمد رضاعلیدالرحمه کو مرکز دائر ۱۵ المعارف فرمایا ہے۔۔۔۔۔۔(۲۷)

۱۹۹۲ء بی راتم کا علیگڑھ جاتا ہوا دہاں ہندوستان کے مشہور فاضل شہیر حسن خوری سے بھی ملاقات ہوئی جونلم زیجات بیں امام احمد رضا علیدالرحمد کے حاشیہ زیج اعلیجائی پرکام کررہے تھے۔ انہوں نے فرمایا اس فن میں امام احمد رضا علیدالرحمد نے جو پھوفر مایا وہ مستعار مہیں وہ ان کا پتامعلوم ہوتا ہے۔

ڈاکٹر الیں ایم خالد الحامدی (جامعہ ملیہ، دہلی) نے اپنے آیک کتوب (موغہ ۱۴/ فرودی ۱۹۹۲م) بین علم حدیث بیں امام احمد رضا علیہ الرحمہ کی تصانیف کی تعداد ۱۹۹۴م بیائی ہے، اس کی تفصیل انہوں نے اپنے مقالے میں دی ہوگی جو علم حدیث میں پاک و ہند کے علاء کی خدمات پر قلم بند کیا ہے۔ فقیر کے علم میں جو کتب ہیں ان میں سے چند کے نام پیش کرتا ہوں۔

ا\_ المحى الاكيد، (١٣٠٥ م/١٨٨٥)

٢\_ البادالكاف (١٣١٣/١٥٩٥م)

"- عابر الحرين (מומום/ ۱۸۹۵)

٣ مدارج طبقات مديث (١٣١٣ م ١٨٩٥)

۵\_ الاحاديث الواقير، (١٣١٣هـ/١٨٩٥ء

٢\_ الفعنل الموبيء (١٣١٣ه ١٨٩٥)

راقم کے کتب خانہ میں علم حدیث ہے متعلق امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے الامخلوطات بیں جن کی تنعیل ہے:۔

- حاشيه ميزان الاعتدال، ٢- حاشيه شفاه النقام،

٣- حاشيه تعتبات على الموضوعات ، ٣- حاشيه كتاب الاساء والصفات

۵۔ كشف الاحوال في نقذ الرجال، ٢ رحاشيرالعلل المتناميد

٤- حاشيدارشادالسارى، ٨- حاشيدسنن اين ماجه،

\_\_\_\_\_

| _4  | حاشيهمنداحر،              | • ا- حاشيه الدر المكنون ،     |
|-----|---------------------------|-------------------------------|
| _fi | حاشيهاصابرني معرفة الصحاب | ١٢- حاشيه خلامه تذهيب الكمال، |
| _11 | حاشيه جامع ضولين ،        | ١٠٠ - حاشياهي النمعات،        |
| _10 | حاشيد ملماح السعادة ،     | ١٧_حوافتي شرح الصندور         |
| _14 | حاشيد فتح المغيث          | ۱۸_حواشی مقاصد حسنه           |
| _19 | حاشيه حرالرثناده          | ٢٠- حاشيه الترخيب والترجيب    |
| _M  | ماشية ثبل الإوطاره        |                               |

علم حديث اور دوسرے علوم منقول ومعقول بن امام احدرضا عليه الرحمه كي مهارت كو و مکھتے ہوئے کرا چی ہو نیورٹی کے شعبہ قرآن وسنت کے مختف پرچوں میں امام احمد رضاعلیہ الرحمه کےعلوم وفنون کوشامل کیا محیاہے۔

مثلاً تفسير، حديث، اسلامي معيشت، اسلامي سياست، سائنس وغيره-علم حدیث پرامام احدرضا علیدارجمہ کے تبحر، بسیرت ادر صحت نظری کا اس ہے بھی انداز ولكایا جاسك بے كرعلائے حرجن شريقين اور علائے عرب فيلم مديث ميں آپ سے اجازتیں لیں، (۲۸) ... \_راقم کے علم میں کوئی ایسا مجمی عالم میں کرونیائے عرب میں جس

۲۸\_رسائل رضوبيه لا جوره ۲ ١٩٥٤ وج ٢٠١٤م ٢٢٧ - ٢٥٩

الوث: ما وحرين شريفين سے امام احمد رضا عبيد الرحمد كا تفصيلي تعارف اس وقت جواجب آپ ١٣٢٣ هـ/ ١٩٠٥ وهل حج بيت الله شريف ؛ ورزيدرت حرين شريفين كيليخ وو باره حاضر بوت ، تعارف كي تقریب بد ہوئی کہ ہندی خالفین نے مسلطم غیب سے متعلق ایک استعناء پیش کیا وہ بہ سمجے کہ آپ سفر جس جیں اور کتا ہیں ساتھ دہیں ، شاید جواب تہ کھ سکیس سے ، امام احد رض طلبہ الرحمہ نے محض قوت حافظہ کی منام ایسا فاحتلانه اورمحققانه جواب لكعاكه على وجران رو محد اس فتو الأم" الدولة المكية بالمادة الغيبة ،" ركما، مجربية توى شريف كمدك ورياريس سرزه على تمن سوعلوه حرب كے سامنے دونشنتوں بيس يرد ها حميا جس ے امام احدر ضا کا غائزانہ تعارف ہوا۔ پھر ہات پھیلتی چی گئی اور زیارت کا شوق پڑھتا چلا کیا۔اس فتوے ير بكثرت على يعرب نے تقاريد تكسيس جس ك تعميل راقم كى كتاب امام احدرضا اور عالم اسلام، كرايي مهه ١٥٠٠ واور يروفيسر واكثر محد احمد مبر الرحيم المحفوظ (امتاد جامعه از برشريف قابره) كى كماب

آپ نے مجھ تقیر اور مبرے ہمائی ہے وعدہ فر مایا تھا کہ اپنی مرویات کی سند بھیجوں گاء وہ سند ابھی تک نہیں پہنچی ۔

اورسيد مامون البرى المدنى كفية بين:\_

وقد وقع منكم الوعد عندوصولكم الى المدينة الطيبة بان تعنحوا من فضلكم الاحازة في علوم الحديث والتفسير وغيرهما للفقير والفقير منتظر انحاز ذلك الوعد وكتابته و ارساله، (٣١٧) (١٣٣٧هـ/١٩٥٨م)

جب آپ مدینہ طبیبہ کے عالی در ہور شی حاضر ہوئے تھے تو جھے نقیرے بنا پرفتنل وکرم وعدہ فرمایا تھا کہ حدیث وتغییر وغیرہ علوم دینیہ کی سند دول گا، نقیراس وعدے کی بحیل اور اسکی کتابت وتر سکل کا محتفرہے۔

امام احمد رضاعلیہ الرحمہ نے علاوح مین شریقین کی خواہش پر سات سندیں جاری کی بیں جومندرجہ ذیل علائے کرام کے تام بھیجی کئیں۔

سيده في المعلى كى ، سيد جميل كى ، سيد بهيل كى ، سيد ، مون البرى المدنى ، سيدا يوسين المرزوتى ، شخ سعدالد بان ، شخ عبدالرحن الد بان ، شخ عا برحسين ، شخ على بن حسين ، شخ جمال بن محمدالا مير ، شخ عبدالله مرداد ، شخ عبدالله د ملان ، شخ بمر رفع المكى ، شخ حسن المجى ، شخ عمر بن جمدانى الحرس المدنى ، شخ عمر بن جمدانى الحرس المدنى ، شخ عمر بن جمدانى الحرسف ، المدنى ، شخ احمد الخر ادى ، سيد الوبكر بن سالم البارانعلوى ، سيد محمد عن وصلان ، شخ محمد يوسف ، سيد شخ محمد سيد محمد عمد المحمد مديد ، سيد محمد المغربي ، وغيره وغيره ، ( ١٣٣ )

ہندوستان کے ایک عالم مولوی انورشاہ کشمیری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ علم صدیث میں بڑی مہارت رکھتے تھے، پروفیسرڈ اکٹر رضوان اللہ مرحوم (استاذ شعبہ تنی و بینیات علی کڑھ مسلم بو ندورش علیکڑھ،) نے ای بو ندورش سے مونوی انورشاہ کشمیری کے حالات اور علمی خد مات پر ڈاکٹر برٹ کیا تھا، پی تھالہ شرکع بھی ہوگیا، راقم نے جب اسکو پڑھا تو جمرت بھی ہوگیا اور افسوس بھی ، جمرت اس لئے کہ جو پی کھی کہ اور افسوس بھی ، جمرت اس لئے کہ جو پی کھی کہ انظر نہ آیا اور افسوس اس لئے کہ علماء

الله - رسائل رضوبية لا يور، ١٩٤٧م، ص ٢٧٧٠

٣٥٩-٢٥٢ رسائل رضويه جلدودم يص ١٢٥١-١٣٥٩

نے مہالفہ بی سے خبیں اغراق سے کام لیوں بیام توسیاستدانوں اور صحافیوں کا ہے، علماء کا خبیں۔ علماء کا ہے، علماء کا خبیں۔ علم عدیث کے حوالے سے جب مولوی الورش وکشمیری کا امام احمد رضا علیہ الرحمہ سے تقابل کیا جاتا ہے۔ تو مولوی الورشاء کشمیری کی شخصیت دبی ہوئی نظر آتی ہے۔

پاکستان کے مشہور عالم مفتی محد نوراللہ بھیر پوری نے اپنے فناوی نور ہے میں مولوی الورشاہ کشمیری کا عالمانداور محققانہ محاکمہ کیا ہے۔ (۳۳۳)۔

امام احدر مناعلیہ الرحمہ کے عہد بیل عنوم دینیہ سے بے خیر دانشور "اجتہاد" کی شدید ضرورت محسول کردہ نے اوراس کا چ چہ عام تھا۔ ان کے بے خیری کا بیعالم ہے کہا کہ ایک مشہور ومعروف دانشور نے راقم ہے کہا کہ " انجیل بیل مرف ونحو کی بہت کی غلطیاں بتائی جاتی مشہور ومعروف دانشور نے راقم ہے کہا کہ " انجیل بیل مرف ونحو کی بہت کی غلطیاں بتائی جاتی چیں (معاذ اللہ) قرآن بیل بھی ایسانی ہوگا"۔ ان ما حمد رضا علیہ الرحمہ نے اپنی تحقیقات علمیہ سے ان دانشوروں کو خاموش کر دیا اور اجتہ دکا غلظہ دب کررہ گیا۔ حقیقت بیل اجتہاد کے مطالبے کا محرک خاص سیاسی تھا، دبی و اور اجتہ دکا غلظہ دب کررہ گیا۔ حقیقت بیل اجتہاد کے مطالبے کا محرک خاص سیاسی تھا، دبی و اور اس تھا، جن حصرات کو" صراط متنقیم" ان بھی نہیں گئی وہ دو دو سری را این تلاش کرتے ہیں بھر ان را ہوں پر دو سروں کو چلانا جا جے ہیں تا کہ اسلام کی حقیق تو ت فر بھر ہو جائے ۔ انام احمد رض علیہ الرحمہ اس صراط متنقیم پر چلتے رہے اور اس کی میں علیہ راجوں نے شدید تھی جس کو فساد کا رنگ دیکر بدتا م کیا گیا (ان اللہ وانا اللہ راجعون ، )

اب برف پکمل ری ہے ، زیرگی کردٹ بدل رہی ہے ، خیفتوں سے پردے انھورہے بیں ، جو بے خبر نتے یا خبر ہورہے ہیں ، خدا کا شکر اوا کردہے ہیں ، ندامت وشر مساری کے ساتھ سجد و شکر بجالارہے ہیں ، ول وو ماغ پاک کردہے ہیں ، بدگانیوں اور نفر لوں کے داغ دھورہے بیں۔

امام احمد رضاعلیہ الرحمہ کی مختلف جہتیں ہیں اور بیٹارخو بیاں ہیں، چندا کیک ریہ ہیں:۔ ا۔ اعادیث کے ظاہر ہی نہیں ہاطن پر بھی نظر رکھتے ہیں اور خشاء رسول اللہ ملی اللہ تغالیٰ علیہ دسلم کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ جتنااہم مسلہ ہوتا ہے استے ہی پاید کی اور دیث سے استدلال کرتے ہیں مرتحقیق کا آغاز قرآنی آیات ہے کرتے ہیں۔

جہاں عقائد میں فساد کا اعدیثہ ہوتا ہے وہاں دفع فساد کے لئے سم تراہم روایت کو زيادواتم روايت يرترن ويحاي

جہال کی بزرگ کی شان میں کوئی مخالفانہ فتوی دینے پر مجبور ہوتے ہیں وہاں خود فتوی مہیں دینے بلکہ فقیا کا قول تقل کردیتے ہیں۔

احیاء سنت میں اپنے مولف پر استفامت کے ساتھ قائم رہے اور طامت کرنے والول کی برواہ میں کرتے۔

نیملہ کرتے وقت اپنے اور بیانے میں تیزئیس کرتے جوجی بھتے ،وی میان کرتے ، حق كونيس جميات\_

اسلاف سے اختلاف ہوتا ادب سے اختلاف کرتے اور اسپنے ولائل پیش فرماتے ، مجمی رعایت بھی فرماتے ہیں اور اپنی ہات منوائے کے لئے مصلیل "جہیں بنتے کسی حالت یس اوپ کا دامن ہاتھ سے بیس چھوڑ تے۔

امام احمد رضاعليه الرحمه كي على تحقيقات كويرٌ مدكر معلوم موتا ہے كم محقق ومفكرا ورفقها كو مفسر ومحدث بھی ہوتا جاہیے، مدیراورمودب ومبذب بھی ہوتا جاہیے، مجاہدوعازی مجمی ہوتا جائیے، صرف کسی کی رائے تقل کردیئے سے مغتی جیس ہوتا جس کے قصلے کی بنیاد بج ساطعہ اور برا بین قاطعہ پر مواور جودائش بر ہانی کے ساتھ ساتھ وائش لورانی سے بھی فیض باب مودنی مفتى ومفكر جوتا ہے۔

فن حدیث میں امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے تبحر نے فقہ حنفی کی تا ئید میں احادیث کا ا يك عظيم ذخيره فراجم كياب جواس سے بہيرس منے ند آيا تھا، امام احمد رضا عليه الرحمہ نے فقہ حنی کی اولیت اور حقانیت تابت کردی ،اس لئے ایسے مجموعه احادیث کی ضرورت تھی جس ے فقہ حنی کی تائیہ ہوتی ہے۔ بقول پروفیسر ڈاکٹر مخارالدین آرزو( سابق شعبہ حربی عليكرْ همسلم يو نيورشي، وحال واكس جانسلرمظېرالحق عربك ايندْ پرشين يو نيورشي، پيشه، ) یاک و ہند میں جن کتب حدیث کا ورس ویا جاتا ہے ان کے موقعین مسلکا شاقعی ہیں

اس کے ان کابوں میں زیادور وی احادیث ملی ہیں جوشافی مسلک کی موید ہیں، قدیب حقیٰ کی نمیادجن اخباروا ٹار پر ہے ان کااول تو ذکر بی نمیں کیا گیا، اگر کیا گیا آوردوا تکار کے ساتھ، شروح دحواثی بھی انہیں کی بول کی تعییں گئیں۔ عمیارہوی صدی بھری میں شیخ عبدالحق محدث والوی نے مسلک احتاف کی تا تیہ میں ایک مجموعه احادیث وقتی المتان فی تامید قد بب العمان یہ تھم بندگی۔ مجرسید مرتفی زبیری بگرای (۱۲۵ اسے ۱۲۵ سے) نے دعود دالمحواهر المحدفید فی اولة آحکام ابی حنیفه، "تحریفرافی۔

ظہیر حن شوق نیوی بہاری (۱۳۷۱ه ۱۳۲۱ه) کا حنق نظانظر سے احادیث کا پہلا جموعہ آثار السنن ہے جو ۱۳۱۸ھ جس تو ی پریس کھنو سے شاکع ہوئی۔ بید باب فی زیارہ قبر النی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فتم ہوئی اسکے بعد کے ابواب وہ لکھنا جا جے ہے گر نہ لکھ سکے اور انتقال فرما مجلے ۔ بید د کچے کر بی تقری کتاب ہے جس سے احتاف کی ضرورت پوری نہیں ہوتی انتقال فرما مجلے ۔ بید د کچے کر بی تقری کتاب ہے جس سے احتاف کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ملک العلماء فاضل بہاری نے احادیث کا سارا ممکن الحصول مجموعہ کھنگال کر صرف وہی احادیث کی تریکا بیڑاا فعایا جو موید مسلک اہلسدے واحتاف ہوں اور فقہ حنی کا ما خذ و مصدر۔

انہوں نے عام روایات جمع کیس جن پر ند بب خفی کی عمارت کھڑی گئی ہے اور حتی الا مکان فقد خفی کا شاید ہی کو کی ایسامسئلہ رہا ہو جس کی سند واستشہاد میں کو کی خبراوراثر پیش خبیس کی گئی ہو۔ (۱۳۳۳)۔

چونکہ فاضل بہاری امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے شاگر درشید بننے اور قریب رہے اس لئے انکو احادیث کا بہت ساؤ خیرہ اسکے آبادی رضوبیہ اور دوسرے بہت سے رسائل و کتب میں مل سمیا جس نے اس منزل کوآسان کر دیا۔ چنانچہ آپ نے امام احمد رضا علیہ الرحمہ کے ذخیرہ احادیث سے پورا پورا فائکہ واٹھایا۔

فاضل بہاری نے اس کام کوفقی ایواب کی ترتیب پر چیدجلدوں میں کمل کرنے کا منصوبہ بتایا تفار جلد دوم کے پہلے چار صے اکی زندگی میں ۱۹۳۱ء اور ۱۹۳۷ء کے ورمیان آگرہ اور پٹنہ سے شاکع ہوئے۔ پہلا حصہ آگرہ سے ، تمن حصہ پٹنہ سے ، پھر میے چار جے ایک جلد مي پروفيسر ڈاکٹر غلام مصطفل خال صاحب، (٣٥)۔ (يروفيسرايرٹس سنده يو نيورشي، يا كتتان ) ١٩٩٢ و بين شاكع كئے عنوان جامع الرضوى المعروف بنجج البهارئ "

یہ ۹۲۰ منفات پرمشتل ہے اور اسمیں تو ہزار ووسوستای (۹۲۸۷) احادیث شامل ہیں۔جامع الرضوی کی پہلی جلد کا مخلوطہ پروفیسر ڈاکٹر مختارالدین آرز وکی عنابہت سے 1991ء ميں راقم كوملاجس ير رضا فاؤؤيش، لا مورش كام مورباہ، جوعًا لبَّا كمل مو چكاہے۔جامع الرضوى بين امام احدرضا عليه الرحمه ك ذخيره احدديث كساته ساته دومرى كتب يعجى استفادہ کیا گیاہے۔

اوراسکو فقیمی ابواب کی ترتبیب کے مطابق مدون کیا ممیا ہے۔

دوسراا ہم کام مولا تا محرصیسی رضوی نے کیا ہے ، انہوں نے صرف قاوی رضوبہ کوسا منے رکھا اور جس ترتیب ہے قاوی رضوبہ میں احادیث آئی ہیں ای ترتیب ہے تین جلدوں میں مرتب کیاہے، عنوان میہے۔

امام احدر ضااورنكم حديث، (1999ء)

اور تعميل مدي-

ا\_ جلداول رقی ۱۹۹۹ء صفحات پیم۲۲

دىل 1999ء جلد دوم صفحات، ۵۵۲

دځي،۱۹۹۹ه متحات، ۲۰۸ جلدسوم \_ اس

تيسراا ہم كام علامہ محمد طنيف رضوى نے كيا ہے۔ آپ نے قاوى رضوبيد اورامام احمد رضاعلیدالرحمد کی دومری تصانیف سے ذخیرہ احادیث جمع کرکے تعلی ابواب کی ترتیب پرجمع کیا ہے۔ بیاہم کام سالوں کی محنت شاقہ کے بعد وجود میں آیا، اخلاص اور کئن سے بی بیکام ہو سکتانغا۔

٣٥٠ - يروفيسرو اكثرغلام مصلق خال صاحب، عالباسب سے يہلي علم حديث كے حوالے سے مقاله علم بندكيا بعنوان تغالبام احمد رمضا اورعكم حديث ميدمقاليه تاريخ ادبيات مسلماتان ياك و مبتد، (لا مور، ١٩٤٨ -ص ۱۲۳۴) جلداول بین شاکع ہوا۔

تعنیف و تالیف بھی انسان کے کلیقی کی سے اتنی جاتی ہے، دہیں بات آتی ہے تفور انجرتا ہے اور پھیلی چات آتی ہے تفور انجرتا ہے اور پھیلی چلا جاتا ہے، عطاؤل کا سلسدہ شروع ہوتا ہے، مضاض آنے لکتے جیں اور آتے جلے جاتے جیں، پھر بیسب کچھ ایک وجود جی سے نے لگتا ہے، اور ایک صورت جلوہ محر ہوتی ہے اور کتا ہے جورکتی ہوتی ہے۔ اور کتا ہے جہ ہے کر ہر طرف پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اور

الذي محلقك فسوَّاك فعد لك، في اي صوة ماشاء ركبك، \_

انقطاره كــ۸

أور

ثم اذا انتم بشر تنتشرون ، روم ۲

كنظار بسائة إمات بير مامع الدحاديث بحي اى عمل يكرري موكى ـ

چامعہ الا عادیث کے قاضل مؤلف علامہ جمہ حنیف خان رضوی زیر مناب ند جامعہ توریہ رضویہ ( بر بلی شریف) کے صدر المدرسین کے منصب پر فائز جیں۔ 1900ء جس بر بلی شریف کے مضافات جس آپ کی ولادت ہوئی ادر ۹ کا اوجی دار العلوم منظر اسلام ( بر بلی شریف کے مضافات جس آپ کی ولادت ہوئی ادر ۹ کا اوجی دار العلوم منظر اسلام ( بر بلی مشریف کی سے سند قرافت عاصل کی اس تذویف علامہ مشتی عبد الدین صاحب منازک بوری مفتی جہاں گیر خال صاحب اعظمی ، مفتی مجمد عاد فی صاحب نا نیاروی علامہ شیم الدین صاحب بستوی ، جسے جیل القدر اس تذور ہے ، ان کے علاوہ تقریباً بین علاء کرام آپ کے استادر ہے۔

علامہ محمد طنیف خال رضوی نے تدریس کا آغا ڈسند فراخت حاصل کرنے کے فوراً ہی بعد ۹ کے ۱۹۷ میں کرویا تھاا در مندرجہ ذیل مدارس میں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔

جامعہ رضوبہ (کیمری، ضلع رامپور،) دار العلوم کلش بغداد (رامپور) ملائح العلوم (رامنحر بخی تال) بدرالعلوم (جس پور بخی تال) الجامعۃ القادر بیر رجیا، بریلی شریف،) اور آجکل جامعہ نور بیر رضوبیہ (بریلی شریف) میں درس و قدریس، تصنیف و تالیف، اور صدر المدرسین کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔

علامہ محمد حنیف خال رضوی کو پڑھاتے ہوئے تقریباً ۱۲۲ سال ہو بیکے ہیں۔ان کے سینکٹروں شاگرد ہیں ، جامعہ توریدرضویہ بیس ، اس سے

معلوم ہوتا ہے کہ آپ طلبہ میں تعلیم و تدریس کا ذوق بھی پیدا کر دیتے ہیں جود نیا کی محبت کی وجهاب طلبه بش عنقا ہوتا جار ہاہے۔ فاضل مؤلف نے مختلف کتب ورسائل مجسی تصنیف و تدوین کئے ہیں جن میں قاوی رضوریہ کی بعض مجلدات کی ووسری بار اشاعت اور جامع الاحاديث كى ترتيب وتخريج نهايت ممتازين لهام الشعني كام مجمى كے اور رضا دار الاشاعت (رام محرفم بریلی شریف)، رضا اکیڈی، رامپوراحباب کے شرکت میں قائم سے، اوران اواروں سے اہم کتا ہیں شائع کیں ، علامہ محد صنیف خاں رضوی اینے ایٹاراورا خلاص اورائن كى وجهے كالجوں اور يو نيورسٹيوں كے اساتذہ كے لئے بھى تموند عمل بيں۔وہ الل سنت و جماحت کاعظیم سرماید بین ان شاءالله ان کی بدیجنت مشکور دمقبول موگی ، مولی تغالی اس تالیف وتصنیف سے ایک عالم کو بہرہ ورفر مائے اور فاضل مؤلف زیدلطفہ کے درجات بلند قرمائے اور دارین میں سرفرا زفر مائے <u>۴</u> مین \_

فاحتل مؤلف نے احادیث کے اس تاور مجموعہ کا تام '' جامع الاحادیث' رکھا ہے اور دوسراعر في نام "الخارات الرضويين الاحاديث النوبي" تجويز كياب-اس كتاب كي ٢٠×٣٠ سائز میں چوجلدیں ہوں کی جن میں احادیث کی تعداد جار ہزار سے میجہ کم اور صفحات کی تعدادتقر بيأ جار ہزار ہوگی۔اس مجموعے کی خوبیال تو بہت ہیں مرچھا کیے یہ ہیں:۔

مقدمہ ایک جلد میں ہے جس میں تدوین صدیث ، تاریخ حدیث اور اصول حدیث وغیرہ پر سپر حاصل تفکیو کی تی ہے۔

كتاب كى جارفبرتين بين فرست آيات، عنوانات كى فرست، مسائل ممديدكى فہرست اوراحادیث کے عربی الفاظ کی حروف بھی کی ترتیب پرفہرست۔ نیز ماخذ و مراجع کی قيرست

احادیث کی ترتیب ابواب میں کے انداز پررکمی منی ہے جس میں کتب صدیث کے لمرز پرتقر بیآتمام ابواب ہیں۔

احادیث کوکل طور پرحوالوں کے ساتھ تحر برکیا گیا ہے۔

حوالہ جات میں اکثر مقامات پر جورے لے کربیں کتب مدیث کے حوالے دے ۵پ مے ہیں۔ بیکام نہایت اہم اور مشکل اور صبر آ زیاہے۔

- امام احدرضا عليه الرحمد نے جن احاد يث كا صرف ترجمه كھا تھا تلاش كر كے امل منون بھی لکھے مستے ہیں۔
  - حوالہ جات کو بیچے لکھا میا ہے برائے انداز بردرمیان بی جنس۔
    - كتاب، ياب اورصل كى سرخيال قائم كى تى بير-
- كثير احاديث كے تخت امام احمد رضا عليه الرحمد كافا دات لائے محك ميں جن سے -9
  - احادیث کی معنوی تشریح خودامام احدرضا علیدار حمد کے ملم سے مولی ہے۔
- جن عربی عبارات سے امام احمد رف علیدائر حمدتے احادیث کے معانی کی وضاحت \_1+ كيمى ان سب كااردويس خلاصه كمعديد كياب.
- صديث معتقلق امام احررضا عليدالرحمدف جهال بحى اصولى بحث كى بان سب ک اردوین تخیص لکھدی سی ہے۔
  - احادیث کیماتھ اقسام حدیث کی بھی وضاحت کرائی گئی ہے۔
- ۱۳۔ عربی متن میں قول رسول اللہ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر احراب لگائے گئے ہیں، بیکام بھی اہم ہے، کیوں کہآ جکل طلبہاور بعض اسا تذہ حر نی متون پڑھنے میں دفت محسوں کرتے ہیں اورحدیث کا مح متن پر هنا ضروری ہے جتنا قرآن کا مح متن پر هنا۔
- ۱۶۰ کتاب میں راویان حدیث کے مختفراحوال ہمی لکھدئے ہیں محقیق کے نقطہ تظریہ دورجدید کی بیا یک اہم ضرورت ہے حرعام وخاص کتب تاریخ بیں اس کا اہتمام نہیں رکھا جاتا ر ہاہے جموث کی جوالیک نے کہدیا کانی سمجھ جاتار ہاہے۔ صرف مصنف بی کودلیل سمجھا جاتا

اس مجموعة احاديث ش ان امورك بارك ش احاديث كايزا و خرول جاتا ب جن کوایک طبقہ شرک وبدعت ہے تعبیر کرتا ہے اوران ہوگوں کیلئے راحت جاں ہے جو ہات ہات م حدیث طلب کرتے ہیں اور خود ہر کام حدیث کے خلاف کرتے ہیں۔ بیاوراس متم کی اور خوبيال اس كمّاب ميں بيں۔مولى تعد تى فاصل مونف زيدعنا بيكواجرعظيم عطافر مائے كەانہوں نے برسوں کی محنت شاقہ کے بعد چنستان رمنا ہے گل ہوئے چن چن کر بیفقیم گلدستہ بنایا ہے جو ہرا بوان علم ودالش میں ہوائے کے قابل ہے۔ بیرج مع الاحادیث جب تک پڑھی جائے گی ، میں مدفقہ جاریہ ہے، یہ ایک سر چشمہ سافی ہے جس سے تشکان علوم دیدیہ سیراب ہوتے رہیں کے۔فقیر بقسمیم قلب فاصل مؤلف علد مہ محد حذیف خاس رضوی دام عنا پہم کی خدمت میں میار کیا دہیش کرتا ہے اورممنون ہے کہ فقیر کو بھی اس صدقۂ جاریہ ہیں شامل کرلیا گیا۔

علم حدیث کے حوالے سے امام احر رضا پر حقیق جاری وساری ہے۔ پاکستان ہیں علامہ منظوراح سعیدی زید مجد ہ کرا چی نو ندرش کرا چی سے نقیر کی تھرانی ہیں مندرجہ و بل موضوع مرکام کردہے ہیں۔

" "احدرضا کی خدمت عوم حدیث کا تحقی و تقیدی جائزہ"

پہلے مرحلے ١٩٩٧ء بي ايم فل كيلئے ان كا رجئر يثن ہوا تھا اب وہ دوسرے مرحلے بيس آگئے اور في ان گئے ڈى كا مقالہ قلمبند كررہے ہيں ،اميدہ كدايك دوسال بيس بيسر حلہ بھى مطے ہوجائے گا، فاضل موصوف نے مندرجہ بالاعنوان كے تحت دس ابواب قائم كئے ہيں جن كى تفعيل رہے۔

- ا۔ پہلے یاب عل سحابہ جمیدین محدثین کی خدمات حدیث کا جائز ولیا ہے۔
  - ٢۔ دوسرے باب من امام احمد مناکی حیات پر روشی ڈائی ہے۔
    - س- تيسرے باب يس على آثار كا ذكر كيا ہے-
- ٣- چوتهاب شماسا تذه بشيوخ ، تلانده ، مستغيدين ومتأثرين كاذكركيا ب-
- ۵۔ یا تھ یں باب میں جیت حدیث میں اوم احمد مناکی خدمات کا ذکر کیا ہے۔
- ٧ حيث باب يس اصول حديث يس اه م احمد رضا كي خد مات كاجائز ولياب-
- ے۔ ساتویں باب ش احادیث سے طرق استداد ل ش امام احمد رضا کی خدمات کا جائزہ لیاہے۔
  - ۸۔ آ شویں باب میں تعدیل و تج سے اوراسا مالرجال میں خدمات کا ذکر کیا ہے۔
  - 9 ۔ انویں باب می علوم حدیث میں امام احدرضا کی تحریرات کا تحقیقی جائز والیاہے۔
  - ا۔ دموال باب مأخذ ومراجع كيلي مخصوص بي جن كى تعداد آخد سوے زيادہ بـ

امام احمد رضاعلیہ الرحمہ پرکام آ کے بڑھ رہا ہے۔ لومبر ۱۹۰۰ء میں ادار کا تحقیقات امام احمد رضا ، اسلام آباد کے زیر امہتمام امام احمد رضا کا نفرنس منعقد ہوئی ، اس کا نفرنس میں محی الدین خزنوی اسلامی یو بندر کی ( تراز خیل ، آزاد کشمیر ) کے دائس چانسلر پروفیسرڈاکٹر آگئی قربی نے اعلان کیا کہ یو بندر ٹی شا ام احمد رضا جیئر قائم کی جاری ہے۔ اعزازی طور پر چیئر مین شپ کیلئے فقیر سے کہا گیا ہے۔ فقیر نے تو پہلے بئی شپ وروز امام احمد رضا علیہ الرحمہ کیئے دقف کرر کے ہیں۔ الغرض امام احمد رضا محدث پر بلوی پر کام ہوتا رہے گا، ان کے علم و فضل کے خلف کوشے سامنے آتے رہیں گے ، اہل علم و دائش جران ہوتے رہیں گے ، اہل علم و دائش جران ہوتے رہیں گے ، اہل علم و دائش جران ہوتے رہیں گے ، اہل علم ایکھنے رہیں گی ، روشنیاں کھیلئی رہیں گی ۔

تو میری رات کو ماہتاب سے محروم ندر کھ تیرے بیانے میں ہے ، وتمام اے ساقی ،

> كيم عرم الحرام ١٣٢٧هـ ١٢٠ ماري ١٠٠١م

احترمجرمسعودا حمہ ا/ سال فی آئی می ایکے سوسائٹ کراچی (اسلامی جمہوریئے پاکستان)

> 東少年少年少年少年少年 東少年少年少年少年 東少年少年少年少年

## مأ غذومرا فح

ا\_قرآن عکیم

۲\_آل مسطقاً مصباحی علم صدیث اور محدث بریدی کی رجال حدیث اوراصول پرنظر

معارف رضا کراچی ،۱۹۹۱ م ۳۳-۲۹

دارالكتب العلميه ، بيروت ،

الادب المغردء

الدوكة المكية بالمادة الغببيه بمطبوعه كراجيء

الآوي رضويه كراچي ، (۲امجلدات)

الآوي رضوبير رضا فاؤغريش، لا بهور،

(۱۸ممجلدات)

الموامب البلد نبيه واركتنب العلميه بيروت

عائب البند، بحوالية مندوستان عريول كي نظر

يس، (اعظم كزيده ١٩٢١ء

تذكره علمائع بشربكعتو ، ١٩١٥ء

تطب صدادت تا گیود،

المعوث

نزية الخواطر، جلد محتم ، كراحي ١٩٤٧ و

ا، م احمد رضا بحثیت امام فن حدیث،

معارف رضاء كرايي ١٩٩٢، ص١٩-٨١

تذكرة الحدثين ولاجور وعاموا

اه م احمد رضا اورعكم حديث بحواله تاريخ ادبيات

مسمانان یاک و بند، پنجاب بو تبورش-

تخفة الذاكرين بشركة مكتبه مصلفي البالي أمحلق مصرء

۳ ـ این الحسن این الجعد ، مسنداین الجعد ، ۴ ـ ایوعبدالشدمجرین اساعیل ابتخاری ،

۵\_احمد مناخان، امام:

۲۔احدرضا خال ءایام:

٤ - احد بن محد القسطلاني: ٨ - يزرك بن شهر مار:

9\_رحمان على بمولانا:

٠١-سيد محر تحدث يكو جوي،

اارعبدالرزاق بن بهام الصعناني،

١٢\_عبدالي لكعنوي،

تحكيم والوالحس على عدوى م:

۱۳-عیدالمصطفی الاز جری ،علامه

۱۲۷\_غلام رسول سعيدي مولانا:

١٥-غلام مصطفیٰ خاں، پروفیسر، ڈاکٹر:

١٧\_ محمد بن على الشوكاني:

الامام الأكبرالمجير وجحمدا حدرضا خال والعالم العربي، لا بور ۱۹۹۸ء

مولا ناالا مام احمد رضاخان ياد گاري مجلّه جامعه

از برشريف قابره ، ١٩٩٩م)

علم حدیث اورمحدث پر بلوی معارف رضا

کراچی ۱۹۹۸ پس ۱۹–۳۳

محقية بهام ين منهد حيدرآ بادوكن ١٩٥١ء

جامع اما حادیث ، ( جدمجلدات زیرطبع ۱۴۰۱)

ا، م احدر ضا اورعم حدیث معارف د ضا کراچی ،

1999ء س 12- 20

حديث نبوى فآوى رضوبيكا بنياوى مأخذ

من رف رضا کراچی ۱۹۹۳ م ۳۳۰–۳۰

جامع الرضوى المسروف بدهيج البهاري مجلدودم،

حيدرآ باد مشده ١٩٩٣ء

چوالو ين مدى كے محدد، لا مور ١٩٨٠

اه م احدر منا اورحلم حدیث ۱۳ مجلدات و پل

فاطنل يريلوي علمائ حجاز كانظر هي الاجور

محدث بریلوی کراچی ۱۹۹۳ء

ا، م احدر ضا اور تا لمي جامعات كرا چي ۽

ا ، م احدر مثلا ورعالم اسلام كراچي • • • ٢٠ و

عالي محمدا حمد المحقوظ، يروفيسر ڈاکٹر:

۱۸\_محمداحمدالحنو نا، پرفیسرڈاکٹر:

14\_محما نورنظاى مولانا:

٢٠\_ محمر حميد الشدة اكثر:

أأر بحر حنيف خال ، رضوي علامه،

۲۷ ـ جمر حنيف خال رضوي معلامه:

٢٧٣\_جم طفيل پروفيسر، واکثر:

۲۲۷ محمد ظفرالدین رضوی ،علامه:

۲۵\_محمر خلفرالدین رضوی علامیه

۲۷\_ هم عیسی رضوی به ولا تا:

۲۷ مجمد عبد الحکیم اختر مشاہبها ل پوری ملامه: رسائل رضوبه جلد دوم لا مور ۱۹۷۱ م ۲۸\_ هم مسعودا حمد پر و فیسر ، ڈ اکٹر :

> ٢٩\_محمسعوداحد پروفيسر، ڈاکٹر: ٣٠ جيرمسعودا حمر پروفيسر، ڏا کٽر:

٣١\_فيمرمنعوداحمه پروفيسر، ڈاکٹر:

اه م احدرضا کی خد مات علوم حدیث کا تحقیقی و

١٣٧ منظورا حرسعيدي مولانا:

تنقیدی جائز دزیر تندوین مقالهٔ ڈاکٹریٹ کراچی، یو نیورٹی، کراچی، ۱۰۰۱ء ۱۳۳۰ کیلی بن شرف النووی: کتاب الا ذکار مکتبه نز ارتصطفی الباز م

第少年少年少年少年少年 第少年少年少年少年少年 第少年少年少年少年 ۳۰ رابریل/۱۹۹۹ه

١١١عم الحرام/١١٩ه

نبیرهٔ شیر بیشهٔ ابل سنت حضرت مولا ناسیده جا بهت رسول صاحب قادری مدخله العالی

(كانطامتام رتب)

محتِ من محتر مي مولا تا محر منيف خان رضوى صاحب ، زيدمجده السلام عليكم ورحمة الله ويركانه ،

اميدے، لفضله مزاج كرامي يخير موں كے۔

آپ کا والا تامہ مور ہے ۱۹۹۹ و مع آپ کے مقالہ اور فہرست کتب موصول ہوا۔ مقالہ مطالعہ کرکے بہت مسرت ہوئی، آپ نے واقعی بہت محنت کی ہے اور اہام احمد رضا قدس مر والعزیز کی تلم حدیث اور اصول حدیث پر دستگاہ کے حوالے سے بڑے ٹھوں اور تا قابل تر دید ولائل وشوا ہد بیش کئے ہیں جو یقینا اہل عم و تحقیق کے لئے اہام احمد رضا کی شخصیت کے حوالے سے تحقیق و تد قبل کے بیں جو یقینا اہل عم و تحقیق کے لئے اہام احمد رضا کی شخصیت کے حوالے سے تحقیق و تد قبل کے بین جو یقینا اہل عم و حقیق کے لئے اہام احمد رضا کی شخصیت کے دوالے سے تحقیق و تد قبل کے بین جو یقینا اہل عم و حقیق کے ایم اور حاسد بین و معا تدین کے لئے و ششت و حمرا تھی ہیں ۔

آپ اہام موصوف پر علم حدیث کے حوالے سے تختیق و تصنیف کا جو کام کررہے ہیں اس کی تفصیل پڑھ کر طبیعت بہت مسرور ہوئی ، اس موضوع پر آج تک کوئی اہم تحقیق تصنیف سامنے ندآ سکی ۔ آپ بہت اہم خدمت انجام وے رہے ہیں جوآپ کے لئے صدقہ جاریہ بھی ہا دیسی کے لئے صدقہ جاریہ بھی ہو اور سیح قیامت تک آنے والے محققین کے لئے مشعل راہ بھی۔ فعزا کم الله احسن الحدزا ء۔

جیدا بل تلم حال علم فضل کے رہنے ہوئے بیکام نہ ہوسکا ، اللہ تعالی نے بیسعادت آپ کی قسمت میں کعمی تھی۔ ع ایس سعادت ہزور ہاز و نیست

فالحمد لله على ذالت، الله المراك وتعالى عدوا كروه ال كام كويا بيخيل كك مروه ال كام كويا بيخيل كك مروة ال كام كويا بيخيل كك مروقيات ومستوطا فرما كرآ من بحاه سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم

صدرا دار وتحقیقات الام احدرضا کراچی ، با کستان

# 命命命命

کتب حدیث پر تعلیقات رضا کے عکوس (بین منان

合合合合

(0)

(1)

مردروج مر ارشادالساری خ ، ج مدام بردادر م و وران و من في المدين الاستهام ولك يما في الم معرس المريه الترافي ال والتوريقة مدراقة ا قرائيل المايون المدخول ومتامل الموانده الا - قول الي و ي اللي في معود و المماق ا م المر فولده و المهون افول فوره و من من المنون و معد صفيد المشاي والأر وعن وروان وما وري الما والماتم الموات مديد موصطفى في مرااللفط لاجورا عن لانترسي والميد الواندواه ١١ قروون الماط فلمت ويندن في الفيد وما من المتلين فالمرا كالمب بالم قد وماسن ومواس الماسند لواتل ا . الله والما والمناه وي المناه و الما من الما المناسة الما مومن رَكُولَ إِنَّهُ وَلِي لِبِيلًا إِلْمُوقِ وَاقُولَ فِي مِن إِنْ الْمِيَّةِ الْالْمِينِي مِن ومنيهم لما طال إلى المبينة بعي معتوسا إرويزة الى سبحانه وظافت ببقيه حاامة الغير انجب العماية الألية الإيناء فلمة ومعاية من المسلين واوي الداليه كما او يه الي و ما المان من الموس ا ما من قول من ودوم في الدام ا

(r)

توراندو و دان ورو بن البياسير منز توران براهم أن المرأن الوجاء المواجه بالمواجه المراجع المراجع توافواس واقربا إحتام عمية فروان بالمرام والسلم الأفي عوى أورى من ين المناز مرسره قول أن من خشر مَةٍ قبلها م £ 3 قول و صعرته إساليه المنافعية المناوج المولد وماعيل معدي م تويديق مرسوآ سي ورمديهم قور في مورنوه ي و نه کدم در در 91. تول واسد نا محاک کا چی اسید - توبی مواندی کی وافعت یا بدنا کا فرون مد ď, فوله ننها في مه في اي في قونه النظرة مروميه فيهمن ادى ال ورسام الو يونمه الله مدا وما مبذور مبس كدكم كد فعول والمنا في وا فورفي والهوش مبسنا منك وواني بسورد تعر دروس 1 توارضها من كذا ال دوي مكرس من من من مند وم اي فرنع ع اساع ال مري ۲ من أنب قل فرازه و وقد مستدم أكب دا فولراف من أل عرصال ال 4 قول النو صوام النبرك إلى ج معلاك ا i/1: فورس الرسنس مراري الدوان بوم الدوس 210

سرو به مادس د به مادس د محدش فسیل

The species

11.00

الم الموار الموا

فوايروه ماه بالماء بالماء معالي الماء

فوارتنا مواراه بالموارات أوران

قول اون اس بر روان او بروان ما جوابه بهوون آنا الفراس و الموابع المواقع الفراء الموابع الموابع المواقع

والمائه موادموه

:/

15

Hill with the control of the said in

محود عرالي ومع الماع المعالم منع أله المناه

فوارون در در دام

قورة إمود أم مد دم

خوار معمران المدار المستهدة المواصد المراد

(r)

والمعلى والمامين مو الدين قدش درو في ترافع م بين المط وال البني هي الدلي هريم مترقه ع شوه وم يرون المنتف الأوس من الوسط والرفعال اعلم ا والمنا ولاستفرح استفرم إنفاوا مالا فارت فعال تعمد ا مهم فرادم سارهم الازارا فروسعية وبال فالمارهم بالمسودا والروسين ولينهاء مين فراندا ان به افل بكراد كر وراها و العلاوان صع الدتالي عليدة على ستود وعلمه سورة الا ملاحي ١٧ من فروم مرمع ال ريه المن توله في شرصية بدا افعا كالانتيام فنا من بمنته كراناسيس، أوله من على مرابع كريث والمسروان مربر المؤى الطرق المركورى ישי קניעד יש מינין قرد فالفائر الايوافع العرائبي الذي لا يكن فذو ال رياك فولاوتم وم ١١ بدائع فراس منسامدا ويراك فول الدب مرور فالأوساء كل في مع الجير لرافي إا وبه ورسا مقوم كاندار والدنول المع تولية الزي كال لفالهم القواء به مادس ورومن سيردر واوا والتغرب مبرين لغيرس المداعزي وفال تعدمل من المالية محص الابيات في ربوط وفدا لا وعيد عمراح فوله في مرد تندي الا تندم ميرانكند كالم منيزم وكرانون ولا يد بياملا ال

مارم ان وال

وروى عن بيايد س عر قلمت قدرواه ابي اجد من عرب الاعلم عن محدث بين الرس - مرفوع ١١ إلى قول ما تم اليل بن مليبة افوال ورنا زند لاكال لعير مدمن الويم وفركان سرفع اوقف سفين راين الرسد اومود مك فيصدق ازيلي ماتر معد سغين د فا تعد الك بسب فحاشا لاشرى ال خريقون صدوق ١٢ ول ماع وسؤل الحالوث في الصحيح الا Y قواعن عبدارات وصدارزان مع صابة ضبع ويوجى بدان افت رافع 計 مين ومدر وكان مر ماراجي لمستدر وابن موزي ود قوله فالمرتصول الديث ودكراصى من الشمادات ال مولاء كطابيم ्। فقط صنف من الرفاض ١١ قوله عن المع منكراكديث وفال كافط في التقوب مجول كال كا 7] ولمعيد مع النسخة ع محديدا قوله عبرالتمن وسمعة مواس خزان الرافضي ا ول محتى ت سعيد العطان وا س فوله وضعفه الوعدار فه النساى فال في التقريب م ينبث الداسسا ي ضعفه ومن العوب أندارات في تمذب بسالها وتقد النسائ فلوله خلائمن

مساسيخ والدلى فاعلم ح

مه الله فول و روايا ومفسم الم مالين قول عرارة وعريس فسكة وهن بالله فالرس و أمة رصي ارق وعربي ما في ماجة مالين قول عراسية س فسكة وهن بالله فالمرس و أمة رصي ارق وعربي ما في ماجة ويعمدة مع مى شى ا وه از قرد (وسد و) و مزر و اجدای شرط مساعة می شر مدت واد برهمین مدوس ورفي ويال من من من وي من المراه من المراه والمال المراه والمال وصحامدتن منبرت يحسشن ابريه والأامني صياحه فوا مديدكم كالوامنة رب والرورة راموري المرافق م ما الما والمراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد الم المراد الم ومند إلينه براء، مان و ترك و ترك و ترك و المرك و ويتلك فول محدي مين الواسحق" ه الما قول تور تسبعين والمه ما محب فنه يغ مونه والنوب والمندير المعتبن

مه المهم المولد المن حبال علا عادته ۱۱ ريس فول آر ترزس أفعت رمز انتوس مت س ، النبو قول و محد م آبر امار الو و و مد فو و مر (1)

إلى أتر

ما سرمان وانعما و الما عن سول السرم من قوار ما زيرا العباب معروق عالمني من من والأبع ا قوله عن مو " و ما يكر مروي إلى المرمن من من سعر الأرو ما فول هدئين على في المنه في إن الرب مريد و في وقال مساوف مريد إ منزاد منذل ونم وكراندمروه فوله في المنسد في مديد مد بمعوم ا فوله على فاصنيوس على أمساكم منه والرحمة كالمري لا وي ال ولمهمه بن سريان في المقتى من فيهال مساس لدي ومنافي مي من كسيسان الدري من معدد عام زم من حدد رواية و حدارة و العدى المها المب مسعدودين موكميسان ناسعيد فينبي السب مبربرة مواريرا مكن قبال في تتبدأ شهدمب في سوراندانه فرا في لا جهود بنه ود و قنع في غمر ولاكترودكرانيال مدت ألاعل المباعية مدوكر مدشر على بدالي سندك المأكم كالأسقط بمبامرتن حغدنه فاوناما بوبينا قا بالذمهي فالمنزايا ال الكل من الميد عدد سد" م ظرای شیار دو سرت و در آرا در انتخبری سود فوسعی براید مدس سعيدمن السعيد المقبري فعدا وسعيدكب المستوي تيب سروي بي امدتها إنسا وعدا سرنزموي من من من وعنه مين اغتنساك بوعد في فتهديب المندزي وعدائد نرامتروك وامر الحدث واويم تواا



### نحمده ونصلى ونسلم على حبيبه الكريم وآله واصحابه اجمعين امابعد

الله رب العزت جل جلاله وعم نواله نے اپنے حبیب کریم علیہ النتیۃ والتسلیم کوکا نئات عالم میں معلم کتاب و حکمت بنا کرمبعوث فر ، یا اور بے شارمنا مپ علیا دمرا تب تصوی سے عزت وکرامت بخشی۔

آپ ہادی اعظم اور سلف کا کتات بھی ہیں، جیسا کے قرمان البی ہے۔

يآايها الرسول بلغ ماانزل اليك من ربث ءوان لم تفعل فما يلغت رسالته\_ والله يعصمك من الناس ءان الله لايهدى القوم الكافرين \_ (1)

اے رسول! پیو نیجاد وجو کچھاتر احمیس تمہارے رب کی طرف سے ،اورایہانہ ہوتو تم نے اسکا کوئی پیام نہ پیو نیچایا ،اوراللہ تمہاری تکہیائی کریگا لوگوں سے ۔۔ پیٹک اللہ کا قرول کوراہ منہیں دیتا۔

# '' اور معلم کتاب و حکمت بھی''۔ ارش دالہی ہے۔

لقد من الله على المؤمنين اذبعث فيهم رسولامنهم يتلوعليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين \_(٢)

ویک اللہ کا بڑا احسان ہوا انسانوں پر کہ ان میں آئیس میں سے آبیک رسول بھیجا جوان پر اسکی آئیتیں پڑھنتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب وحکمت سکھا تاہے ، اور ووضرور اس سے بہلے کمراہی میں تھے۔

نیز طبیبات کوحلال اور خبائث کوحرام فرمانے والے بھی بیں ۔ خداوند قدوں کا فرمان

ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال

١\_ پاره ٤ ع آل عمر ن

٧\_ پاره ٤ ع آل عمران

التي كانت عليهم \_(٣)

اور ستحری چیزیں ایکے لئے حل ل فرمائیگا اور کندی چیزیں ان پرحرام کرے گا ، اور ان پر سے وہ یو جداور گلے کے پھندے جوان پر شخصا تارے گا۔ اورائیم الحاکمین کے تائب مطلق مجی فرما تاہے۔

فلاوربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايحدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسنيما ـ (٤)

نواے محبوب! تمہارے رب کی تم ، وہ مسلمان نہ ہوئے جب تک اپنے آپ کے جنگڑے میں اس سے رکاوٹ نہ جنگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں ، گار جو پچرتم تھم فر ، دوا پنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ یائیں اور تی سے مان لیں۔ یائیں اور تی سے مان لیں۔ نیز فرما تا ہے:۔

وماكان لمؤمن ولامؤمنة اذاقضي الله ورسوله امرا ان يكون لهم الحيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.. (٥)

اورند کی مسلمان مردند مسلمان مورت کو پیو پنتا ہے کہ جب الله ورسول کی تھے تھم فرمادیں تو انہیں اپنے معاملہ کا کچھا تشیار رہے اور جو تھم نہ مانے اللہ اور اسکے رسول کا وہ ویشک صریح محمرانی میں بہکا۔

حضور کی قات گرامی الل عالم کے لئے تمونہ ل ہے۔ آ کی علیم مخصیت ہرفض کیلئے اسور حسن اور تمونہ عمل ہے۔ فرمان الی ہے۔ لفد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان يرجو الله واليوم

(7)\_ الأخر\_(1)

۔ بیکک تنہیں رسول اللہ کی میروی بہتر ہے۔ ہراس مخض کیلئے جواللہ اور آخرت کے دن پر

يقين ركما ہے۔

| لاعراف  | - 5 | ع | 1.0 | پاره  | _٣ |
|---------|-----|---|-----|-------|----|
| البسياخ | 7   | ځ | ٥   | بهاره | _£ |
| الأحرب  | 7   | غ | **  | پاره  | -0 |
| الإحراب | 1.4 | ۶ | *1  | عاده  | _1 |

امت مسلمہ کوآ کی انباع اور پیروی کا تھم ہے جس سے اعراض دنیا وآخرت کا خسران مبین ہے ، اور آ کی اطاعت وفر مانبرداری ہدایت ونجات کا اہم ڈر بیداور صلاح وفلاح کی ضام ن ہے۔ قرآن تھیم جس ہار ہاراس کا تھم آیا اور ہاری تن کی نے اپنا فشاومراد یوں ٹھا ہر قرمایا۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی اللہ ی یؤمن باللہ و کلماتہ و اتبعوہ لعلکم تھندون (۷)

توابھان لا کاللہ اورائے رسول بے پڑھے فیب بتائے والے پر کداللہ اورائکی ہاتوں پر ایمان لاتے ہیں ، اوراکل غلامی کر دکہتم راہ یا ک۔

قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله ویغفرلکم ذنوبکم والله عفور رحیم\_(۸)

ا مي محبوب! تم فرمادوكه لوكو! اكرتم الله كودوست ركعته موتو مير مي فرما فيردار موجاكه المتممين دوست ركعته موتو مير مي فرما فيردار موجاكه الله مين دوست ركعته والامهريان ميد الله منه في بخشف والامهريان ميد وما أنكم الرسول فعندوه ومانها كم عنه فانتهوا مواتفعوالله أن الله شديد العفاب (٩)

اور جو کچھتہ ہیں رسول عطافر مائمیں وہ لو،اور جس ہے منع فرمائیں باز رہو،اوراللہ سے ڈرو، پیشک اللّٰد کاعذاب سخت ہے۔

قل اطبعوا الله والرسول هان تولو فان الله لا په الكاهرين .. (١٠) تم فر مادوكة تم مالوالله ادر رسول كا ، پهراگرده منه پهيرين توالله كوخوش جيس آت كافر ...
ان تمام آيات كى روشنى ميں بيه بات واضح ہوگئى كه الله تعالى نے اپنے رسول كوامت كا پايتوا بنا يا ، اكلى ويروى كا تعم ويا بنمونة تقليد بنا كر بهيجا اور تشريكى اختيارات عطافر مائے ، آپ نے الله تعالى كے عطاكردہ مناصب كو بروئے كار لاكر ب شار چيزوں كا تحم بھى ديا اور ان كنت

> الأعراف ياره \_٧ Ł آل عمران ነ የ ٣ ياره \_^ ٤ الحشره ۲٨ ياره -٩ آلي عمران \_1. ياره

چیزوں ہے منع بھی فرمایا۔ جسکے لئے بیام رازم ہے کہ حضور پیغیراسلام سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام بھی قرآن عظیم کیلرح ہدایت کا سرچشمہ تسلیم کیا جائے ادراسلام کیلئے اسکواصل سند مانا جائے۔

حضورسيدعا لمنطقة شارح كلام رباني بي

ان تمام اوصاف و کمالات کی واقعی حیثیت کے پیش نظر حتی اور بینی طور پر کہا جاتا ہے کہ خداو ندقد وس نے آپکو دین اسلام کی تعلیمات کیئے جہاں قرآن کریم کے ذریعیہ تلخ وہوایت کا فریعنہ سونیا و ہیں اسکی تشریح وتغییر ہمین ولوضیح اور بیان وتصریح کیلئے اپنے افعال واقوال اور میرت وکر دارکے ذریعہ عام فر مانے کا تھم بھی فر مایا۔

قرآن کریم میں تماز کا علم یوں ہے۔

واقيمواالصلوةء

اور فماز قائم كروب

آپ نے اکی تغییراپنے اقوال وافعال سے ہوں فرمائی ، کہ پانچ وقت کی تماز فرض ہے ، فلال وقت میں اتنی رکھات اور فلال میں آئی ، شرا لکو بید ہیں اورار کان وفرائنس ہوں ہیں ، النظر میں اتنی مشرا کو بید ہیں اورار کان وفرائنس ہوں ہیں اور ایکے ساتھ ہی سفن ومستمبات کی نشا تد ہی ، ان تمام چیز وں کی تفسیل سے کتا ہیں مالا مال ہیں اور ان پر ممل کی را ہیں ہمارے لئے ہور بے طور پر ہموار کر دی گئی ہیں۔ اگر آ کی ذات اقدی نماز کی ادا ہیکی کیلئے کا مل موند نہ ہوتی تو بھر نماز ہر مسئال ایسال تھا لی قرآنی تھے کے تھے ممکن ہی نہ تھا۔

زکوق ،روزه اور حج وعمره ان سب کیدیے بھی حضور کی تو لی یاعملی و ضاحت ضروری تنمی ورند ارکان اسلام پرکوئی عمل کر ہی جیس سکتا تھا۔

قرآن عظیم بلاشہ ہمارے لئے ایک کمل اور جامع دستور حیات ہے لیکن اسکے قرامین اصول وضوابط کے طور پر امت مسلمہ کو عطا ہوئے جن کا اعجاز وا بجاز اپنی عایت ونہایت کو پہونچا ہوا ہے۔ کہ اسکے بیچے معانی ومغاجیم کا ایک پیونچا ہوا ہے۔ کہ اسکے بیچے معانی ومغاجیم کا ایک بحریکراں وواجت کرویا گیا ہے۔ اسکی توضیح وتغییر کیلئے ہم علی کیا صحابہ کرام بھی اس سرچشمہ بدایت کے جن جن نظر آئے جی ۔ اسکی توضیح وتغییر کیلئے ہم علی کیا صحابہ کرام بھی اس سرچشمہ بدایت کے جن جن نظر آئے جی ۔ بیش وجہ تھی کہ قرآن اپنی رائے سے نہیں بلکہ تعلیمات رسول بدایت سے جماا ورسمجمایا گیا۔ اوراسی افہام وضیم کا نام سنت رسول اورا حادیث مصطفیٰ ہے۔

لبدازعكى كے برموزير آ كى سنت وميرت نے لوكوں كيلئے آسانى كى شاہراہيں قائم قرما تیں اور ہرقرن وصدی میں اسلام کی اس عظیم وولت سے لوگ سرفراز رہے۔ رشد وہدایت کیلئے ہر دور میں سنت رسول کی ضرورت کومحسوں کیا گیا اور ممر ہی و بے دینی ہے نجات حاصل كرفي كيلئ كمّاب الله كے ساتھ سنت كوخاص البيت دى جاتى ربى ۔ اور حقيقت بيہ كه خود نبي كريم صلى الله تعالى عليه وملم نے اپنى سنت كريم كودين اسلام بيس اى حيثيت سے اجا كرفر ماياء فرمان رسول ہے۔

تركت فيكم امرين لن تصلوا ماتمسكتم بهما ءكتاب الله وسنة ر سوله \_(١١) عی تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں ، جب تک ان دولوں پڑمل پیرار ہو کے ہرگز ہلاک نہیں ہو گے ،الٹد کی کتاب ،اورا سکے رسول کی سنت \_

جن لوگوں نے حضور سیدعالم صلی اللہ تعاتی علیہ وسلم کواللہ عز وجل کا رسول برحق تشکیم کیاہے ایکے لئے اس بات کی مخبائش میں رہ جاتی کہ آئے فرامین کو بحثیت فرمان رسول نشانة عقید بنا تیں اورا سکے اٹکاری کو کی راہ عدا کریں۔اللہ کےرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی ندمت خودائی حیات مقدسہ میں فر ، کی اور منکرین حدیث وسلت کی واضح الفاظ من تر دید فر ما کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو خبر دار کر دیا۔ فر ماتے ہیں۔

لاالفين احدكم متكا على اريكته ياتيه الامرمما امرت به اونهيت عنه فيقول: لاادري، ماو حدنا في كتاب الله اتبعناه \_(١٢)

یں جمہیں اس حالت میں نہ یا وال کرتم میں سے کوئی اپنی مسیری پر تکیہ لگائے جیتا ہواور اس کے باس میراکوئی تھم یا میری جانب ہے کوئی ممانعت میرو نیچ تووہ اس کے جواب میں ہیہ ہے: ہم نیس جانے ،ہم تواس کی ویروی کریں گے جواللہ کی کماب میں یا کیں گے۔ نیز قرماتے ہیں:۔

يوشك الرحل متكتا على اربكته يحدث بحديث من حديثي فيقول : بيننا

الموطا لماثلث \_11

> السنن لا بن ماجه، عن ابني رافع، رضي الله تعالىٰ عمه \_1 Y

ለባባ

۲/۱

وبينكم كتاب الله عزوحل مفماوحدنا فيه من حلال استحللناه وماوحدنا فيه من حرام حرمناه ءالا وان ماحرم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مثل ماحرم الله \_ (١٣)

عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ آ دی اپنے تخت پر تکرید لگائے بیٹھا ہوگا اوراس کے سامنے میری حدیث بیان کی جائے گی تو وہ جواب میں کے گان ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی اللہ کی کماب ہے ، جو پچوہم اس جی حلال یا تمیں کے اسے حلال جانمیں کے اور جو پچوہرام یا تمیں کے اور جو پچوہرام یا تمیں کے اسے حرام میں کے ۔ آگا ور ہو کہ جو پچورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حرام فرمایا وہ بھی ویسائی حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی نے حرام فرمایا۔

قرآن عظیم کی مندرجہ ذیل آیت ہے بھی حدیث وسنت کی بنیادی اوراستنادی حیثیت کا داشتے جوت فراہم ہوتا ہے۔

الله تعالى كاارشاوي:

وانزلنا اليك الذكر لتبين لنناس مانرن اليهم\_(١٤)

اوراے محبوب! ہم نے تمہاری طرف سے بادگارا تاری کے تم لوگوں سے بیان کردوجوا کی طرف اترابہ

امت مسلمہ کو بیر عظیم کتاب ای لئے عطا ہو گی تھی کہ بیاز اول تا آخر ہدایت ہے۔ لیکن اللہ اسکی تعلیمات بھٹ زبان وانی کے ڈر بعد حاصل نہیں ہوئٹی تھیں۔ اس لئے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہادی برحق مبعوث فر مایا اور اسکی تو ضیح وتغییر کی ڈ مدداری بھی آپ کوسونی گئی۔

آپ نے بیفر بیغنہ ہاحسن وجو ہ اوا کیا ہتم قرآن ہم تک پہو نچائے کے حضورا قدس صلی دائلہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نیاول وال وال سے ہی تا کہ فریا وی بھی اور محملی طور مرکا بتان وجی ہے فران

۱۳ الستر لا بن ماجه عن المقدام بن معدى كرب الكندى رضى الله صه ۱۳

١٤\_ ياره ١٤ ع ١٢ النحل

ای طرح معانی دمراد کام الهی کی وضاحت کیلئے ضرورت بھی کہ آپ انتظام فرماتے ، چنانچہ آپ نے ان تمام چیزوں کو جنگی امت کو ضرورت تھی مختلف مواقع پراییے اقوال وافعال اورتقریرات سے بیان فر مادیا۔اس مرح بھی آب جمل کی تغییر فر ماتے اور عام کوخاص اور مطلق کو مقید قرماتے جسکی بے شارمثالیں آج بھی کمایوں میں موجود یا تیں گے۔ چندمثالیں ہدیہ

قرآن کریم میں ہے:۔

والسارق والسارقة فاقطعواايديهما حزاء بما كسبا \_(١٥)

اور جومرد یا حورت چور موتوا تکا باتھ کا ٹوان کے کئے کا بدلہ۔

اس آیت میں لفظ مارتی ،اور، ید، دولول مطلق دارد ہوئے ہیں،ان دولول کی وضاحت احادیث نبویہ کے بغیر مشکل ہے کہ افراط وتغریط میں پڑنے کا اندیشہ ہے ۔ لہذا حدیث نے ہماری اس طرح رہنمائی فرمائی۔

لاتقطع اليد الافي ثمن المحن وثمنه يؤمنديمار \_(١٦)

چور کا باتھ ایک ڈھال کی قیمت ہیں جی کا ٹاجاتا تھ اور ڈھال کی قیمت اس زماندا قدس میں ایک دینارسی\_

دومری روایت ش ہے۔

كان ثمن المحن على عهد رسول النه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقوم عشرة دراهم ـ(۱۷)

و حال کی قیمت حضورا قدس صلی اللہ تھ لی علیہ وسلم کے عہد یاک میں دس درہم تھی ای طرح مقدار ید کی تشری میں ہے کہ صنور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ میں بيونج سے ہاتھ کا ٹاجا تا تھا۔

اكراس طرح كي تشريحات نه موتيل توبيه فيصله نه موياتا كدكتني رقم كي جيزير باتحد کاٹا جائے اور کہال سے کاٹا جائے۔

270/1 البيس للتسائي ۽ عن ايمن بن أم ايس ضي الله تعالي عبهماء \_17

> السس للسنائي عن ابن عياس رضي الله تعالى عنهما \_17

1 Yo / Y

ياره ٢ ع ١٠ المائدة، \_10

ووسری مثال۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهندون (١٨) وه جوايمان لائے اورائے ايمان شركى تاحق كى آميزش ندكى ، اليس كيلي امان ہے

اوروى راه يريل-

اس آیت کے زول پر سحابہ کرام کو بیداشکال ہوا کہ ظلم سے ہر شم کاظلم مراد ہے تو پھر
امت حرج ودشواری میں جٹلا ہو جا لیکل ۔ ہارگاہ رس لت میں عرض کیا تو حضور اقدس صلی اللہ
تعالیٰ علیہ دسلم نے اسکی وضاحت اور تعیین مرادالی یوں فرمائی ۔ کہ یہاں ظلم سے شرک مراد ہے،
اللہ تعالیٰ سے ترکیارے اس اشکال کے جواب میں بیآیت نازل فرمائی ہے،

ان الشرك لظلم عظيم \_(١٩)

بیشک شرک بنواظلم ہے۔

تيسرى مثال اللدتعاني فرماتا ہے: ـ

واذاضريتم في الارض فليس عليكم مناح ان تقصروا من الصلوة ان محقتم ان يفتنكم الذين كفروا \_(٢٠)

اور جب تم زین میں سفر کر دنو تم پر گنا ولیس کہ بعض نمازیں قصرے پڑھو، اگر تہمیں اندیشہ ہو کہ کا فرحمیس ایذا دینگے۔

اس آیت کے فلا ہری منہوم ہے معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں نماز قعر کرنے کا تھم خوف کے ساتھ مشروط ہے۔ حالا تکہ خوف کفار قعر کیلئے شرط نیس جیسا کہ حدیث میں ہے۔ حصرت بیعلی بن امیے فرماتے ہیں۔

قلت لعمربن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه "فليس عليكم حناح ان تقصروا من الصلوة ان محفتم" وقدأمن الناس ، فقال : عجبت مماعجبت منه حتى سألت البي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عن ذلك ،فقال : صلقة تصدق الله بها عليكم فاقبلواصدقته\_(٢١)

> ۱۸ هاره ۲ ع ۱۵ لانعام، ۲۸ ۱۹ هاره ۲۱ ع ۱ انقمان، ۲۱ پاره ۵ ع ۲۱ انتساء ۱،۱ ۲۱ التقسير لاين جرير ۲۶۲/۶

على نية حضرت اميراكمؤمنين عمر فاروق اعظم رمني الله تعالى عنه يسيه عرض كيا: جم لؤ امن میں ہیں چرہم کیوں قصر كرتے ہیں؟ فرمايا: اسكا مجھے بھی تجب مواتھا ، تو میں نے سيد عالم صلی الله تعالی طیه وسلم سے دریافت کیا، حضور نے قربایا: تنهارے لئے بیراللہ کی طرف سے صدقد بيتم اسكا صدقد قبول كرور

چو تھی مثال واللہ تعالی قرما تا ہے۔

حرمت عليكم الميتة والدم \_(٢٢)

تم يرحرام محم داراور فون-

لیکن مدیث شریف میں دومر دا راور دوخون حلال فر مادیئے بینی مجیلی اور ثذی خواہ مردہ ہو کھانا جائز ،ای طرح مبکرونگی کہ رہیمی حلال ہیں حالا تکہ بستہ خون ہیں۔

یا نیج یں مثال ۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔

قل من حرم زيمة الله التي اخرج لصاده والطيبات من الرزق، (٣٣) تم فرما دکس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جواس نے اپنے بندوں کیلئے ٹکالی اور یاک

ال آیت سے بظاہر یہ ی سمجھا جاسکا ہے کہ برطرح کی زینت ہر مخص کیلئے جائز

ومباح ہے۔ نیکن حضور سیدعالم صلی اللہ تق تی علیہ دسلم نے اسکی تخصیص یوں بیان فرمائی۔ بدريتم ومونا مورتول كيلئا جائز اورمردوں كيلئا ناجائز متدرك .

چمٹی مثال \_اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وان تحمعوايين الاعتين \_(٢٤)

اوردو ببیش استعی کرنا نکاح بیس حرام۔

حضور نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح فرمادیا کہ پھوچی بیتی اورخالہ بھا تھی

مجمى الي تحم بين واخل بين\_

المالدة ياره \_44 ٤ الإعراف 34 ياره \_44 ۱1 ځ ٨ البياو ۲۳ \_Y £ ياره

غرض کہ دضووشل کی تفصیل ہوی نماز روز ہ کے مسائل ، جج وزکوۃ کے احکام ہوں یا نکاح وورافت کے قوائین ،سب کے تفصیلی مباحث میں آپکوسنت رسول کی جلوہ گری ٹمایاں ملے گی۔

ان حقائق کوشلیم کرلینے کے بعد بیہ بات روز روش کی طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ اللہ جارک و تعالی ہوجاتی ہے کہ اللہ جارک و تعالی نے آ پکوشن قالون دال عی نہیں بنایا بلکہ تبلیغ شرائع کیلئے کھمل افتیار بھی مرحمت فرمایا اورسپ کوشیقی طور پراپنی طرف منسوب فرما کر بول ارش دفرمایا۔

وماينطق عن الهوى ءان هو الاوحى يوحى ، (٢٥)

پس ازروئے نص قرآنی جوزات اس درجہ مؤقر ومعتبر ہوئی کہ قرآن عظیم کی شارح ومنسرقراردی گئی ،مطلق کومقیداورمقید کو ومنسرقراردی گئی ،مطلق کومقیداورمقید کو مطلق فرمانے والی بتائی گئی ،مطلق کومقیداورمقید کو مطلق فرمانے والی مانی می محدید کہ وہ صرف قالون وال بی نہیں ، قانون سازی کے درجہ پرفائز ہوئی۔اسکوردی کی ٹوکری میں ڈالدیا ہوئی۔اسکوردی کی ٹوکری میں ڈالدیا جائے ،کون انسان اے ہاورکریگا۔مرافسوس کہ۔۔

خود بدلتے نیس قرآل کوبدل دیتے ہیں ہے ہوئے کس درجہ فقیمان حرم بے توشق

# منكرين حديث كےشبہات اورا نكاازاله

منکرین حدیث قرآن کے مواتمام سرمایۂ شریعت کو مہل قرار دیتے ہیں۔انکار حدیث کا شوشہ زمانۂ قدیم میں معتز لہ دخوارج نے چیوڑاتھ کیکن ایک دوصدی کے بعد وہ خود ہی اس دنیا سے تا پید ہوگئے اوران کا بیفتنہ بھی اپنی موت آپ مرکباتھا۔

جزاد سال سے زیادہ گررجائے کے بعد پھر مسلمان کہلانے والے لوگوں کی ہے راہ روی اور نکتہ جینی حدے برجی اور انہوں نے بھی وی طریقہ اپنایا جو حقل وخرد سے برجی اور انہوں نے بھی وی طریقہ اپنایا جو حقل وخرد سے برخی اور انہوں کے ریزہ خوار اور ذلہ ربا تنے ان کا مقصد صرف برتھا کہ جس سلسلہ میں وہ وراصل مستشرقین کے ریزہ خوار اور ذلہ ربا تنے ان کا مقصد صرف برتھا کہ جس طرح بھی ہواسلام کو بے بنیاد ٹابت کیا جائے ، یہ پھر اسکی بنیادوں میں وہ خامیاں بیان کی جائیں جس سے اسلامی تعلیمات کی حقیقت ایک افسانہ کے سوا کہ جو بھی ندر ہے۔ اس مقصد کے حصول کیلئے انہوں نے ہرحربیا ستنعال کیا۔

چونکہ اس خبیت مقصد میں حیسائی اور یہودی ہم پیالہ وہم نوالہ تنے لہذا دونوں نے مل جل کر سرتو ڈکوششیں شروع کیں اورعلوم اسلامیہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بے سرویا اعتراضات کی بوجھار بھی شروع کردی۔

سب سے پہلے انہوں نے نشات تقید قرآن تقیم کو متایا کہ اسلائی تعلیم کا یہ ہی اصل مع تھا ، ایک عرصہ گذر گیا اور وہ یہ ہی تابت کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ یہ کوئی الہا می کتاب نہیں بلکہ یہ مسلمانوں کے رسول (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کا خودسا فتہ کلام ہے۔ اور اس میں تغیر و تبدل ممکن ہے ۔ لیکن طویل مدت گذر جانے کے یا وجود وہ اس میں کوئی تبدیلی نہ لا سکے ۔ کیونکہ قرآن تقیم کی تھا تلت کا ذمہ خود خدا و ندقد وس نے لیا تھا ، جواس میں تبدیلی کی راہیں ہیدا کرنے کی کوشش کریگا وہ خود ہی فائب و نفا سرر ہیگا۔ بہت لوگوں نے اس جی تھا کا ارتکاب ہیدا کرنے کی کوشش کریگا وہ خود ہی فائب و نفا سرر ہیگا۔ بہت لوگوں نے اس جی تھا کا ارتکاب کیا تو د نیا نے ان کی تھا کہ انہا میں کیا تو د نیا نے ان کا عبر تناک انہا م دیکھا۔

مستشرقین نے جب اس میدان بیں این کو فکست خوردہ پایا تو دوسراحملہ انہوں نے احادیث مصلفیٰ علیہ التحیۃ واللثا ویر کیا۔

اس سلسلہ بین انہوں نے اسلامی ذخیرہ کاشب وروز مطالعہ کیا ،اللہ کے رسول صلی اللہ تفالی علیہ و کی سلم کرا کر چدا لکا ایمان توں ہے لیکن اینے اسلاف کی طرح انتا ضرور جانتے ہیں کہ بیہ آخری رسول ہیں ۔اور بید بھی جانتے ہیں کہ رسول کا دامن بھی جموت سے داغدار نہیں ہوتا۔ رسول کا فرمان جن ہوتا۔ وراس بیس کی وقت کے داغدار نہیں ہوتا۔

اور تجربہ نے میہ بھی انہیں بتادیا کہ مسمان بھی بھی اپنے رسول کے قرابین کا مشکر قبیل ہوگا اور دوا پناسب کچے قربان کر کے بھی سنت رسول سے دست پر دار ہونے کو تیار قبیل ہوگا۔ پھر بھی دوا پی شرار توں سے باز ندآ ئے چنا نچے مستشر تھی میں سب سے پہلے ایک یہودی مستشر ق محل دوا پی شرار توں سے بازندآئے جنانچے مستشر تھی کے دور سے میں میں سے میں ایک یہودی مستشر ق محل دائد زیمر نے حدیث کے خلاف زیمرافشائی کی۔

مولانا وركرم شاه از هرى لكفت بيل\_

گولڈزیہر نے اپنے بے بنیا دخیالات کا اظہر رائی کما ب دراسات تھ رید بیس کیا ہے جو ۱۸۹۰ میں جڑمن زبان میں شائع ہوئی۔اس کماب کے شائع ہونے کے بعد حدیث پر تحقیق کمیلئے یہ کمنا بال مغرب کی بنیا دی دستاویز بن گئے۔ بیشتر مستشرقین اس کماب کے حوالے سے کمیلئے یہ کمنا بال مغرب کی بنیا دی دستاویز بن گئے۔ بیشتر مستشرقین اس کماب کے حوالے سے

اہے نہائج فکر پیش کرتے رہے۔

پروفیسرشاخت نے فقبی احکام سے متعلق احادیث پر کام کیا ، گلیوم کی ' فریڈ بیشز آف اسلام'' وجود پس آئی جو گولڈز بہر کی تحقیقات کا چربتھی ، مار گولیتند نے گولڈز بہر کے افکار کی روشنی پس اپنے نظر بات ڈیس کئے ، علاوہ ازیں دوسرے متشرقین مورست ، فون کر بمریم ، مورب کھتانی اور کسن وغیرہ نے بھی اس میدان پس اپنے متائج فکر بیان کئے ہیں جوسارے کے سارے کم دبیش گولڈز بہر بی کی صدائے بازگشت ہیں۔ (۲۲)

دراسات محریہ کے تعلق سے مولا تا موصوف یوں وضاحت کرتے ہیں کہ فاتملر کولڈزیبر کی حدیث کے متعلق محقیقات کا نجوڑان الله ظامین پیش کرتا ہے۔

گولڈز پہرا مادیت پاک کو پہلی اور دوسری صدی اجری میں اسلام کے وہی ، تاریخی اوراج کی ارتفاء کا بقیجہ قرار دیتا ہے ۔ لہذا گولڈز پبر کے نقطۂ لگاہ سے مدیث کو اسلام کے دورادل لیجنی عہد طغولیت کی تاریخ کیلئے قابل اعتماد ستاد مزقر ارتبیں دیا جاسکتا۔ کو تکہ مدیث ان کوششوں کا مقیجہ ہے جواسلام کے دور عروج میں اسلام کے ارتفاء کیلئے کی تکئیں۔

گولڈزیبراس بات پر بڑے پر دوروالاُل جُیْس کرتا ہے اسلام متحارب تو توں کے ورمیان ارتفاقی متازل طے کرتا ہوا منظم شکل میں روٹی ہوا۔ وہ حدیث کی تذریجی ارتفاء کی بھی تصویر کشی کرتا ہے اور بڑم خولیش تا قابل تر دبیروالاُل سے بیٹا بت کرتا ہے کہ حدیث کس طرح اسپے زمانہ کی روح کا عکس تھا اور کس طرح مختلف کسلوں نے احادیث کی تفکیل میں اپنا کردار اوا کیا اور کس طرح اسلام مختلف کروہ اور فرتے ایچ ایچ موقف کو جا بت کرنے کیلئے مؤسس اسلام کا سہارا لیتے تھے اور کس طرح انہوں نے ایک یہ توں کو ایٹ رسول (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی طرف منسوب کیا جو ایکے موقف کی جمایت کرتی تھیں۔ (۲۷)

حريد لكستة بين-

کولڈزیبر نے مدیث یاک کے متعلق جوز ہرافشانیاں کی ہیں ان کا خلاصہ ڈاکٹر محمود حمدی زقز وق نے مصطفیٰ السیاعی کے حوالے سے ان الفاط ٹس پیش کیا ہے۔

14/4

طبيا ۽ التي

VAIV

۲۷ صيام البي

\_ 17

اس طرح اموی دور میں جب امویوں اور علائے صافین کے درمیان نزاع نے
شدت اختیاری تواحادیث کر ہے کا کام جیب ٹاک سرعت سے کمل ہوا فیق وار تداد کا مقابلہ
کرنے کیلئے علاء نے الی احادیث کر ہے گا کام جیب ٹاک سرعت سے کمل ہوا فی دورکئی تھیں۔
اس زمانہ میں اموی حکومت نے بھی علاء کے مقابلے میں بیکام شروع کردیا، وہ خود بھی احادیث
گڑھتی اورلوگوں کو بھی الی احادیث گڑھنے کی دعوت دیتی جو حکومتی نقط نظر کے موافق ہوں۔
حکومت نے بعض ایسے علاء کی پشت پائی بھی کی جواحادیث گڑھنے میں حکومت کا ساتھ دیئے
علاء ما حادیث گڑھنے کا محالمہ سیاس مسائل تک محدود شربا بلکہ آگے پڑھکر دیلی محالمات
اور عہادات میں بھی واخل ہوگیا اور کی شہر کے لوگ جن بالوں کو اپنے خیال کے مطابق نہیں
اور عہادات میں جھی واخل ہوگیا اور کی شہر کے لوگ جن بالوں کو اپنے خیال کے مطابق نہیں
توجہے جو ایکے خلاف حدیثیں گڑھ لیے تھے، احادیث گڑھنے کا بیکام دوسری صدی ہجری میں
محمد خواری دیا۔ (۲۸)

ان اقتباسات سے بخوبی اندازہ مگایا جاسکتا ہے کہ اٹکا رصدے سے متعلق کیما مطرناک منصوبہ تیار کیا گیا اور چاراسکوئل الاطلاق مسلمانوں کی جواد ہوں بھس پرتی اور جاوطلی مطرناک منصوبہ تیار کیا گیا اور چاراسکوئل الاطلاق مسلمانوں کی جواد ہوں گئی جبکہ سلاطین کے بتمجہ میں رونما ہونے والا ایک افسانہ بینا کر چیش کرنے کی خرموم کوشش کی گئی جبکہ سلاطین اسلام کی طرف جعلی احادیث کی نسبت تاریخ اسلام سے تاواقی کا نتیجہ ہے۔ تنصیل آ کے ملاحظہ کریں۔

کوہڈ زبہر کی اس ساری خرافات میں صرف آئی بات سمج ہے کہ عہد قدیم میں کھے لوگوں نے نیک نیتی ادر کچونے بدنیتی کے ساتھ وضع حدیث کی کوشش کی لیکن میساری جدو جہد رائیگاں گئی اور خیرالقرون کے مہارک ومسعود ماحول نے ان سارے اقوال کوؤ خیرہ حدیث سے کا مصرف کرا لگ کردیا۔

بدوہ دور تھا جبکہ دنیاان تغوس قد سیہ ہے فالی ہو چکی تھی جنہوں نے تم رسالت سے بلاداسطداکساب فیض کیا تھا مصابہ کرام کا مقدس گردہ اپنے فیوض دیرکات مشتق وعرفان اورعلم وآئی کی روشنیاں پھیلاکراس عالم فانی ہے رخصت ہو چکا تھا لیکن انہوں نے اپنے بیجے الیے قدی صفات نفوس جھوڑے نے جکے شعور وآئی کالوبا عامۃ اسلمین ہی نہیں بلکہ علم

وافعنل کے کوہ شائ اوراسلام کے بطل جلیل بھی مانے تھے اورسلاطین وفت جنگ عزت وکرامت کے سامنے سرخیدہ رہے ،اس جماعت کوتا بھین اورائمہ جبتدین کے نام سے تاریخ اسلام نے اپنے صفحات بھی محفوظ کرلیا ہے۔ان معزات کی شاندروزیدی جدوجہدرہی تھی کہ حق کو باطل سے ممتاز کریں ،ا حادیث محجہ کوموضوع اور من گڑجت اقوال سے جدا کرکے شط اخیاز قائم کردیں تا کہ آئندہ لوگوں کو بچ اور جبوث میں تیز کرنے میں دشواری نہوں۔

مستشرقین کامطمع نظراتو واضح طور پراسلام کی نیخ کئی ہے بھی اصول وضابطهٔ اسلامی

میں اصلاح ہر گزمتنصود بیں ہوتی بلکہ تاضح بنکر تخریب کاری ان کامحیوب مشغلہ دہتا ہے۔

ذخیرہ مدیث میں موضوع روایات کی آمیزش آج مستشرقین کی کوئی اپنی تحقیق نہیں بلکہ ائمہ علم فن روزاول بن سے اس سے ہوشیار رہے ہیں۔ای لئے انہوں نے جرح وقد میل اوراسا والر جال کا عظیم فن ایجاد کیا جسکے تحت تقریباً پانچ لا کوراویان حدیث کی سیرت وسوائح تیار کی کئی جوتاریخ عالم میں اپنی مثال آپ ہے۔

وضع حدیث کی جانج پر کھ کیلئے ان مغیوط و معظم دلائل کے ذریعہ دود دی ادود داور پائی کا پائی کردیا کیا۔ مراحب حدیث تعین کے اور ہر حیثیت سے کھرے کوٹے کی تمیز کیلئے اصول و منع کئے گئے ، بعد کے لوگوں نے ان سب کو ہا تا عدہ مدون کر کے رہتی و نیا تک کیلئے مضعل راہ مناویا۔ ایکے میدائی کا رہا ہے ہردور ہی عزت کی نگاہ سے دیجھے کے اور پر ملا اعتراف کرنے میں میں بھی کمی انصاف پیند مختص نے جون و چرانہ کی۔

اس اجمال کی تعمیل قار کین آئندہ اوراتی میں طاحظہ فرما کیگے ، یہاں جمعے یہ بتانا ہے کہ انکار صدیث کا فتنہ کس اعداز سے افی تھا اوراب کہاں تک جاہو نچا۔ دشمنان اسلام کی ریشہ دوانیوں سے شکامت تل کیا ، اٹکا وطیرہ اورروز مرہ کا معمول علی بیدرہاہے کہ اسلام کی ترقی میں رخندا عدازی سے شکامت تل کی بیا آئی وطیرہ اصلام میر کی تروی واشا عت انکوا کی آئی نہیں بھاتی۔ بال ان لوگوں سے ضرور شکوہ ہے جو کلمہ تو اللہ ورسول کا پڑھتے ہیں لیکن ان اسلام وقمن طاقتوں سے مرحوب ہوکرائی شخصیت کو ایٹ اواجب الا ذعان ، ناہر فرض سے ایم فرض کروانتے ہیں ، اگر کسی بھارے مستشرق نے تعصیب وعزاد کی دینک لگا کرا پی خودسا خشر تھیں ہیں کردی تو اس کی اور بیا اس میں بال ملانا اسے لئے سرما ہی آخرت بجھے لیے ہیں ۔ یہ لوگ خود اسے آپ کو بھی فریب بال میں بال ملانا اسے لئے سرما ہی آخرت بجھے لیے ہیں ۔ یہ لوگ خود اسے آپ کو بھی فریب بال میں بال ملانا اسے لئے سرما ہی آخرت بجھے لیے ہیں ۔ یہ لوگ خود اسے آپ کو بھی فریب بال میں بال ملانا اسے لئے سرما ہی آخرت بجھے لیے ہیں ۔ یہ لوگ خود اسے آپ کو بھی فریب

دیتے ہیں اورامت مسلمہ کو بھی اپنے فریب میں جٹلا کرنے سے ایک آن نہیں تھکتے۔ایسے لوگ رہبری کے بعیس میں رہزنی کرنے کے خوگر ہیں اس لئے ان سے ہوشیار رہنا از بس ضروری ہے۔

منکرین حدیث بالفاظ دیگر اللقرآن نے منتشرقین سے سیکے کرؤ خیروَ احادیث پر سیجھے تغیروتبدل کے ساتھ واحتراضات کئے ہیں ،اس جہ عت کے سرخیل عبداللہ چکڑ الوی ،احمد دین امرتسری ،اسلم جیرا جیوری ججرتسین عرشی اورغلام احمد پر دیز وغیر ہم ہیں۔

بہال ان کے چندمشہورشہات کے جواب مقصود این تا کہ ہمارے قارئین ان سے خبر داراور ہوشیارر ہیں۔ بہتمات محرین کی کتاب ' وواسلام' وغیرہ سے ماخوذ ہیں۔

شبه التمام نقهائے اسلام اس بات کو بالا تقاق مانتے ہیں کہ جیسے جیسے زمانہ گذرتا کیا جعلی حدیثوں کا ایک جم غفیراسلامی قوانین کا ایک جائز اورمسلم یاخذ بنرآ چلا گیا۔

جواب \_ بيات بالكل بي بنياداورسراسرخلاف واقع بكرائد فقداس بات يرمنفن

-07

امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب الآثار ، اور آ کے تلائہ ہیں امام ابو بوسف ، امام علم واقف ہیں جمہ ، امام حسن بن زیاد و غیر ہم رضی اللہ تعالی گئے تہم کی شائد ارصد بی خدمات سے المل علم واقف ہیں اور آئندہ تنصیلات آری ہیں ۔ ان حضرات کی جدوجہد نے روزاول ہی اس سیلاب پر بند بائد و دیا تھا کہ موضوع احادیث شری امور ہیں وخیل نہ ہونے یا تیں ۔ صحیح کو غلط بلکہ ضعیف تک سے جدا کر کے اس بات کی صراحت کر دی گئی تھی کہ جملہ احادیث نہ استدلال ہیں مساوی بیان اور نہ مل ہیں ۔ عقید و و مل ہیں کام آنے والی احادیث کے مراحب شعین کر و یکے گئے ، اورا مام اعظم قدس سرو کے شراک تو بجائے خودا شے تخت تھے کہ آج تک کو گوں کو یہ شکوہ ہے کہ انہوں نے احادیث رسول کا اکثر ذخیرہ لائل اعتمانی نہیں سمجھا ، حالاتکہ یہ بھی تعصیب و مناد پر بنی انہوں نے احادیث رسول کا اکثر ذخیرہ لائل اعتمانی نہیں سمجھا ، حالاتکہ یہ بھی تعصیب و مناد پر بنی

امام مالک رمنی اللہ تعالی عنہ نے ایک لا کواحادیث سے مؤ طالکعی علم حدیث کی عظمت اور کمال احتیاط دونوں بی آ پکولوظ تعیں ،اولا نو بزاراحادیث پرمشمل تعی لیکن آپ اسکو باربار قرآن عظیم پر پیش کرتے رہے اوراب تعداد جوسوسے پچھاو پر ہے۔ پھریہ کیوکر متصور کہ

اس میں جعلی صدیثیں ہوگی۔

امام شافعی رضی اللہ تعالی عنداور آ کیے اصحاب توعلم روایت بی کے خوکر نتھے ، پوری زعد گی نشر صدیث وفقہ میں گذری۔

اورآخر میں امام احمد بن منبل رمنی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی علم حدیث میں رفعت شان مسلم چیز ہے۔ کہتے ہیں ساڑھے سات لا کھا حادیث کے حافظ تھے ،ان سے آپکی مند میں ستا کیس ہزارا کیک سواحادیث ہیں۔

بیہ ہے انتہار بعد کی علم صدیث میں منصف مزاتی اوران کاتنا طرو میر، پھروہ کون نقباء میں جنہوں نے جعلی صدیثو ل کو ما خذینا یا اور قالون اسلام کی حیثیت دی۔

ائمہ فدا ہب اور صدیت وفقہ کی بایغہ روزگار شخصیات میں سے کسی کا نام پیش کے بغیر
بالعموم بینکم صادر کر دیناظم ہے اور وہ حضرات اس سے بہت بلند تھے۔ ہاں بہود وفعاری کے
نام نہاد محققین مستشرقین کی طرف سے ایسا الزام ہوتا تو ان سے جائے شکا ہت تی کیا انہوں نے
توجلیل القدر صحابہ کرام شل ابو ہر رہ ورشی اللہ تھ کی عنداور تقیم ائمہ موریث شل امام بخاری علیہ
رحمۃ الباری وغیرہم کو بھی نہ چھوڑا ، انکو بھی نشانہ تقید بنایا، تو کیا ہم اہل اسلام انکی خاطر اپنے
اصول اورا پی تقیقی تاریخ سے دست بردار ہوجا کھنے ؟ آئندہ اوراتی ش آپ ان اساطین طت
کی خدیات جلیلہ برمشمتل تفصیلات بڑھکر خود فیصلہ کر نیس گے۔

واقعہ یوں ہے کہ جس وقت سے جعلی حدیثیں ظاہر ہونا شروع ہوئیں ای وقت سے محد ثین ، ائر جبتد ین اور فقہائے عظام نے اپنی تمام ترکوششیں اس چیز پر بھی مرکوز رکھیں کہ بیہ گندانالہ اسلامی قوانین کے سوتوں میں نفوذ نہ کرنے پائے ۔ ویسے توہر طرح کی احادیث کی چھان بین شروع ہوئی لیکن وہ احادیث خصوصی توجہ کا مرکز بنیں جن سے عقائد شرعیہ اصلیہ اوراحکام فرعیہ تعلق متعلق متنے ۔ اسلامی عدائتوں کے قاضی بھی اس معالمہ میں کسی طرح کی فروگذاشت سے کا مزیس کینے متنے بلکہ تخت چو کئے رہے تھے۔

شبہ الم جموئی عدیثیں خودمحدرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ دسلم کے زیانہ میں ظاہر ہونا شروع ہوگئی تھیں۔

جواب \_ بيشبهي يادر مواب \_ يول تو كمر بيشے خيالي بلاؤ كوئي بھي يكاسكا بيكن

اس سے حقیقت نہیں بدلتی۔اس دور پرآشوب میں ایک آزاد خیال فض کیا کہ تونہیں کہ سکتا جبکہ واقعی اور حقیق چیزوں کا منہ چڑانے میں اس خیرالقرون میں بھی کوئی کسرنہیں اٹھار کی گئی۔ کہنے والوں نے تو بیٹ بھی کوئی کسرنہیں اٹھار کی گئی۔ کہنے والوں نے تو بیٹری کہا تھا کہ بیقر آن کا م البی نہیں بلکہ محد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کا اپنا کلام ہے۔ حقل وخردے کام لیناسب کونصیب نہیں ہوتا۔

قابل خورے بیات کہ جب وہ صحابہ کرام جنگا عشق رسول اس نہایت کو پہونچا ہوا تھا کہ مجلس رسول میں بیٹھ کر اوب رسول کا لحاظ اس مدیک کرتے کہ ان کا سکوت وجمود سرا تھائے تک کی اجازت ندویتا اور ایسامحسوس کیا جاتا کو یا ان کے سروں پر پر تھ ہے جیٹے جیں ، وہ مقدس جماعت مجمی ایسا کرسکتی تھی کہ عمراً حضور معلی اللہ تو تی علیہ وسلم کی طرف جموفی ہات مفسوب کروے۔ جبکہ دوسری طرف انہوں نے بیفر ، ان واجب الاؤ عان من رکھا تھا کہ:۔

ومن كذب على متعمدافليتبوأ مقعده من البار (٢٩) جس نے حدا جمد مرجبوث ما تدھااس نے اپنے شمکانا جہم شس بتایا۔

یہ بی وج تھی کہ بہت محابہ کرام نہاں استور صلی اللہ تعالی عنہ تو روایت مدیث کی روایت میں محاط روبیا پہاتے ، حضرت عبداللہ بن مستور رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت مدیث کے وقت بہت مواقع پرلرز ہ برا عدام ہوجائے کہ مبادا ہم ہے کوئی مغزش ہوجائے ، آپ مکٹر بن محابہ کرام میں شار دین کے گئے حالا تکہ اولین سابقین میں ہیں ، سفر و حضر میں ساتھ رہے بعض محابہ آ پکو الملیدی نبوت سے تھے تھے ، صاحب العمل والوسادة مشہور نے ، پھر بھی آ پکی مروبات ایک ہزار کی تعداد کونہ و نہونی ، بیای عایت احتیا طاکا تھی ہوا۔

ہاں ایسا ممکن کہ کوئی سمر مجرامظر رسانت صرف بدنام کرنے کی غرض ہے ایسا کرگذرے اور حضور کر دے اور حضور کرگذرے اور حضور کی جانب آ کی حیات مقدسہ میں غلط بات مضوب کردے اور حضور کواطلاع نہ دی گئی ہوتو مجراکی ذمہ داری نہ حضور پر ہے اور نہ صحابہ کرام پر الیکن بیا ہمت کرنا مجی کوئی معمولی کا منہیں تھا۔اس طرح کا بس ایک آ دھ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ:۔

زمانہ جا ہلیت میں ایک محض مدینہ کے گردونواح میں اسنے والے ایک قبیلہ بنولیدی کی الزکی سے شادی کرنا جا بتنا تھا ، انہوں نے انکار کردیا ، جرت کے اوائل میں وہ مخض جبہ ودستار

ہے آ راستہ اس قبیلہ میں پہونچا اور کہا: مجھے حضور نے اس قبیلہ کا حاکم بنایا ہے، قبیلہ والوں نے اسکوا ہے بہاں قیام کی اجازت تو دیدی لیکن پوشیدہ خور پر ایک مخض کو ہارگاہ رسالت میں بھیج کر حمین کرائی ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ دسلم نے قرمایا: وہ دشمن خدا ہے، اس نے جموث بکا ، الہذا اسکوکل کر دینا اور مردہ لے تو اسکی لاش کوجلا دینا ۔ بیرصاحب والیس ہوئے تو دیکھا کہ سانپ کے کا شنے ہے وہ فض مر چکا ہے لہذا اسکی باش کوجلا دیا گیا ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی سانپ کے کا شنے ہے وہ فض مر چکا ہے لہذا اسکی باش کوجلا دیا گیا ، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عند فرمائے میں مانپ کے بیں ماس موقع پر دسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ کے تعلق ہے وہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں ۔ میں میں میں جو بی حدیث ہے جب ہی تعلق ہے وہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں۔ مشید سار بعد بیس جبوئی حدیث ہے جب ہی تعلق ہے وہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں۔ مشید سار بعد بیس جبوئی حدیث سے جب سی کے تعلق ہے وہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں۔ مشید سار بیا بندی نگا دی ، ہلک اس سے منع تک کر دیا۔

جواب ٔ ۔امیرالمؤمنین حضرت عمر قاروق اعظم رمنی اللہ تعالی عنہ کے دورخلافت میں تو جموٹی حدیثیں تہیں گڑھی کئیں البتدائے عہد یاک کی طرف بیانب صفر در کھلا جموٹ اور من گڑ ہت ہے۔

دورفاروتی اسلام کے عروج دارتقاء کا وہ ذرین عہد ہے جس ہی مسلمانوں نے ہر افتہار سے شا عدار کا میابی حاصل کی جضور کے زمانداقد س ہی قرآن کریم کی اشا حت تجاز کے ایک خاص حصہ تک ہی رہی ،قرآن مختیم کا کوئی یکجانسخہ تیار نہ ہوا تھا کہ حضور کا دصال ہوگیا۔ دورصد لیتی آیا اوراس فتندار تدادو محکرین زکوتا کی ریشہ دوانیوں نے قرآن کی ہا قاعدہ فشر داشا حت کا موقع تی نہ دیا۔ البتہ اتنا ضرور ہوا کہ جنگ بمامہ میں کثیر تعداد میں قراء قرآن کی ہا قامدہ شہادت سے متاثر ہوکر صحابہ کرام کے مشورہ سے قرآن کریم کیجا ہوا اور یہ ذمہ داری حضرت زید میں قابت رضی اللہ تعالی عنہ کوسو نہی گئی تھی۔ آپکے دورش دافلی نظام کی اصلاح پری زیادہ ذور رہا۔ بین قابت رضی اللہ تعالی عنہ کوسو نہی گئی تھی۔ آپکے دورش دافلی نظام کی اصلاح پری زیادہ ذور رہا۔ کو عام کرنے کی راہیں ہموار ہو چکی تھیں ، اب آپکے سامنے مغتوجہ علاقوں میں قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کی مسلم تھا ، آپ نے بیش شوری منعقد کرے قرآنی تعلیمات کے عام کرنے کے ساتھ ساتھ احادیث نویہ کی دائی تھا مات کہ عام کرنے کے ساتھ ساتھ احادیث نویہ کی دائیں دائی تھا مات کے عام کرنے کے مسلم حرنے کا مسلم تا ہو ہی نشر واشا حت کہتے خاص طور پر مشورہ کیا ، سب کی رائے تھی کہ ساتھ ساتھ احادیث نویہ کی دائی تعلیمات کے عام کرنے کے ساتھ ساتھ احادیث نویہ کی دائی تعلیمات کے عام کرنے کے ساتھ ساتھ احادیث نویہ کی دائیں دائی دیاں دیث نویہ کی دائیں دیں دیں در در در مقورہ کیا ، سب کی رائے تھی کہ ساتھ ساتھ احادیث نویہ کی دائیں دیں دی در در در داشا حت کہتے خاص طور پر مشورہ کیا ، سب کی رائے تھی کہ ساتھ کی در ایکا کی در ایکا میں در ایکا کی در ایکا کیا کی در ایکا کی در ایکا کی در ایکا کیا کی در ایکا کی

ا حادیث کو قلمبند کر کے سلطنت اسلامیہ بین اسکی بھی اش عت ہو بگر آپ ایک ماہ تک اس پیل و پیش میں رہے ، استخارہ کیا اور پھر ایک دن آپ نے جمع عام میں قرمایا۔

سنو! میں حضور کی سنتیں لکھوانے کا ارادہ رکھتا تھا تمر جھے اب یہ باور ہو گیا ہے کہتم سے پہلے ایک قوم الیں بھی گذری ہے جس نے دوسری کتا بیں لکھیں اور کتاب اللہ کوچھوڑ بیٹی ، لہذا میں ہرگز قرآن کے ساتھ دوسری چیزشال نہیں کروں گا۔ (۳۱)

اگر قرآن کریم کے طلم سے پہلے لوگوں کوروشناس ندکرایا جاتا تو خطرہ تھا کہ قرآن کے ساتھ دومری چیز خلط ملط کر کے بعض لوگ اتمیاز ند کر پاتے ، بیرفدشہ قاص طور پر بدوی قبائل سے تھا ۔ لہذا کتابت حدیث کوعوی انداز بیں چیش کرنے کی ممانعت ہوئی ایسانہیں کہ قاص لوگوں کو بھی قاص مواقع پرمنع کیا گیا تھا کہ واقعہ اس کے ضاف ہے، آئندہ صفحات بیس ناظرین طاحظہ کرینے کہ کتنے محابہ کرام تھے جنہوں نے احدیث کھیں بلکہ خود قاروتی اعظم رضی اللہ تعالی عندنے کھیوں کے اس کے کھوا کو انہوں اللہ تعالی عندنے کھیوا کھی۔

یہ خاص صورت حال بھی جسکو جعن شخفین ہے بھتے بیٹے کہ جعلی احادیث کا ہیوع ہی کتابت کی ممانعت کا سبب تھا، جعل سازی کا تواس دور خیر دصلاح میں دروازہ بی نہ کھلاتھا۔ شبہ میں۔ امام بخاری نے ۲ مرلا کہ حدیثیوں میں سے صرف نو ہزار کو سے احادیث کی حیثیت سے ختن کیا۔

جواب کفراد ناخداخدا کرے، بالفرض چدلا کہ میں سے صرف تو ہزار ہی می حاسلیم کی جا کی میں سے صرف تو ہزار ہی سی حسلیم کی جا کیں اور آر ہی ہے۔ بالفرض چیدا کہ میں سے میدک اور میں اور قرآن کے ملاوہ کی دوسری چیز پراھما دہی ندر ہا۔

سلے اسلامی توانین بیں جعلی حدیثوں کے ایک جم خفیر کے قائل تھے اور اب مرف امام بخاری سے منقول ۹ رہزار احادیث کومجے مان رہے ہیں، اگرامام بخاری کی مجے بخاری جب اس حیثیت کی حامل ہے تواٹکار فرمان تنایم کرنا بھی ناگز رہے فرماتے ہیں۔

مااد خلت في كتاب المعامع الاماصح ، وتركت من الصحاح لملال

الطول\_ (٣٢)

میں نے اپنی کماب میں کوئی ایس صدیث داخل نہیں کی جو بھی نہ ہو، محر بہت می حدیثیں جھوڑ دی بیں تا کہ کما ب طویل نہ ہوجائے۔

نیز قرماتے ہیں۔

ش نے جومدیثیں چھوڑ دی ہیں وہ میری منتخب کردہ حدیثوں سے زیادہ ہیں اور بیا کہ مجھے ایک لاکھیجے احادیث یاد ہیں۔ (۳۳)

اب مديث كي دومري عظيم كماب كاحال سنة ،امامسلم فرمات إين:

ليس كل شئ عندي صحيح وضعته ههنا يعني في كتابه الصحيح ءانما وضعت ههنامااجمعوا عليه..(٣٤)

ایمانین کہ جواحادیث میرے نزدیک سی جی دوسب میں نے اپنی کتاب میں بیان عی کردی ہیں ، البتداس کتاب میں انہیں احادیث کو بیان کیا ہے جن پرائمہ صدیث کا ابتاع

امام ابن ملاح شرز وری قرماتے ہیں:۔

عالیاا کل مرادیہ ہے کہ بمرے نزدیک جن احادیث کی محت پراہماع ہے وہ بیس نے اپنی کتاب میں بیان کردی ہیں۔

نیزام مسلم فرماتے ہیں۔

میں نے اپنی کتاب میں جوروائیتیں کی ہیں ان کو میں صحاح کہتا ہوں رسمر میں نے رہے سمجھی تیس کیا کہ جوروایت میں نے بیش لی ہے وہ ضعیف ہے۔ (۳۵)

یدی حال محاح کی دوسری کمآبوں کا ہے ،کوئی آج تک بید موی نہ کرسکا کہ قلال کمآب میں تمام بھی احادیث جمع کردی گئی جیں اور صرف اتنی تھے جیں ہاتی سب غلط وموضوع اور بے بنیاد وہاطل محض جیں۔

٣٢ مقلمه اين الصلاح،

٣٢ - تاريخ بقداد للخطيب،

٣٤ مقلعه ابن الصلاح،

٣٥ تدريب الراوى،

Y 4

. .

3.4

145/1

ہاں بیسوال واقعی اہم ہے کہ آخراہ دیٹ وضع کیوں کی گئیں۔دراصل بات بیہ کہ صدیث وضع کرنے کا طریقہ ہوں ٹکالا گیا کہ الل اسلام کے نزدیک حدیث کو جمت تشکیم کیا جاتا تھااور قرآن کریم ہے اسکی جیت کی سندل چکی تھی ،لہذا حضور کی طرف غلا بات منسوب کر کے لوگ کوئی نہ کوئی فائدہ افعا تا جا ہے نئے ،اگر آج کے محرین حدیث کی طرح انگی نظر میں بھی حدیث کی کوئی حثیث نہ ہوتی تو کئی کوئیا پڑی تھی کہ وضع احادیث کی زحمت افعا تا اور گناہ ہے لذت میں جتلا ہوتا۔

دنیا کی جعل سازی اور فریب کاری پس بھی اس چیز کوخاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ مثلا ہندوستان پیس جعلی ٹوٹ وہی ہتائے جاتے جیں جنکا جلن عام ہو، کوئی بھی اس طرف توجہ جیس دیتا کہ وہ اسکے ایجاد کئے جا کیس جو کسی زہ نہ کہ تم جس جلتے تھے، آخر جعلی ساز کی اس سے کیا غرض وابستہ ہوسکتی ہے۔

فرض کروکوئی اس ملک ہیں ہے وہندا شروع کروے اور جملی نوٹوں کو جہاب کراصلی کرئی ہیں گڈیڈ کرڈ الے اور جب بدراز قاش ہولو چند ملک کے فعدار وفاواری کارول اوا کرتے ہوئے ۔

یہ گو کیک شروع کردیں کہ چونکہ کرئی مشتبہ ہوں تک ہے لہذا ساراسر مایہ نذرا تش کردیا جائے ۔

تو کیا ان کا یہ استدلال کوئی عاقل تسلیم کرنے کو تیار ہوگا؟ ہیں تو جمعتا ہوں کہ عاقل تو کیا اس بھی ملک کے اس اٹا شکو گئے اور بر ہا دہوتے ہوئے نہیں و کچے سکتا۔ ہر طرف سے بیری آواز الھیکی جولوگ ایسامشورہ ویتے ہیں وہ فعدارو طن ہیں ، ملک و ملت کے بافی ہیں ، ہاں سلطنت کے خیر خواہ اور ار ہاب حل وحقد میہ شورہ ور دینے کہ ان جعل ساز وں کو پکڑا جائے اور کرئی کی تحقیق خواہ اور ار ہاب حل وحقد میہ شورہ ور دینے کہ دان جعل ساز وں کو پکڑا جائے اور کرئی کی تحقیق میں ماہرین مصروف کا رہوں تا کہ سے کو فلع سے ممتاز کریں اوراصل کو جعل سے جدا کر کے ملک و ملت کو تابی سے بیما کیں۔

بین حال کی و فرن الحد فرے سے متعلق ایک دور بھی پیش آیا تھا، جب وضع احادیث کے جذبہ سے فتندا شا لو ماہرین علم فن الحد کھڑے ہوئے اور دین دخرہب کی پاسبانی وحفاظت کے جذبہ سے سرشاراریا ب فکر فن نے ایک ایک واضع حدیث کا پیدلگا کراسکی نشا عرصی فرمادی ، کتنی جانفشانی اور جگر سوزی کا کام تھا جوان مردان حق آگاہ نے تعن ویلی خدمت کے تحت انجام دیا۔ گذشتہ اوراق میں آپ پڑھ ویکے کہ ان حصرات نے تقریباً پہنچ لا کھافراد کی سوائح حیات مرتب

کی اور ہرایک کے اقوال وافعال کو جرح وقعدیل کی جیتی کسوٹی پر کھکر پر کھا، احادیث کی محت وہم کوجا چنے کیلئے نہایت سخت اصول قائم کئے ،جس شخصیت کوموضوع خن بنایا جاتا اس پر لگا کہ تجرہ ہوتا، قرابت داری کا کوئی لحاظ نیس برتا جاتا ،استاذشا کرد کے تعلق کو بھی کوئی ایستہ جیس دی جائی دوری عند کا زبانہ ایک تھا ایمیت جیس دی جائی ، داوی اور مردی عند کا زبانہ ایک تھا ایمیت جیس دی جائی ، داوی اور مردی عند کا زبانہ ایک تھا و خیر و مدیث کو پورے طور پر کھارا گیا جب کہیں جاکر جررخ سے اطمینان حاصل کر کے وفتی و دریث کہ دو زبانہ آج کے مواصلاتی نظام کے قلم و نس کو زبانہ جیس تھا، سفر کی میں ہوئی یا در ہے کہ دو زبانہ آج کے مواصلاتی نظام کے قلم و نس کو زبانہ جیس تھا، سفر کی میں ہوئیں بھی وہ کا رہائے نمایاں انجام دیئے کہ آج محققین بھی آگئے میں المحسب بدیماں ہیں، اینوں اور بیگا نوں سب فرد کا رہائے نمایاں انجام دیئے کہ آج محققین بھی آگئے میں مدیمان وں کی خصوصیت ہے، ورندا تنا فرد کا سر حیقت کے اس وہ الم الم کا فن صرف مسلمانوں کی خصوصیت ہے، ورندا تنا عظیم فن ایجاد کر تااس ہے کہ اسا والرجال کا فن صرف مسلمانوں کی خصوصیت ہے، ورندا تنا عظیم فن ایجاد کر تااس ہیں ایکوں اور بیگا نوں سب عظیم فن ایجاد کر تااس ہے کہ اسا والرجال کا فن صرف مسلمانوں کی خصوصیت ہے، ورندا تنا عظیم فن ایجاد کر تااس ہے مروسا مائی کی د نیا جس مکتن نیس تھا۔

ان حالات میں کوئی کہرسکتا ہے کہ کوئی کوشدان سے خلی رہا ہوگا ، یا عمداانہوں نے کسی مخصیت سے چھم ہوئی کی ہوگی۔ پھر مید کہ اس سے مجھ لیا گیا کہ سارا ذخیرہ صدیث بے معنی وہمل ہے اور خلط وہاطل رکیا ایک ہزار سال کے بعد اشتہاہ کی کوئی وقعت رہ جاتی ہے جبکہ تذوین صدیت سے علماء وحقاظ تیسری چھی صدی تک محل طور پر فارغ ہو چکے تھے اور بعد کے اتحہ وحقیقن براحتا وکرتے آئے۔

شید ۔ ۵۔ رسول اللہ صلی اللہ تو الی علیہ دسلم نے احادیث لکھنے کومنع قرمادیا تھا برمائے ہیں: لاتکتبوا عسی ، و مس کتب عسی فسید می حدثوا و لاحرج ۔ بیز حشور کے این الاتکتبوا عسی ، و مس کتب عسی فسید می موحدثوا و لاحرج ۔ بیز حشور کے زمانے میں اور آ کے بحد ظفائے راشدین کے مہد میں قرآن تو محفوظ کیا گیالیکن حدیث کی حقاظت کا کوئی اہتمام نہ تھا۔ سحابہ اور تا بھین کے زبانی حافظوں تک محدود رہیں بھی اتفاقیہ طور یروہ کی کے مامنے کوئی روایت بیان کردیتے تھے،

جواب ۔ یہ تمن شبہات ہیں اور منکرین حدیث نے مستشرقین کی اتباع میں بلا دلیل پیش کتے ہیں ۔ خیرخوائی مسلمین کا بیا تداز کوئی نیانہیں ، ہاں جب کوئی مخص اسلام کا لیمل لگا کر کے تو تیجب خیز ضرور ہے۔اختلاف امت بعض اوقات بعض چیزوں میں کوئی بری چیز نہیں جبکہ دالاً كل طرفين واقعي حيثيت ركعتے ہوں ،اس ملرح كے نمونے اسلامي لٹر يجر ميں بكثرت موجود بيں،ليكن كسى دليل كاسهارا لئے بغير يك لمرف فيصله كردية معقول نين ہوتا۔

یہ ہات ہم بھی تنکیم کرتے ہیں کہ کتا ہت مدیث کی ممانعت آئی لیکن میر وقتی تھی اور بسا اوقات خود حضور نے اسکا تھم دیا اور اسپنے حضور بھی بہت احکام کھوائے ۔ تفصیل آرہی ہے۔

دوسری چیز ہے کہ جس مدیث میں کتا ہت کی ممانعت ہے اس شی زبانی روایت کی واضح طور پراجازت بھی ہے۔ پھر ہے کہ تفاقت حدیث کتا بت ہی پر موقوف ہے۔ زبانی روایت سے کیا حفاظت نامکن چیز ہے؟ بلکہ بول کہا جائے تو ہے جا نہ ہوگا کہ اصل محافظت ای وقت ممکن ہے جبکہ پہلے حفظ و منبط کا پورا اجتمام مقصو در ہا ہو ور نہ تحس کی بت کو عدار حفاظت قرار دیا جائے تو طوم و فنون کا خدا جا فظ ۔ خاص طور پر اس ماحول میں جبکہ کتا بت کا روائ نہ پڑا ہوا ور عمو مالوگ کسے نے عادی ندر ہے ہوں۔ ور ندائسی وجہ ممانعت وہی تھی کہ قرآن کو حدیث ہے متناز رکھنا مقصو دو تھا کہ لوگ اختلاط ہے کام نہ لیس۔ اس موضوع پر کھل بحث تدوین حدیث اور حفاظت معدیث اور جن اور خاص ہور پر رہا ہے جس پراحتراض کے ساتھ ساتھ حدیث کا زبانہ کا کام بھی چروی طور پر رہا ہے جس پراحتراض کے ساتھ ساتھ میں معرف کام میں ہور جن حفرات نے اسہاب ہوتے ہوئے بھی ہے تھی ہوئی ہے کہ ایسان محترات نے اسہاب ہوتے ہوئے بھی ہے تھی مطام خورین کا کام بھی ہوری حفرات نے اسہاب ہوتے ہوئے بھی ہے تھی ہے کام نہ کہا اگرا کی مصلحین اپنی تھی اور اف کے میں بعد کے حدیث مطابق تھی۔ نہ کہا ایک مصلحین اپنی تھی اعرا کے عین مطابق تھی۔ نہ کہا ای محتور کی مطابق تھی۔ نہ کہا کی مصلحین اپنی تھی اعرا کے عین مطابق تھی۔ نہ کہا ای محتور کی محتور کی محتور کی محتور کی محتور کی کہا کی مصلحین اپنی تھی کہا کہ محتور کی مطابق تھی۔ نہ کہا کی مصلحین اپنی تھی کہا کی محتور کی محتور کی کہا کی مصلحین اپنی تھی۔ کہا کی محتور کی کہا کی محتور کی کہنی مطابق تھی۔ نہ کہا کی محتور کی کہا کی محتور کی کہا کی محتور کی کہا کی محتور کی کہا تھی محتور کی کہ کہ کہا کی محتور کی محتور کی کہا کی محتور کی کہا کی محتور کی کہا کی محتور کی کھی کی محتور کی کہا گور کی محتور کی کہا گور کی کہر کی کھی کے انہاں کی محتور کی کی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کو کہا کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہا کہ کی کھی کے کہا کہ کی کھی کے کہا کہ کی کھی کی کھی کی کھی کے کہا کہ کھی کی کھی کے کہا کہ کھی کی کھی کی کھی کے کہ کھی کے کہا کہ کھی کے کھی کے کھی

شہد لا ۔ مدیث کی جمع و تدوین ایک سوسال کے بعد عمل میں آئی جبکدان کا ریکارڈ قابل حصول نہیں رہاتھا۔

جواب ۔ اس الو کی نگارش کوئی تاریخ کانام دیاجائے؟ تاریخ ٹولی یاتاریخ سازی۔ اگرایک انساف پہند غیر متعصب واقعی تاریخ اٹھا کرد کھناچا ہے تو آج بھی وہ لٹریچر مخفوظ ہے ،اور عہد نبوی سے خلیفہ راشد معزت عمر بن عبدالعزیز تک ،اورائے دورے قدوین حدیث کے آخری مرحلہ تک سب کھی آپ کو کتابوں میں جب ملیگا ،ایک دن بھی ایسا پیش کرنانامکن ہے جس جس کی آب سے کیکر قدوین تک کوئی انقطاع ہوا ہو۔
کرنانامکن ہے جس جس کی کتابت سے کیکر قدوین تک کوئی انقطاع ہوا ہو۔
شیرے ۔احادیث میں شدیدا ختل ف ہے، لہذا قابل عمل نہیں۔

چواب منگرین حدیث کو جب بیکوئیس ملتا تو وی پرانی رٹ لگائے ہیں کہا جا دیث میں اسقدراختلاف ہے جسکا ارتفاع تاممکن ،الغاظ ومعانی کے اختلاف نے سارا ذخیرہ غیر معتمد بنادیا ہے۔

ان چیزوں کی تفصیل مدوین صدیث کے خمن میں ملاحظہ کرسکتے ہیں کیکن اس ہات پر خاص توجہ رکھیں کہ پھر کو قرآن کے اختلاف قر اُت اور معانی مراد میں تعدداقوال کے پیش نظر کلام اللہ کو بھی بدلوگ مخدوش قرار دینے میں کوئی ننگ وعار محسوس نہیں کرینگے۔ کتنے واقعات قرآن کریم میں کرر ہیں کرینگے۔ کتنے واقعات قرآن کریم میں کرر ہیں لیکن الفاظ کا اتھا دکیا ہر جگہ موجود ہے؟ پھرکوئی عقل وخرو سے نابلد تھی وامن قرآن کریم کی حقانیت کا محر ہوجائے تو یہ محرین حدیث اسکا کیا کرلیں گے۔

علائے کرام وحد ثین عظام نے احادیث کریمہ کے ظاہری اختلاف وتعارض کودفع کرنے کیلئے کیا مستقل تصانیف جیل کیں؟ امام سیولی نے اس طرح کے تقریبا سوعلوم شار کرائے جن سے حقاظت حدیث اور شخ وقد وین میں کام لیا گیا اور ہرفن میں مختقین نے اپنی یادگار تصانیف جھوڑیں، وفع تعارض کیلئے علم تاویل الحدیث پر مشتمل کراہی پر عکر یہ فیصلہ کرنا کوئی وشوار امر نہیں تھا جس سے چھم پوشی کر کے علی الاطلاق سے تھم لگادیا گیا کہ احادیث باہم مختف ہیں لہذا تا بل عمل جیس ۔

امام ابن فزيمه كيتے تھے۔

مجھے کسی ایسی وواحا ویث کاعلم ہیں جن میں باہم تعارض ہو۔

اس موضوع پرآپ نے ایک فظیم کتاب "دسکتاب این فزیمہ" کے نام سے لکھی جواس فن میں آئے جوعلمی کی واضح دلیل ہے۔

ا مام طحاوی کی''شرح مشکل الآقار''امام شافعی کی''اختلاف الحدیث' علامه! بن قتیبه کی ''تاویل مختلف الحدیث' علامه این جوزی کی'' انتختیق فی احادیث الحکلاف'' اور علامه ابو بکر محمد بن حسن بن فورک کی''مشکل الحدیث' میدواکتا بیس بیں جواس فن کا متلیم شاہ کا رہیں۔

لطف کی بات رہے کہ تعارض کی وجہ سے جب ساراؤ خیرہ احادیث مستر دکر دیا گیا تو پھر کما بت حدیث کی اجازت وممانعت کے سلسلہ بیس مردی احادیث کے بارے بیس کیا خیال ہے؟ جس طرح کا تعارض دوسری احادیث بیس نظر آتا ہے وہ تو پہاں بھی ہے، پھر فیصلہ کیسے ہوا کہ حدیث دلیل شری نہیں اور اس پر جزم کیے کیا گیا کہ جھنوں کی جانب ہے ممانعت وارد۔اگر
کوئی وجہ دفع تعارض کی نظر نہیں آتی تھی تو تو قف کیا جاتا ، بیا نگار حدیث کا کیا معتی۔
ہمارے پہال تو جواب ویں ہوگا کہ تعارض ہی جھنٹ نہیں ، بظاہر تعارض ہوتو اس سے کوئی قرق میں پڑتا ، کیونکہ متعارض احاد ہے ہی شمل کی ترتیب یوں قائم کی گئے ہے۔
میل پر تا ، کیونکہ متعارض احاد ہے ہی شمل کی ترتیب یوں قائم کی گئے ہے۔
ہوگا منسوخ کوچھوڑ دیا جائے گا کہ کیا ایک دوسرے کیلئے ناخ ہوسکتی ہے ،اگر ہے تو نائخ پر عمل ہوگا منسوخ کوچھوڑ دیا جائےگا۔

لعض وجوہ <sup>انش</sup>خ سیر ہیں۔

ا۔ خودشارع تنخ کی دضاحت فرمائے۔

٢\_ باعتبارز ماند تقدم وتاخر مو

ا كرفت كاعلم ند موسك و ترج كي صورتون عن عدك كوا هتيار كريكا۔

بعض وجووز جي باعتبار متن يون إن-

ا۔ حرمت کواہاحت پر ترج ہوگی۔

٢ ۔ قول عام مواور تعل خصوصیت باعذر کا احمال رکھتا موتو قول کوتھل پرتر جے موگی۔

٣٠ محم معلول كوتكم فيرمعلول يرترج موكى-

٧٧- منبوم شرى كومنبوم لغوى يرزج بوكى-

۵۔ شارع کا بیان و تفسیر فیرے بیان و تشریح پردائج ہوگا۔

٧۔ توى دليل شعيف بررائع موكى۔

ے۔ تغی اگر مستقل دلیل کی بنیاد پر نہ ہو بلکہ اصل حال وسیم کی رعایت میں ہوتو اثبات کونٹی پر ترجیح ہوگی۔

بعض وجوه ترجیح باعتبارسند\_

ا۔ سمسی سند کے راوی متعدد موں تواسکوا یک راوی کی سند برتر جے حاصل موگ ۔

۲۔ توی سند ضعیف پررائج ہوگی۔

۳۔ سند عالی سند نازل پررائ قرار دی جا لیکی بشرطیکہ دونوں کے رواق منبط میں ہم پلیہ

جول\_

- ٣- فقامت ش فائق رادي غير فقيه رواة پرخواه بيسندعالي موراج قراريا تعظيه
  - ۵۔ اتفاق سند مختلف فید پررائ رہیگی ،
  - ۲۔ اکا برمحابہ کی روایت اصاغر محابہ پررائ قرار دی جائے۔ یہ بھی نہ ہو سکے تو دولوں احادیث کوجع کر کے ممل کریکئے۔

### لبعض وجوه جمع

- ا۔ تنولیج، لینی دولوں عام ہوں تو الگ الگ انواع ہے متعلق قرار دیا جائے۔
- ۲۔ محمد بین دونوں خاص ہوں توا مگ الگ حال پر ، یاایک کو حقیقت اور دوسرے کو بچاز برمجمول کرنا۔
  - ٣- تقبيد ، يعنى دولول مطلق مول تو ہرا يك كے ساتھ الى قيد لگانا كه قرق موجائے۔
    - سم۔ مخصیص بینی ایک عام اوراکیک خاص ہوتؤ عام کوتصوص قرار دیتا۔
- ۵. حمل بین ایک مطلق اورایک مقید جولومطلق کومقید پرجمول کرنابشر طبیکه دونو ل کانکم اور سبب ایک جو۔

ان تمام ترتنمیلات کے بعد شاید ہی کوئی حدیث ملے جو حقیقی طور پر کسی دوسری حدیث سے متعارض ہو ممانعت واجازت کی احادیث بیس دفع تعارض کی تقصیل تدوین حدیث کے عنوان بیس ملاحظہ کریں۔

## 

### حفاظت حديث

محذشة اوراق میں آپ طاحظہ فرہ چکے کہ علم صدیث کو جمت شرقی ہونے کی سند قرآن کر بھر سے ملی اللہ تعالی کر بھر سے ملی سند قرآن کر بھر سے ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اسپنے آخری رسول مسلمی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا تھم دیا اور ہر مسلمہ ن کواس پر عمل پیرا ہونے کی بدولت سعادت وارین اور فلاح و نجات اخروی کا مڑدہ سنایا۔

الل اسلام كى اولين جماعت محابه كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين في بيفرمان واجب الاذعان براه راست حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم عصاتا تعابلهذا شب وروز ایے محسن اعظم اور ہادی برحق کے اشاروں کے پختھرر بنے ،اقوال وافعال میں ایے لئے عمونہ عمل حلاش کرتے ، زیادہ وفت در باررسول کی جا ضری میں گذرائے اور آ مجی سیرے و کر دارکوا پتا نا ہر فرض سے اہم فرض بھتے تھے۔اکی نشست و برخاست ،خلوت وجلوت ،سفر وحصر ،عما وات ومعاملات اورموت وحیات کے مراحل سب سنت رسول کی روشن ہی بیں محذر تے اور انجام یاتے۔احادیث کی حفاظت کا انظام اس طرح انہوں نے روز اول ہی سے شروع کر دیا تھا۔ محابه کرام نے حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ دسلم سے بیٹھی بھی یائی تھی کہ اسلام میں رہبا نیت نیس ،لہذا میری سنت اوراسوءَ حسنہ میں اینے لئے نمونہ مل تلاش کرو، (ترک دنیا كركے بيوى بچوں اور والدين كوبے سهارا جھوڑ وينا اور ديكر اعز ، واقر باء ہے كنار وكتى اختيار كرليرامتحن نبيل)اس چزير حضوراكرم في صحابه كرام كوابك موقع يرنهايت تاكيدي انداز ي متنبه بھی کیا تھا ، کہتم پرتمہارا بھی حق ہے اورتمہارے والدین اور بیوی بچوں کا بھی راہد اروزہ ر کھوتوا فطار بھی کرو، عبادت کروتو آرام بھی کروائح کہ بیسب میری سنت ہیں۔ کو یا حضور نے ا بنی امت کیلئے عمومی قانون میری بنایا کہ دنیا نہ چھوڑیں بلکہ دنیا کواس انداز ہے اعتبار کریں کہ وہ وین بن جائے اور بیاس وقت متصور ہے جب حضور کے اسوؤ حسنہ برعمل ہو۔البنة بعض لوكول كيلية معامله برعكس تفاجس برحضور في مجمى الكارن فرمايا-

صحابہ کرام نے شب وروز دررسول پر حاضررہ کرحدیث وسنت کو محفوظ کیا محابہ کرام بسااوقات دن میں تجارت اور کھتی باڑی میں مشغول رہے تھے ،لہذا بھکو روزانہ حاضری کا موقع نعیب نہ ہوتا تو وہ اس دن حاضر رہنے والے تعزات ہے کہی جدید طرز عمل اوراس دن کی محمل کارکرگی ہے واقف ہونے کیلئے بے پین رہنے ۔ بعض دیوانہ عشق وعجبت وہ بھی تھے جنہوں نے خاتی الجمنوں ہے سبکدوشی بلکہ کنارہ کشی اعتبار کرکے آخر وقت تک کیلئے یہ عہدوی ان کرلیا تھا کہ اب اس در کوچھوڑ کرنہ جا کمنگے ،اصحاب صغہ کی جماعت اس پر یک کیلئے یہ عہدوی ان کرلیا تھا کہ اب اس در کوچھوڑ کرنہ جا کمنگے ،اصحاب صغہ کی جماعت اس پر یوری طرح کار بندرہتی اور شباندروزان کا مضغلہ یہ بی رہ کی تھا کہ جو کہ محبوب کردگارے شیں یا در کھیں اور اسکوائی زعری میں جذب کرلیں۔

اس جماعت کے سرگر وہ حضرت ابو ہر پرہ رضی الثد تق کی عنہ ہیں جو ذخیر ہ حدیث کے سب سے بڑے راوی شار ہوتے ہیں ،لوگول کو اٹکی کثر ت روایت پر بھی تعجب ہوتا تو فریائے۔

الكم تقولون ان المهاجرين والانصار لايحدثون عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتقولون مايال المهاجرين والانصار لايحدثون عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بمثل ابي هريرة ؟ وان الحوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق عوكنت الزم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على مل بطنى مفاشهد اداغابوا عواحفظ ادانسوا وكان يشعل الحوتي من الانصار عمل اموالهم عوكنت امرأمسكينا من مساكيين الصفة اعى حين ينسول (٣٦)

تم لوگ کیتے ہو کہ ابو ہر مرہ درسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے، اور بیا بھی کہتے ہو کہ مہا جرین وانصاراتی حدیثیں کیوں جیس بیان کرتے ، توسنو ، مہا جرین تو اپنی تجارت بی مصروف رہنے ، اورانصار کا مصفلہ کیتی باڑی تھا، اور میراحال بیتھا کہ بیس مرف پیٹ پر حضور کی خدمت بی حاضر رہتا، جب انصار ومہا جرین فائب رہے بیس کہ بیس موجود ہوتا ، اصحاب صفہ بیں ایک مسکین بیں بھی تھا، جب لوگ بھو لتے تو بیس احادیث باور کھی تھا، جب لوگ بھو لتے تو بیس احادیث باور کھی تھا، جب لوگ بھو لتے تو بیس احادیث باور کھی تھا، جب لوگ بھو لتے تو بیس احادیث باور کھی تھا، جب لوگ بھو لتے تو بیس احادیث باور کھی تھا۔

اسکی وجدا یک بیمنحی کے حضور نے آ کی یاد داشت کیلئے دعا کی تخی جس کا اثر مید ہوا کہ فرماتے ہیں۔

فمانسيت من مقالة رسول النه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم تلك من شئ (٣٧)

۲۲ الحامع الصحيح للبخارى كتاب البيوع ۲۷۶/۱ الله فوا تح الرحموت مبحث التعارض، ۲
 ۲۷٪ الجامع الصحيح بليخارى، كتاب البيوع

ج ال د ماديث بن چربهی حضور کی حدیث یاک تیس بمورا

آپ سب سے پہلے حضور صلی اللہ نفاتی علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ خیبر کے موقع یر حاضر ہوئے اور پھر آخر حیات مقدسہ تک حاضر ہارگاہ رہے ، آپ نے اس زمانہ میں کس طرح زندگی کے ایام گذارے ، فرماتے ہیں۔

خداوند قدوس كاهم إيس ببوك سے جگرتمام كرزين يربينه جاتا اور پيد ير پاتم باندھ لیتا تھا بمبررسول اور جرؤ مقدسہ کے درمیان مجھی چکرا کر کریٹا ،لوگ سیمنے میں یا گل ہوں حالانکہ بیصرف بھوک کا اثر تھا ،ان جانفشانیوں کے عالم میں بھی آپ نے حضور کے شب وروز كواسيخ قلب ودهن مي محفوظ كرلين كامشن جاري ركها-

امحاب صغه بين حضرت ابو هريره بن تنها ندينه بلكه بياتنداد مختلف رهتي اورجمي بمعي ستر تک جاریمو پچتی تھی ۔ان معنرات کا مشغلہ ہی رہتھا کہا جاویث سنیں اور یاد کریں ،سیرت وکر دار ملاحظه كريں اوراس كواپنے لئے تمونہ ل بناليں اور دوسروں كواسكى تبديغ كريں۔

ا کے علاوہ ہردن آئے جاتے والے سحابہ کرام کی تعدا دکوکون شار کرسکتا ہے، کروپیش یر دانو ل کا جوم رہتاا در ماہ رسالت اپنی نسیاء یا شیوں ہے سب کوئینی ومعنی فر ما تا ۔ بعض حعرات روزانہ حاضری و ینالازم جائے تھے اور بعض نے ایک دن ج حاضری کا التزام کرایا تھا الیکن انہوں نے ہردن کی مجلس سے استفادہ کا طریقہ یوں اپتایہ تھا کہ دواسلامی بھائی آپس میں معاہدہ كرتے كه آج آپ بارگاه رسالت ميں حاضر رہنا اور ميں محاش كى حلاش ميں رہولگا پركل میری باری مولی ۔شب میں ایک دوسرے کواسینے مشاہدات سے باخبر کرتا اس طرح دن مجرک معلومات میں ایک دوسرے کواپنا شریک بینالیتا تھا۔

فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه محی النبی معزات میں ہے ایک ہیں فرماتے ہیں۔

كنت انا وحارلي من الانصار في بني امية بن ريد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صسى الله تعالىٰ عليه وصلم ينزل يوما وانزل يوما،فاذا نزلت حلته بحير ذلك اليوم من الوحي وعيره ،واذانزل فعل مثل ذلك. (٣٨)

11/1

ياب التناؤب في العلم،

الجامع الصحيح للبخارىه

14/1

باب التناؤب في العلم،

التعامع الصنجيح للبخارىء

LYA

\_44

میں اور میراا بیب انصاری پڑوی عوالی مدینہ میں بنوامیہ بن زید کی بستی میں رہے تھے،
ہم دونوں حضور کی خدمت میں باری باری حاضر ہوتے ،جس دن میں حاضری ویٹا تواکو وئی
وغیرہ کے حالات سے باخبر کرتا اور دومرے دن وہ آتے تو مجھے حالات بیان کرویے۔
عام حالات میں مجی صحابہ کرام کا بیہ معمول تفا کہ جو بچھوہ سنتے یا دیکھتے اسکوائے تک ہی محدود
خیس رکھتے تنے بلکہ کی دومرے کو ضرور سناد ہے تنے تا کہ بھمان علم نہ ہوجہ سکووہ گناہ تضور کرتے۔
تنجے۔

حدادیب کدارواج مطهرات رضی الله تعالی عنمی خلوت کی با تین بھی محابہ کو بتاوی خمیں، کیونکہ ان سب کا بیری اعتقادتھا کہ یہ سب بچر بھی بلاشہ شریعت ہیں۔ اگران کو چھپایا گیا تو پھرامت مسلمہ اپنے شاگل حالات اور خصوصی معاملات میں معلومات کیے حاصل کر سکے گی۔ اسلام ایک کمل دستور حیات بگر آیا ہے جوز ندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے، مہد سے لیکر لحد تک کے جملہ احکام قدم قدم پر رہنمائی کیلئے موجود ہوتا ضروری تنے ، لہذا ان حضرات نے اسی نقطہ لگاہ ہے ذندگی کے کمی کوشہ کو تصوفیوں رہنے دیں۔

اس اہما کی تمہید کے بعد قار تین اسکی تنصیل میں جا کران تمام امور کا مشاہدہ اس دور کی مشاہدہ اس دور کی مشاہدہ اس دور کی مشاہدہ اس دیدے کا مشاہدہ اس حدیث کا مشاہدہ اس حدیث کا فریغنہ محابہ کرام نے قول عمل ہے بھی انجام دیا اور لوح وقلم کے انمٹ نقوش کے ڈر بیر بھی ۔ پہال قدر سے تنصیل ہے میں قار کین کے سامنے دونوں پہلور کھنا جا ہتا ہوں تا کہ ہمارے دعوی یرمضیوط اور مشخکم ولائل ہے روشی پڑھیے۔

ہارگاہ رسالت ست بلاواسلہ اکتساب فیض کرنے والے محابہ کرام کی تعداد ایک لاکھ سے متجاوز بتائی جاتی ہے۔ (۳۹)

ا کے صدق مقال اور حسن کردار بیس کسی کوکیا شبہ ہوسکتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں۔

قال ابن الصلاح: ثم ان الامة محتمعة على تعديل حميع الصحابة ومن

لابس الفتن \_(٤٠)

امام این صلاح شرز وری کہتے ہیں:۔

اس بات پراجماع ہے کہ تمام محابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عاول وثقہ ہیں خواہ وہ باہم مشاجرات میں شریک رہے ہول۔ حرید لکھتے ہیں:۔

ماحاء في تعديل الله ورسوله لنصحابة ،وانه لايحتاج الى سؤال عنهم، وانما يحب فيمن دونهم ،كل حديث اتصل استاده بين من رواه وبين النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لم يلزم العمل به الابعد ثبوت عدالة رجاله ،ويحب النظر في احوالهم سوى الصحابي الذي رفعه الى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ،لان عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لهم، واخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن \_(٤١)

الله ورسول نے محابہ کو بید مقام و منصب عطافر مایدای لئے سند حدیث جی ایکے بارے جی کچھ تحقیق وحلاش کی ضرورت نہیں ، ہاں ایکے علاوہ راویان حدیث کے سلسلہ جی معلومات حاصل کرنا ضروری ہیں ، لہذا سلسلہ سند جی سب کی چھان ہین کی جانیگی اور عمل کرنا لازم اسی وقت ہوگا جب رواق کی عدالت ٹاہت ہوجائے ، محابہ کرام کے علاوہ سب کے حالات کاعلم ہونا مضروری ہے ، ہاں محابہ اس سے مستقی ہیں کہ اکی عدالت وطہارت خودالله دب العزت نے مناوفر ماکی عدالت وطہارت خودالله دب العزت نے بیان فرما کی ہے اوا تھے حالات سے بحث کی ضرورت می شدی ۔

جب الکی عدالت ونزاہت اہم کی طور پرمسلم تو انہوں نے جو پکھے رسول کی طرف منسوب کرکے فرمایا وہ بلاشہ حق صحیح ہے۔ ای لئے تو کہا جاتا ہے کہ مرسل صحافی سب کے نزدیک جست ہے کہا گرصائی صغیر یا مؤخر الاسلام جو پکھے میان کرتا ہے وہ کسی صحافی سے منکر ہی بیان کرتا ہے وہ کسی صحافی سے منکر ہی بیان کرتا ہے اوراس امریش سب برابر کہ حضور کی جانب غلط بات منسوب کرتا ان حضرات قدی صفات سے منصوری نہیں۔

التطاقوال وافعال كلى طور يرسنت رسول كالآئينه متصر البذاجو يجمه انهول كبايا كياان

الاصابه لا بن جنجزه ( ۲۳/۱

\_£ +

۲۲/۱ الاصابه لا بن حمر، ۲۲/۱

کے پاس ان تمام چیزوں کی سندقر آن دست بی غیر، اکے اقوال غیراج تھادی کے بارے میں تو فیملہ ہو چکا کہ وہ حکما حدیث مرفوع ہیں ۔رہے اجتجادی مسائل تواکل بابت بھی ہیہ بی کہاجاتا ہے کہ وہ محکما حدیث مرفوع ہیں۔خوداللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:۔

اصحابی کالنحوم بایھم اقتدیتم اهتدیتم ۔ (٤٦) میرے صحابہ متارول کے مائٹر ہیں ، ان میں سے جسکی افتداء کرو مے ہدایت یاؤگے،

صحابه کرام نے حصول حدیث کے لئے مصائب برداشت کئے

اس معیار پر جب اکل زیرگیاں دیکھی جاتی جی تو ہرمسلمان بیساختہ ہے کہنے پر مجور نظر آتا ہے کہا کی بہنے وہدائے۔ کفن اللہ درسول کی رضا کیلئے تھی اپنے لفس کو دخل دینے کے وہ ہرگز روا دار نہ تھے، سنت رسول کی اشاعت اورائی تعلیم اتعلم میں انہوں نے اپناسب کچے قربان کرنے ہے۔ می درینے نہ کیا بھی کو تھم رسول سنانے میں نہائیں کوئی خوف محسوس ہوتا اور نہ کسی سے حدیث رسول سکھنے میں کوئی عارصوس ہوتی تھی ، ایکے بہاں شراخت نسبی اور دفعت علمی میں اس جے سے مانع بین تو ایس کی عارضوس ہوتی تھی ، ایکے بہاں شراخت نسبی اور دفعت علمی میں اس جے ہے مانع بین تھی۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما فائدان رسول کے ایک اہم فرد ہتے ،
کاشانہ نبوت میں اکلی حقیق خالدام المومنین حضرت میموندرضی اللہ تعالی عنها رہتی تھیں۔ وہاں شب دروز گذار نے کا بھی موقع ملیا تھا ، انہوں نے کیا کچے حضور سے نبیں سیکھا ہوگا۔ حضور نے ایکے لئے تفقہ فی الدین کی وعا بھی کی تھی ، نیکن ان تمام چیزوں پر تکریکر کے انہوں نے حضور کے دصور کے دمال اقدیں کے بعدا ہے آپ کو معطل نہیں سجولیا تھ ،خودفر ماتے ہیں۔

میں نے ایک انعماری محانی ہے کہا: ہم حضور کی محبت سے تواب محروم ہو گئے ہیں لیکن اکا برمحابہ موجود ہیں چلوان سے تی حضور کی احاد بٹ شیں اورا کشیاب علم کریں ، وہ بولے ،

ياابن عباس اترى الناس يحتاجون اليك وفي الناس من اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم\_

ارے جناب ،اتے جلیل القدر اکا برمحاب کی موجود کی میں کسی کو کیا پڑی ہے کہ

ہم ہے آ کرمسائل ہو جھے۔

ا کلی اس جانفشانی اور حرق ریزی کافتمر و نقا که حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند صغریٰ کے باوجود ممتاز علیائے محابہ میں جگہ دیتے۔

جنب آپ مرجع انام بن گئے تو وہ انساری محالی بہت پچھتاتے اور کہتے تھے۔ کان هذاالفتیٰ اعقل منی۔ (۴۳) بیروجوان جھے سے زیادہ حکمند لکلا۔

حقا ظنت حدیث کے لئے صحابہ نے وور در از کے سفر کئے صحابہ نے دور در از کے سفر کئے صحابہ کرام کا طرز عمل اور جدو جہد پھوائیں پر شخصر نہیں وایک ایک حدیث کی حابہ کرام کا طرز عمل اور جدو جہد پھوائیں پر شخصر نہیں وایک ایک حدیث کی حدیث کی حدیث کی حابہ کی حدیث کی حابہ کی حدیث کی حدیث کی حدیث کی حدیث کی حدیث ایوا یوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جبیل القدر صحابی جی جمکو مدید ہجرت کر کے حضور کے تشریف لانے پر میزیانی کا شرف حاصل ہوا اور حضور کے شب وروز دیکھنے کا کرکے حضور کے شب وروز دیکھنے کا

نہایت قریب ہے موقع ملا۔

ایک حدیث آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی طلبہ دسلم سے تنقی کیاں ہیں کی حقیقہ بن عامر کی حقیقہ جس ہوتا تھا، جس مجلس میں وہ حدیث ساعت کی تھی آ کے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بھی دربار رسالت میں حاضر تھے لیکن ان کا قیام ان دنوں معر میں تھا، باتی دوسرے سامعین کا حال ہے دیں معنوم ہوسکا ۔ لہذا اس شبہ کودور کرنے کیلئے آپ نے معرکیلئے رخت سفر با تدری لیا اور چال پڑے، جذبہ شوق میں بیروالہا نہ سفر طے ہواا کر چداس وقت بڑھا ہے کہ عالم تھا، راستہ بھی نہا ہے و شوار گذارا وروہ بھی کید و تبا ، ان کاغتوں کو برواشت کرتے ہوئے طول طول طویل راستہ بھی نہا و مینوں کی میں دنت ھے کرے معربیو نے۔

اس وفت مصر کے گورنر حضرت مسمہ بن گلد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ،آپ سید سے پہلے انہیں کے بیال بہو نیچے ،امیر مسرتے بعد ملا قات دریا فت کیا:۔

ماحاء بك يااباابوب 1 استابوابوب كس كئة تا بوار قدر:

میرے ساتھ ایک آ دی بھیجو جو مجھے صغبہ بن عامر کے مکان تک پہو نیچادے ، چنا نچہ ایک صاحب کو لے کروہاں پیو نچے ، جب حضرت صفبہ کومعلوم ہوا تو دوڑ کر ہا ہر آئے اور فرط شوتی میں گلے سے لگالیا اور تشریف آ وری کی وجہ پوچی ، فرمایا:

حديث سمعته رسول الله صبى الله تعالىٰ عليه وسلم لم يبق احد سمعه من رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم غيرى وغيرك في سترالمومن ،قال عقبة : نعم ،سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول : من ستر مومنا في الدنيا على عورة ستره الله يوم القيامة ،فقال ابوايوب : صلقت ، (٤٤)

ایک حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم ہے نے ہواوراسکا سننے والا اب میرے اور آ کیے سواکوئی دوسرا دنیا میں نہیں ہے اور اس حدیث میں مسلمان کی پردہ پوشی کا

بیان ہے ، حضرت عقبہ نے کہا: ہاں ، میں نے رسول الله مسلی الله تعافی علیه وسلم کوفر ماتے سنا: جس نے دنیا میں کسی موس کی پردہ پوشی کی تواللہ تعافی روز قیامت اسکے عیب نہیں کھولے گا حضرت ابوابوب انصاری نے فر مایا: آپ نے بچی فر مایا۔

اسكے بعد كہتے ہيں: مجھے اس حديث كا پہلے سے علم تفاليكن بحرشہ ہو كيا تفاجه كي تحقيق كيلتے بيس نے آ كے پاس سفر كيا \_ سبحان اللہ رہتى ان كى كمال احتياط اسكے بعد كيا ہوا سنئے \_ فاتى ابوايوب راحلته فركبها وانصرف الى المديمة و ماحل رحله \_ (٥٤) حضرت ابوابوب نے اس حديث كو سنتے تل مدين شريف كی طرف مراجعت قرمائی اور مصر بيس الى سواري كا كيا وہ جمى شركھولا \_

لینی معرانے کا مقعد مدیث کے الفی ناکی تعمد بی کے سوا کھے نہ تھا،

حضرت جایرین عبداللدرمنی الله تعالی عنهماان جلیل القدر صحابه کرام بش شار ہوتے ہیں جنکومکٹرین کہا جاتا ہے، آپ کے سلسلہ بش مجمی اسی طرح کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔

آپ نے ایک حدیث معفرت عبد الله بن انساری رضی الله تعالی مند کے داسطه سے کی بشوتی دامنگیر ہوا کہ خودان سے بیرصدیث کی جائے ،آگے کا واقعہ خودانیں کی زبان سے سنے اور طلب حدیث بیں انکی جانفشانی کی داود یجئے فرماتے ہیں۔

بلعنى حديث عن رجل من اصحاب النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فاجاً فابتعت بعيرافشدد ت عليه رحلى ثم سرت اليه شهرا حتى قدمت الشام مقافا عبدالله بن انيس الانصارى فاتيت منزله وارسلت اليه الله جابرا على الباب فرجع الى الرسول فقال: حابر بن عبدالله مفقلت: نعم م فحرج الى فاعتنقته واعتنقنى مقال: قلت وحديث بلغى عبك انك سمعته من رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم مقال: نعم، سمعت رسول الله مُحَلِّة يقول: يحشرالناس يوم القيامة فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب ما المنك الديان لا ينبغى لاهل الحنة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب ما المنك الديان لا ينبغى لاهل الحنة ان يدخل الحنة وواحد من اهل البار يطلبه بمظممة حتى يقتصه منه حتى اللطمة

\_\$7

معامع بيان العلم لا بن عبد البر، ٩٣ ضياء النبي العلم لا بن عبد البر، ٩٣ ضياء النبي ١٧٨/٣

<sup>15</sup> حامع بيان العلم لا ين عبد البر، 15

میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوفر ماتے سنا: قیامت کے دن لوگ جمع ہو کے ،اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ،اللہ تعالیٰ فرمائیگا ، میں ذرہ ذرہ کا حساب کرنے والا بادشاہ ہوں ،کوئی جنتی اس وقت تک جند میں جس جیل جائیگا جب تک کسی دوز فی کا حساب اسکے ذمہ باتی ہے پہلے اسکا قصاص دے خواہ ایک جمیش بی ہو۔

ایک ایک حدیث کے حصول کے لئے اسٹے طویل سفراس بات کا بین قبوت ہیں کہ حضرات محابہ کرام نے حقاظت حدیث کا جو بیڑا اٹھایہ تھا اسکوا پنے عمل وکروار سے مکی کر کے دکھایا۔ تاریخ عالم اس غابت احتیاط اور کمال تغمیس کی مثالیس پیش کرنے سے قاصر ہے۔ وکھایا۔ تاریخ عالم اس غابت احتیاط اور کمال تغمیس کی مثالیس پیش کرنے سے قاصر ہے۔ امام داری نے ایک واقعہ یوں بیان فر مایا۔

ان رحلا من اصحاب النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم رحل الى فضالة بن عبدالله وهو يمصر فقدم عليه وهو يمد لناقة له مفقال : مرحبا مقال : امااني لم آتك زائراً ولكن سمعت اما وانت حديثا من رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم رحوت ان يكون عمدك منه علم (٤٧)

ایک سحانی سفر کر کے حضرت فضالہ بن عبداللہ کے پاس مصری و شیجے ،اس وقت حضرت فضالہ اپنی اوٹنی کیلئے جارہ تیار کررہے تھے، کہتے ہیں: جھے دیکھ کر بیسا خند انہوں نے خوش آ مدید مقدمہ است کہا: میں آپ سے محض ملاقات کیسے جیس آیا بلکہ میرامقعد رہے کہ میں نے اور آپ نے حضور سے ایک مدیث ی تی ،امید ہے کہ آ پکویاد ہوگی وہ جھے سناؤ، اور حضرت الوسعيد خدري مشہورسي لي كے بارے من او كها جاتا ہے:۔ ان ابا سعید رجل فی حرف \_

معرت ابوسعید خدری نے تو محض ایک حرف مدیث کی تحقیق کیلئے یا قاعدہ سفر کیا۔ برتمام واقعات اوران جیسے صد ہا واقعات اس چیز کا بین ثبوت ہیں کہ محابہ کرام کے ورمیان احادیث کریمد کے حفظ وصبط کا خصوصی اجتمام اور عام رواج تفاء بر محض مکنه حد تک اس بات كيلي مستحدر بهنا كدسنت رسول كاعلم جس طرح بحى موحاصل كياجائ ،اسكا آليس ميس خوب ورد کیا جائے تا کہ سب لوگ اس سے بخو لی واقف ہوجا تیں۔

### صحابه کرام آلیس میں دورہ حدیث کرتے تھے

حعرت الس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ قرماتے ہیں : ہم لوگ حضورا فدس مسکی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے احدد ہے تھرآ اس میں دور کرتے ،ایک فض بیان کرتا اور سب سفتے ، پیر دوسرے کی باری آتی اور پیر تیسر افخص سنا تا ، بعض اوقات ساٹھ ساٹھ صحابہ کرام ایک مجلس میں اس طرح آپس میں دور کیا کرتے تھے ،اسکے بعد جب مجلس ہے اشمتے توابیا محسول ہوتا تھا کہ مدیشیں جارے قلوب واقبان میں بودی سنی ہیں۔( ٨٨)

حعرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں: محابہ کرام کہیں بیٹھے ہوتے لواتكي تغتلوكا موضوع فقدليني حضورا قدس ملى الثد تعالى عليه وسلم ك حديثين بهوتي تغيين ميا يحربيه كدكونى آدى قرآن ياك كى كوئى سورة يراح يوكس سے يراحي كو كيا۔

## فاروق اعظم نے اشاعت حدیث کیلئے صحابہ کرام کو مامور فر مایا

دورہ حدیث کے علادہ انفرادی طور پر بھی حدیثیں یاد کرنے کا بڑاا ہتمام تھا۔ حماظت حدیث کا بیشغل صرف عهد نبوی تک محدودنین ریا بلکه عهد محاب میں حصول حدیث ، حفظ حدیث اوراشاعت حدیث کاشوق اپنے جوین پرتی۔ مستشرقین اور پرانے بعد منفرین حدیث نے اس بات برخوب داویلا کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے احادیث کی اشاعت برسخت پابندی لگادی تھی اور کوئی اسکے دور میں اس کام کوئیں کرسکتا تھا لیکن اس بے بنیا دالزام کی حقیقت قار کین طاحظہ فرمانچے ہیں یہاں قدر نے تعمیل سے اس مغروضہ کا ردوابطال تعمود ہے۔

حضرت فاروق اعظم رضی الله تعاتی عنه نے خلافت اسلامی کے گوشے گوشے میں حدیث پاک کی تعلیم کیلئے ایسے محابہ کرام کوروانہ فرمایا جنگی پچتنی سیرت اور بلندی کردار کے علاوہ ان کی جلالت علمی تمام محابہ کرام میں مسلم تھی ،حضرت شاہ ولی الله دحمة الله علیہ ازالة الحقاء میں تحریر قرماتے ہیں۔

چنا تکه فاروق اعظم عبدالله بن مسعود را با جمعه بکوفه قرستاد ، ومفغل بن بیبار وهمبدالله بن مغغل وعمران بن حمین را به بصره ، وحما ده بن صاحت وابودردا ، را بشام ، و به معاویه بن سفیان که امیرشام بودند فن بلیغ لوشت که از حدیث ایشال تنجاوز نه کند \_

قرآن وسنت کی تعلیم کیلئے حضرت فی روق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن منظل بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جماعت کے ساتھ کوفہ بھیجا۔ مغفل بن بیار ،عبداللہ بن مغفل اور عمران بن صیبان کو بھرہ ۔ عبادہ بن صاحت اور ابودر دا ہ کوشام بھیجا۔ اور حضرت اجمر معاویہ کو اور عمران بن صیبان کو بھر ہ ۔ عبادہ بن صاحت اور ابودر دا ہ کوشام بھیجا۔ اور حضرت اجمر معاویہ کو جواس وقت شام کے گورز بھے بخت تا کیدی تھم کھھا کہ بیر حضرات جوا حادیث بیان کریں ان سے ہر گز تجاوز نہ کیا جائے۔

معترت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے ایل کوفہ کو بھی ایک ٹندانکھا تھا جس میں تحریر فرمایا۔

اني بعثت اليكم عمارين ياسر اميرا ،وعبدالله ين مسعود معلما ووريرا ، وهما من النحياء من اصحاب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ومن اهل بدر فاقتدوا بهما واسمعواءوقدائرتكم بعبد الله بن مسعود على نفسي \_

میں تنہاری طرف جمارین یا سرکوا میراور عبداللہ بن مسعود کومطم بنا کرنجے رہا ہوں ،اور بیہ دونوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ دسلم کے بزرگ ترین محابہ میں سے بیں اور بدری ہیں ، انکی پیروی کرداورا نکا بھی مانو ، خاص طور پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوتہاری طرف جمیج کر میں نے تہیں خود پر ترجیح دی ہے۔
میں نے تہیں خود پر ترجیح دی ہے۔

علامہ خعری نے تاریخ النشر کی الاسلامی میں خدکورہ بالاعبارت تقل کرنے کے بعد کھھاہے۔

وقدقام في الكوفة يأخذ مه اهلها حديث رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وهو معلمهم وقاصيهم \_

لینی اسکے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند مدت تک کوفہ میں قیام پذیر رہے اور وہاں کے ہاشند سے اسان سے اساد بھٹے نبوی سیمنے رہے، وہ اہل کوفہ کے استاد بھی تنے اور قاضی بھی۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تق ٹی عنہ نے جب بھرو کی ایارت پر حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کومقرر کیا اور وہ وہ ل پہو نچے تو انہوں نے اپنے آنے کی غرض وعایت ان الفاظ میں بیان فرما کی۔

بعثني عمر اليكم لاعلمكم كتاب ربكم وسنة نبيكم\_

بجمے حضرت عمر نے تہاری طرف ہیجا ہے تا کہ تم کواللہ تعالی کی کتاب اور حضور ہی کریم کی سنت کی تعلیم دوں۔ جل جلالہ صلی اللہ تعالی طبیہ دسلم۔

اسکے علاوہ جب حضرت حمر رضی الشانعائی عند بھی صوبوں کے حکام وقضاۃ اور حساکر اسلامیہ کے قائدین کو خط لکھنے تو انہیں کتاب الشداور سنت نبوی پر کار بندر ہے کی بخت تا کید فرمائے ۔ آپ کا ایک تاریخی خط ہے جو آپ نے حضرت ابوموی اشعری رضی الشدنعائی عند کو ارسال کیا تھا اس میں قاضی کے فرائنس اور مجلس قضا کے آواب کواس حسن وخو بی اور تنصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ اگراسے اسلام کا بدترین وٹمن بھی پڑھے تو جموم جائے۔ ویکرامور کے علاوہ آپ نے انہیں یہ بھی تحریر فرایا۔

ثم الفهم الفهم فيما ادلى اليث مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قايس الامور عندذلك \_

ان واقعات کا جن کے لئے شمعیں کوئی تھم قرآن وسنت میں ند ملے فیصلہ کرنے کیلئے مقل اور سجھ سے کا م لوا درایک چیز کو دوسری پر قیاس کی کرو۔

ِ آپ کا ایک مکتوب جو قامنی شریح کوروانه کیا گیا اس بی آپ ان کیلئے ایک منهاج مقرد کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اذا اتاك امر فاقض بما في كتاب الله ، فان اتاك بما ليس في كتاب الله فاقض بما سن فيه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم! \_

جب تمہارے یاس کوئی مقدمہ آئے تواس کا فیصلہ کما باللہ کے تحکم کے مطابق کرواور اگر کوئی ایسا واقعہ پیش ہوجس کا تھم قرآن ہیں نہ ہوتو پھررسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کرو۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تق کی عنہ اپنے عہد خلافت میں جب جج کرنے کیلئے سکتے تو مملکت اسلامیہ کے تمام والیوں کو تکم بھیجا کہ وہ بھی جج کے موقع پر حاضر ہوں ، جب وہ سب جمع ہو گئے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تقریر فریائی۔

قال ایها الناس 1 انی ما ارسل الیکم عما لالیضربو ایشارکم ولا لیاعد وا اموالکم وانما ارسلهم الیکم یعدمو کم دیبکم و سنة نبیکم، فمی فعل به شیخ سوی ذلك فلیرفعه الی مفوالذی نفس عمر بیده لاقصنه منه \_

آپ نے فرمایا: اے لوگو! میں نے تہماری طرف جو حکام بھیج ہیں وہ اس لئے تہیں اسے جینیں ، میں ے انہیں صرف اس سے جینیں ، میں ے انہیں صرف اس سے تہیاری طرف بھیج تاکہ وہ تہیں نے دوکوب کریں اور تہمارے اموال تم سے چینیں ، میں ے انہیں صرف اس سے تہماری طرف بھیجا ہے تاکہ وہ تہمیں تہمارا وین اور تہمارے ہی کی سنت سکھا کیں ، حکام میں سے تہماری طرف بھیجا ہے تاکہ وہ تہماری ہوتو ہیں کرو۔اس ڈات پاک کی تم جس کے دست قدرت میں عمر کی جان ہے ہیں اس ما کم سے تھامی لئے بغیر نہیں رہوں گا۔

حضرت جمر رضی اللہ تعالی عند نے اپنے محبوب وکر یم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سلت کی نشر واشا عت اور تمام اللم واسلامی بیس اس پرختی ہے ممل کرائے کی جومسا می کیس بیاس کا نہا بہت ہی فشفر خاکہ ہے کین اس سے کم از کم یہ حقیقت تو ہو بدا ہوجاتی ہے کہ حضرت جمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین تھا کہ رسول اکرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت امت پر قیامت تک فرض ہے اور اس میں ان کی ترقی عزیت اور جیب کا راز پنہاں ہے، اس لئے تو آپ نے ملک کے مور شکی اللہ عنہ کی سات کی تعلیم و بس اور حکام کو بار ہا را جام سنت کی تعلیم کی اور حکام کو بار ہا را جام سنت کی تعلیم کو شے میں جارا میں سنت کی تعلیم و بس اور حکام کو بار ہا را جام سنت کی تعلیم کو شدہ کی جارات اور حکام کو بار ہا را جام سنت کی تعلیم کو شدہ کی جار ہا را تھا کہ بار اور حکام کو بار ہا را جام سنت کی تعلیم کو شدہ کی بار ہا را جام سنت کی تعلیم کو شدہ کی جارات اور حکام کو بار ہا را جام سنت کی تعلیم کو است کی تعلیم کی دور کو کام کو بار ہا را جام سنت کی تعلیم کو ان سنت کی تعلیم کو شدہ کی تعلیم کو شدہ کی تعلیم کو شدہ کی تعلیم کو شدہ کی تعلیم کی انداز کی کو بار ہا را جام سنت کی تعلیم کی دار کی سنت کی تعلیم کی انداز کی سنت کی تعلیم کی در بار کام کی بار بار را جام کی سنت کی تعلیم کی جو بار کی کی سات کی تعلیم کی در بار کام کی بار بار را جام کی سنت کی تعلیم کی جو بی کی دور کی کی مدت کی تعلیم کی کی کھیں کی کو بی کی کھی کی کھیل کی کی کھیل کی کھی کی کھی کی کھیل کی کھیل کی کھی کھی کی کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھی کھی کھی کھیل کے کہ کام کی کھیل کی کھیل کے کہ کے کہ کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کے کھیل کے

# صحابہ کرام نے اپنے عمل وکردار سے سنت رسول کی حفاظت فرمائی

عفاظت حدیث کی ذمدداری سے می برکرام اس منزل پرآ کرخاموش نہیں ہوگئے کے اکومخفوظ کرکے آرام کی نیندسوجائے ،ان کیلئے حدیث کے جملول کی حفاظت محض تیرک کیلئے مدیث کے جملول کی حفاظت محض تیرک کیلئے مہیں تھی جن کو یا دکر کے بطور تیرک قلوب وا ذبان میں محفوظ کرلیا جاتا ، بلکہ قرآنی تعلیمات کی طرح ان کوبھی وہ دحی البی سجھتے ہتے جن برعمل ان کا شعار دائم تھا۔

ہر شخص ان فرامین کے سانچ میں اپنے آپ کوڈ حالنے کی کوشش کرتا ،ان کے لطیف احساسات سے لیکر طبقی خواہشات تک مب کے سب سنت مصطفوی کے پابند تنے ، ان کی خلواؤں کا حواؤں کا خروش عمل ،ایجے شب وروز کے مشاغل اور ایکے خلواؤں کا خروش عمل ،ایکے شب وروز کے مشاغل اور ایکے تابیات شب دیجورسب میں سنت رسولی کا تکس صاف طور پردکھائی دیتا تھا۔

میں کی ایک قرد کی بات نہیں کررہا ہوں بلکہ شمع نیوت کے پرواٹوں کا عموما یہ ہی حال تھا،آج کی طرح دنیاان پر عالب اور مسلط نہیں تھی بلکہ وہ ان تمام عوائق ومواثع ہے بالاتر ہوکر صرف اور صرف اپنے محبوب کی باوکوول میں بسے سفر و صغر میں اپنی دنیا کوائیس کے ذکر ہے آبادر کھتے بتھے،ان کا عشق رسول ہرارشاد کی قبیل سے عبارت تھا۔

عبادات میں تورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عدیہ دسلم کی اتباع کے بغیران کیلئے کوئی جارہ کار بی نہ تھا الیکن اکل اتباع ہراس کام میں مضمر ہوتی جوائے رسول کی طرف کسی نہ کسی طرح منسوب ہوتا۔

کتب احادیث کے مطالعہ سے یہ بات واضح طور پر قابت ہو چکی ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک بیان کرتے وقت جس خاص ہوئت ووضع کوا ختیار فرمایا ہوتا تھا تو راوی بھی ای اواسے حدیث روایت کرتا۔ مثلاً احادیث مسلسلہ میں وہ احادیث جن کے رادی ہوقت روایت مصافحہ کرتے جوحضور سے رادی ہوقت روایت مصافحہ کرتے جوحضور سے واری ہوئت کا اظہار کرتے جوحضور سے وارت ہوتی۔

مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ نتعالیٰ عدیہ وسلم کی اداؤوں کو اپنا تا اوران پر کاربندر جنا انکی زندگی کا جزولا یفک بن چکا تھا بصحابہ کرام میں سنت رسول کی پیروی کا جذبیاس حد تک موجود تھا کہ جس مقام پرجوکام حضور نے کیا تھا محابہ کرام بھی اس مقام پروہی کام کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

### حصرت عبدالله بن عررض الله تعالى عنها كے بارے من مشہور ہے كه: -

كان يتنبع آثار ه في كل مسحد صلى فيه ،وكان يعترض براحلته في طريق رأى رسول الله صلى الله تعالىٰ عبيه وسلم عرض ناقة (٥٠)

جن جن مقامات پر حضور سیدی لم مسی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حالت سفر و حضر بیس قماز یں پڑھیں تغیب حضرت عبداللہ بن عمران مقامات کو تلاش کر کے قمازیں پڑھتے ،اور جہاں حضور نے اپنی سواری کارخ پھیبرا ہوتا وہاں قصدا آپ بھی ایس بی کرتے تھے۔

يهان تک که کها جا تا ہے کہ سفر کے موقع پر اگر حضور نے کسی جگداستنجا و قرمایا ہوتا تو آپ بغیر ضرورت اس جگدا کی حالت میں جیستے۔

اگر کسی وقت بیر صنور کی خدمت میں حاضر ندر ہے تو ان اتو ال وافعال کے ہارے میں ووسر ہے سحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجھین سے بوچے اور اس پڑمل پیرار ہے۔ امام مالک سے ایک ون ایکے شاگر دیکی بن بکی نے بوچھا۔

اسمعت المشائخ يقولون: ص اخذ يقول ابن عمر لم يدع من الاستقصاء شيئاً ؟ قال: نعم \_(١٥)

کیا آپ نے مشائخ کرام کویی فرماتے سنا ہے کہ جس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ویروی کی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احباع میں کوئی کوتا ہی خوالی علیہ وسلم کی احباع میں کوئی کوتا ہی خویں کی آبو لے: ہاں۔

حنورا قدس صلی اللہ تق کی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے نمونے جیلتے پھرتے محابہ کرام میں دیکھے جائے اوران کودیکھکر محابہ کرام حضور کی یا د تا ز ہ کرتے۔

حضرت عبدالله من مسعود منى الله تعالى عندك بارك من عبدالرحلى من لريد فنى بيان كرت على حدثنا باقرت من وسول الله تعلى الله تعالى عله وسلم هدياً ودلاً تلقاه فناً عند عنه و نسمع منه (٥٢)

١٩٠/٤ الاصابة في معرفة الصحابة لا ين حجره

١٥٩/٤ الإصابة في معرفة الصحابة لا بن حبعره ١٥٩/٤

٧ ٥٠ الاصابة في معرفة الصحابة لا بن حجر، ٢٠٠/٤

جھے ایسے فض کی نشا تھ می سیجئے جو صنوراقدس صلی اللہ تق ٹی علیہ وسلم ہے طور طریقوں میں زیادہ قریب ہو، تا کہ بیں ان سے ملاقات کر کے علم حاصل کروں اورا حادیث کی ساعت کروں۔

قال: كان اقرب الناس هدياً ودلاً وسمتابرسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ابن مسعود \_(٥٣)

فرمایا: حضور نمی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حیال ڈ حمال میں اور وضع تنطع میں حضرت این مسعود رضی اللہ تعالی عندسب سے زیادہ قریب تھے۔

بہر حال محابہ کرام میں ذوق اجاع ہ م تھا اوران کا دستور عام بیبی تھا کہ زندگی کے ہر شعبہ میں حضور کی سنت سے رہنمائی حاصل کرتے ۔انہوں نے اپنی عادات ، اپنے اخلاق اوراپ خرز حیات کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ربک میں رکھنے کہائے ہر ممکن کوشش کی ، دو صرف خود عی اپنی زند گیوں کو حضور کے اسوۃ حسنہ کے ساتھے میں ڈھالنے کے کوشش کی ، دو صرف خود عی اپنی زند گیوں کو حضور کے اسوۃ حسنہ کے ساتھے میں ڈھالنے کے مشاق نہ تھے بلکہ دو ایک دو سرے کو حضور سلی اللہ قعالی علیہ وسلم کے نمون عمل کو اپنانے کی تلقین میں کرتے ہے۔

امیرالمومنین حضرت عمر فاروق اعظم رمنی الله تعالی حنه جب زخی ہوئے تو آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ کسی کواپٹا خلیفہ نا حز دفر مادیں ، تو آپ نے فر مایا:

ان اترك فقد ترك من هو خيرمني\_ رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم \_ وان استخلف فقد استخلف من هو خيرمني \_ ابو بكر الصديق رضي الله تعالىٰ عنه

اگر میں اس معاملہ کو دیسے تی چھوڑ دوں تو ایسا انہوں نے کیا ہے جو جھے سے بہتر ہیں مینی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔اورا گر خلیفہ مقرر کر دوں تو میہ بھی اس کی پیردی ہوگی جو مجھ سے بہتر ہے لیعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عند۔ (۵۴)

فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ دستم نے مشرکین مکہ پر مسلمالوں کی توت وشوکت مکا ہر کرنے کیلئے مسلمالوں کو تھم دیا کہ وہ اپنے کا تدھوں کو کھلا رکھیں اور طواف

4../2

۵۳ الاصابة في معرفة الصحابة لا بن حندر،

میں رمل کریں۔ جب اللہ تعالی نے اسلام کوتوت وشوکت عطافر مائی تو کند ھے کھو کئے اور رمل کرنے کا سبب تو شمتم ہوگیالیکن حضرت عمر فاروق اعظم رمنی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا:

فيم الرمل الآن والكشف عن الماكب وقداًطاً الله الاسلام ونفي الكفر واهله مومع ذلك لاندع شيئا كنا نفعته على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم \_

اب رال اور کند سے کھولنے کی ضرورت کیا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کوظیہ عطافر مادیا ہے اور کفر اور الل کفر کوشتم کر دیا ہے۔لیکن اسکے یا وجود ہم اس کام کوتر کے نہیں کرینگے جوہم صنور ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد ہمایوں میں کیا کرتے تنے۔(۵۵) معفرت سعیدین میتب رضی اللہ تعالیٰ عند فریا تے ہیں۔

یں نے امیرالمومنین معفرت عثان فنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوایک مجلس میں تشریف قرماد یکھا۔ آپ نے آگ پر پکاہوا کھاٹا مٹکا یا اورا سے تناول فرمایا، پھر نماز کیلئے کھڑے ہوئے، نماز پڑھی اور فرمایا: میں اس انداز میں جیٹا چو معفور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیٹھنے کا انداز تھا، میں نے اس طرح کھایا جس طرح حضور تناول فرماتے تھے اور میں نے اس طرح نماز پڑھی جس طرح حضور نماز پڑھتے تھے۔

مولائے كائنات امير المونين حضرت على كرم الله تعالى و جهدالكر يم فرماتے تھے۔

كنت ارى ان باطن القدمين احق بالمسح من ظاهر هما حتى رأيت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم يمسح ظاهرهما \_

میری رائے بیتی کہ پاؤل کے بیچے والے حصد پرسے کرنااو پر والے حصد پرسے کرنے کی بہ نسبت زیادہ بہتر ہے حتی کہ میں نے حضوراقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پاؤل کے اوپر والے حصد برسے کرتے و مکھا۔

مویا باب مدینة العلم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پرا چی رائے کوقر بان کردیا۔ مومن کا کام بی میرے۔

#### عقل قربال كن به پیش مصطفیٰ (۵۲)

41/4

ەەن صياء النبى

44/4

٥٦ خياء النيء

حفرت على بن رسيد قر مات بيل-

امیرالمومنین حضرت علی مرتفتی کرم الله تعالی وجهه الکریم کی سواری کیلئے ایک جاتور حاضر کیا گیا، جب آپ نے رکاب میں یا دُن رکھ تو پڑھا۔

يسم الله \_

جبآب جويائ يرسيد مع بين مح تويزها-

الحمد لله سبحان الذي سخرالاً هذا وماكنا له مقرنين وانا الي ربنا لمنقلبون \_

تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کیلئے ، پاک ہے وہ ذات جس نے فرمائیروار بناویا اسے ہمارے کئے ،اور ہم اس پر قابو پانے کی قدرت نہیں رکھتے ۔اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کرجائے والے ہیں۔

پھرآپ نے تین مرتبہ الحمداللہ پڑھاا در تین مرتبہ تجبیر کی اور پھر بیکھات پڑھے۔ مسحانات لاالہ الا انت قد طلعت نفسی فاغفرلی۔ تو پاک ہے تیرے سواکوئی معبود نیل ، جس نے اپنی جان پڑھلم کیا ہے جمعے معاف فرمار اسکے بعد آپ مسکرائے ، جس نے عرض کیا: امیر الموشین ! آپے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا:۔

بیں نے حضورا قدس ملی اللہ تق ٹی علیہ وسم کودہ کام کرتے دیکھاہے جو بیں نے اب کیا چضوراس کام کے بعد مسکرائے تو بیس نے عرض کیا: یارسول اللہ! مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے قرمایا:۔

بندہ جب رب اخفر لی کہتا ہے تو اللہ تعالی بہت خوش ہوتا ہے اور فر ما تا ہے : ممرے بندہ کو یقین ہے کہ میر ہے بغیر کوئی گنا ہوں کا بخشنے والانہیں۔(۵۷)

اس طرح کی مثالیں بے شار منقول ہیں جنگی جمع و تالیف کیلئے وفتر ورکار بہ منصف مواج اور حق تالیف کیلئے وفتر ورکار بہ منصف مواج اور حق حلائی کرنے والا ان چندوا تعات ہے یہ فیصلہ کرسکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم احادیث طبیبہ اور سنت رسول پرکس طرح سختی ہے کاربند تھے اور دیکھنے والوں کو سیرت رسول کا تکس جیل اکی زند کیوں جس صاف نظر آتا تھا۔نہ جانے وہ کو نے اسباب تھے جنگی بنا پر

منكرين حديث في ان واضح بيانات كويمي لائل اعتبانه سمجه اورآج تك وي ايك وظيفه ورو زبان ہے كه تدوين حديث دوسوسال بعد عمل بيل آئي۔لبذا قائل عمل نيس۔

علامہ پیرکرم شاہ از ہری نے اس سسلہ بین کی خوب کھا ہے۔ قرماتے ہیں۔
مستشر قین (اور منکرین صدیث) آردین کوئی حفاظت کا واحد ڈر لید بھتے ہیں۔ لیکن ہم
ان سے پوچنے کا حق رکھتے ہیں کہ ڈراوہ اس بات کی وضاحت فرما کیں کہ کیا وہ چیز زیادہ محفوظ
رئی ہے جسکو خوب صورتی کے ساتھ مدون کرکے کتب خانوں کی الماریوں کی زینت بناویا
جائے یا وہ چیز زیادہ محفوظ رئی ہے جے لکھوں ملکہ کروڑ وں انسالوں کی زید کیوں میں نافذ کردیا
جائے ؟

اقوام متحده كاحقوق انساني كامپارٹر بلاشبه عمده ترين شكلوں ميں مدون ہے،ليكن اس عمده تدوین کے ہاوجود وہ البیس ممالک میں زعمہ ہے جہاں بیطوق انسانی عملا بھی نافذ ہیں۔جن ممالک میں جنگل کا قالون رائج ہے ، جہاں ما فتور جو پھر کرتا جاہے مما اس کاحق حاصل ہے اور کز درکو جینے کاحل بھی ٹبیس دیا جاتا، وہاں اتوام متحدہ کے حقوق انسانی کے جارٹر کوکوئی ٹبیس جانیا۔ان ممالک کے غریب انسانوں کیلئے اس جارٹر کی مردہ لاش کی کوئی حیثیت نہیں۔جن ممالک میں بیرحتوق عملاً نافذ ہیں وہاں کوئی مخض ان میں تحریف یا تبدیلی کرنے میں کامیاب قهیں ہوسکتا الیکن جن مما لک میں بیمملا نا فذنہیں اورصرف چند قالون داں انکوجائے ہیں وہا*ل* اکی حالت کو بگاڑ کر پیش کرنا کسی قسمت آزما کیلئے مشکل جیس ۔ بینی وجہ ہے کہ اسلام میں احادیث طیبه کی حقا علت کیلئے سب سے پہلے رو طریقدا تقیار کیا کہ لا کھوں انسانوں کے سینوں میں اکا محفوظ کر کے کروڑوں انسانوں کی زند کیوں میں انہیں نا فذ کردیا۔ آند معیاں چکتی رہیں ، طوفان المحت رہے، لمت اسلامیہ سیاسی اور عسکری طور پر کمز در ہوتی رہی کیکن ہرایت انسان کا وہ مار رجواحادیث طیبه ی شکل میں مرتوں کروڑوں انسانوں کی زند کیوں میں نافذ رہا ، نداسکی اہمیت کوشم کیا جاسکا اور نہ ہی اسکوسٹی ہستی سے مثایا جاسکا۔ حقیقت بیہ ہے کہ اعادیث طبیبہ کی حفاظت كابياب ينظيرطريقد بجومرف لمت اسلاميدي كاحمد ب-(٥٨)

# صحابہ حفاظت حدیث کی خاطرا یک سے زیادہ راویوں سے شہادت کیتے

صحابہ کرام رضوان اللہ تق ٹی طیم اجھیں نے ان تمام چیزوں کے ساتھ اس ہوائی اور خاص زور دیا کہ حدیث رسول اور سنت مصطفی علیہ انتجیۃ والنشاء ہرتسم کے جبوث کی ملاوٹ اور شائیہہ تک سے پاک رہے ۔ کیونکہ صنور نبی کریم صلی اللہ تع تی علیہ وسلم کی طرف سے جبال صدیث کو یاو کرنے ، دوسروں تک بہونی اور عمل کرنے کی ترخیب بلی تعی و ہیں آپ کی جانب ب بنیا واور فاط بات منسوب کرنے پر دھید شدید کا سراوار بھی قرار دیا گیا تھا، لہذا وہ حضرات بے بنیا واور فاط بات منسوب کرنے پر دھید شدید کا سراوار بھی قرار دیا گیا تھا، لہذا وہ حضرات نبیات کرتے اور جب کی چیز کا فیصلہ سنت سے کرنا مقصود ہوتا تو اس کی تا سیور قریش میں چیز کا فیصلہ سنت سے کرنا مقصود ہوتا تو اس کی تا سیور قریش میں چیز کا فیصلہ سنت سے کرنا مقصود ہوتا تو اس کی تا سیور قریش میں چیز کا فیصلہ سنت سے کرنا مقصود ہوتا تو اس کی تا سیور قریش میں چیز میں جند صحابہ کی شہادت کوسا سے رکھا جاتا تھا۔

امیرالمومین سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عند کی خدمت بین ایک عورت آئی اور
ال نے اپنے بوتے کی ورا ثبت بیل سے حصد مالگا ، ورا ثبت بیل دادی کے حصد کے متعلق نہ
قرآن محکیم بیل ذکر تھا اور نہ بی اس بارے بیل کوئی صدیت پاک حضرت صدیق آگر بر نے سی
تھی ، آپ نے لوگوں سے اس کے متعلق بوجی تو حضرت مغیرہ بن شعبدا شھے اور عرض کیا : جمعے
معلوم ہے کہ حضور نے دادی کو چیٹا حصد دیا تھا ، انہوں جب حدیث پیش کی تو آپ نے ان سے
معلوم ہے کہ حضور نے دادی کو چیٹا حصد دیا تھا ، انہوں جب حدیث پیش کی تو آپ نے ان سے
معلوم ہے کہ حضور نے دادی کو جسٹا حصد دیا تھا ، انہوں جب حدیث پیش کی تو آپ نے ان سے

ایک دفعہ حضرت الدموی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ہا ہر سے تین دفعہ سلام کیا لیکن جواب نہ ملی آپ والپس لوٹ آئے، حضرت عمر نے ان کو بلوایا اور والپس جائے کی وجہ ہوچھی ، آپ نے کہ: حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

جوفض تین دفعہ سلام کے اوراہ صاحب فوندا ندرجانے کی اجازت ندو ہے تو وہ خواہ مخواہ اندرجانے پر معرنہ ہو بلکہ والین لوث جائے۔ حضرت عمر نے فر مایا: اس مدے کی صحت پر سواہ بی کر دورنہ شل تمہاری خبرلوں گا۔ وہ محابہ کے پاس کئے تو پر بیٹان تھے، وجہ پوچی تو آپ نے سارا ماجرا کہ سنایا، محابہ کرام بیس سے چند نے کوائی دی کہ ہم نے بھی بید دی تی ہے، چنانچہ ایک مساحب نے حضرت عمر کے پاس آ کر شہادت دی اس پر حضرت فاروق اعظم نے چنانچہ ایک مساحب نے حضرت عمر کے پاس آ کر شہادت دی اس پر حضرت فاروق اعظم نے

فرمایانه

اني لم اتهمك ولكني محشيت ان يتقول الناس على رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم \_(٩٥)

اے ایوموی آمیراارا دو جمہیں متم کرنے کانہیں تھا،لیکن میں نے اس خوف سے اتنی بختی کی کہ کہیں لوگ بے سرویا ہا تیں حضور کی طرف منسوب نہ کرنے لکیس۔

حضرت فاروق المحظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ تطافت میں مجد نہوی کو وسیج کرنے
کی ضرورت پیش آئی ممجد کے قبلہ کی طرف حضرت عہاس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہا کا
مکان تھا، حضرت عمر نے ان سے معجد کیلئے مکان فروخت کرنے کی ورخواست کی ،حضرت عہاس
نے الکارکر دیا ، دولوں حضرات حضرت الی بن کھب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مجے ، انہوں نے
جب صورت حال کے متعلق سنا تو فرمایا ، اگر جا ہوتو میں تمہیں ایک مدیث یاک سنا سکیا ہوں
جواس مسئلہ میں آئی رہنمائی کر گئی۔ آپ نے فرمایا : سنا و

حضرت الی کھپ نے قرمایا: پی نے حضور تی کر پیمسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوفر ماتے سنا
کہ اللہ تعالی نے حضرت واؤ وعلیہ العسلوق والسلام کی طرف وی کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر تغییر کریں
جس بیل اسکویا دکیا جائے ۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کیلئے جگہ کا تھیں بھی فرما ویا ، حضرت واؤ وطیہ
السلام کے ول بیس خیال پیدا ہوا کہ وہ اس فض سے وہ جگہ ذیر دئی حاصل کرلیں تو اللہ تعالیٰ نے
ان کی طرف وی فرمائی ، اے واؤ وا بیس نے جمہیں اپنا گھر تغییر کرنے کا تھم ویا تھا جس بی میرا
ذکر کیا جائے اور تم میرے گھر بیس فصب کو وافل کرنا جائے ہو، فصب کرنا میری شان کے
شایال نہیں ہے ، اب تمہاری اس لفوش کی سزایہ ہے کہ تم میرے گھر کو تغییر کرنے کے شرف سے
محروم وجو گے۔

معترت داوُد نے عرض کی اپر دردگار! کیا میری اولا داس کھر کوتھیر کرسکے گی؟ فرمایا: ہاں تہاری اولا دکوریہ شرف حاصل ہوگا۔

حضرت عمر فاردتی اعظم رضی اللہ تعالی عند نے حضرت الی بن کعب رضی اللہ تعالی عند سے میزت الی بن کعب رضی اللہ تعالی عند سے مید حدیث منی تو فرمایا: بیس تمہارے پاس ایک مسئلہ کیکر آیا تھا اور تم نے ایک ایسا مسئلہ

کھڑا کر دیا جواس پہلے مسئلہ ہے بھی شدید ترہے، تہمیں اپنے قول کے گواہ بیش کرنا ہوں گے۔ وہ انہیں لے کرمسجد نبوی میں آئے اور انہیں سی بہ کرام کے ایک حلقہ کے پاس لا کھڑا کیا ،ان صحابہ کرام میں حضرت ابوذ رغفاری رضی الثدیتی لی عنہ بھی تھے۔

حضرت عمر نے الم جمع صحابہ سے خاطب ہو کرفر مایا: یس تحمیس خدا کی شم دے کر کھد دیا ہوں کہ جس شخص نے حضورا قدس صلی اللہ تق آئی علیہ وسلم سے وہ حدیث تی ہوجس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو بیت المقدس کی تغییر کا تھم ملنے کا ذکر ہے وہ اسے بیان کرے ۔ حضرت البوذر خفاری نے فرمایا: میں نے بیر حدیث حضور سے تی ہے ، دوسر سے اور چار تیسر سے صاحب نے بھی کھڑ ہے ہو کر تقد لی آئی ہے بہت کر حضورت عمر نے ان کو چھوڑ دیا۔ اس پر حضرت الی بن کے حسب نے کہا: اے عمر اکیا تم جمع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کے سلسلہ میں تہمت ہو؟ حصرت عمر نے فرمایا: میں جہم نہیں کرتا ، میں نے تو حدیث کے سلسلہ میں احتیاط کیلئے می طریقہ افتیار کیا ہے۔ (۱۰)

حعرت ما لک بن اول رضی الله تعالی حند قر ماتے ہیں:۔

سمعت عمر رضى الله تعالىٰ عنه يقول لعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد رضى الله تعالىٰ عمهم: نشدتكم بالله الذي تقوم السماء والارض يه عاعلمتم ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم قال: انالانورث ماتركناه صدقة قالوا: اللهم نعم (٦١)

میں نے معرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند سے سنا کہ معرت عبد الرحمٰن بن عوف ، معرت عبد الرحمٰن بن عوف ، معرت طلحہ، معرت زبیر بن العوام اور معرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنبم سے فر مایا: میں جمہیں اللہ تعالی کی جم دیکر ہو چھتا ہوں جسکی قدرت سے زمین و آسان قائم ہیں ، کیا تم جانے ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا تھا:۔

ہماری ورافت تعلیم آبیں ہوتی ،ہم جو ماں چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔اس پران سب نے قرمایا: ہاں خدا کی شم جمیں اس حدیث پاک کاعم ہے۔

حضرت عمرفاروق اعظم رمنی اللد تعالی عند نے جومنہاج وطریقہ صدیث رسول کی

٦٠-١/٧ ضبياء النبي

حفاظت وصیانت کیلئے مقرر فر مایا تعااس پرآ کے بعدا میرالموسین معرست عثان فنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بختی ہے قائم رہے،آپ نے ایک موقع پرارشاد فر مایا تھا۔

لايحل لاحد يروي حدثنا عن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لم اسمع به في عهد ابن بكر ولاعمر برضي الله تعالىٰ عنهما\_

سی مخص کوالسی حدیث روایت کرنے کی اجازت نہیں جو میں نے اپویکروعمر رمنی اللہ تعالیٰ عنہا کے زمالوں میں نہیں سی۔ (۲۲)

امیرالمونین مولی اسلمین معزت علی مرتضی کرم الله تعالی و جهدالکریم کی احتیاط ملاحظه قرما کمیں بفرماتے ہیں:

میں جب صنورافدس صلی املہ تعالیٰ علیہ دسلم ہے کوئی حدیث سنتا تواللہ تعالیٰ اس حدیث سے جو چاہتا مجھے نفع صطافر ماتا۔ جب کوئی دوسرا میرے سامنے کوئی حدیث بیان کرتا تو میں اس سے تم لیزا، جب دو تم کھاتا تو میں اسکی حدیث کوتسلیم کرلیتا۔

حعرت اميرمعا وبيدض الثدنق في حنه في بياعلان كراويا تعاب

اتقواالروايات عن رسول النه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الاماكان يذكر منها في زمن عمر ، فان عمر كان يخوف الناس في الله تعالىـــــــ (٦٣)

حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنے بیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو بصرف وہ احادیث بیان کر دجو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد بھابوں بیس روایت ہوتی تخصیں، کیونکہ حضرت عمراس سلسلہ بیس لوگوں کوارند کا خوف دلاتے ہتے۔

اس بخی سے محابہ کرام کا مقصد صرف بیتی کہ لوگ جن چیز وں کو حضور اقدی مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے سنیں اس میں کسی سم کے شک کی مخوائش ندہو۔

بیری وجہ ہے کہ بعض محابہ کرام جواگر چہ سفر و صغر بیں حضور کے ساتھ رہے لیکن ان سے احادیث بہت کم مردی ہیں۔عشر ومبشر واگر چہ طم وضل اورز ہد د تقوی بیس غیر معمولی حیثیبت کے حامل بنے لیکن ان سے احادیث کی آئی تعداد منقول نہیں بختا اسکے ضل و کمال کا تقاضا تھا۔

V-E/Y

1.2/4

٦٣\_ خياء النبىء

٦٢\_ خياء البن

کہان حضرات کے شرا نطاخت تھے۔

بعض محابہ کرام تو جب احادیث روایت کرنے کا ارادہ فرماتے ان پر رعشہ طاری ہوجا تاا درلرز ہ پراندام ہوجاتے تھے، حضرت عمر بن میمون رمنی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔

میں ہرجعرات کی شام بلانا فہ حضرت این مسعود رمنی املد تعالی عند کی خدمت میں حاضر ہوتالیکن میں نے بھی آ کی زبان سے بیامغا ظاہیں سے کہ حضور نے بیفر مایا۔

ایک شام انگی زبان سے بیالغاظ کی جمنوراقدی سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاارشاد ہے ۔ کہتے ہیں: بیالغاظ کئے بی وہ جھک سے ، بیس نے انگی طرف دیکھا تو وہ کھڑے تھے ،ان کی قیص کے بیش نے انگی طرف دیکھا تو وہ کھڑے تھے ،ان کی قیص کے بیش کھلے ہوئے تھے ،آنکھول سے پیل رشک روال تھااور گردن کی رکیس بھولی ہوئی تھیں۔

حضرت الس بن ما لک قرماتے ہیں: مجھے فعطی کا خوف نہ ہوتو ہیں تہمیں بہت سی المی یا تنب سناؤں جو ہیں نے حضور سے ٹی ہیں۔ (۱۳۳)

حمرت ہے کہ جس عہد کے لوگ روایت حدیث کے بارے میں استے مختاط ہوں وشع حدیث کواس دور کا کارنا مہ خیال کیاجا تا ہے۔

محابہ کرام رضوان القد تعالیٰ علیم الجھین کے بعد تا بھین اور تیج تا بھین نے بھی حدیث رسول کے چشمہ مانی کوعایت ورجہ ستحرار کھنے کی مساقی جاری رکھیں اور اپنے اووار میں کامل احتیاط سے کام لیا ، انہیں کے زمانہ خیر میں مدوین حدیث بینی باقاعدہ حدیثوں کو کہائی شکل میں عدون کیا گیا جواس زمانہ کی ضرورت کے بالکل عین مطابق تھا جیسا کہ تعمیل آئندہ آرہی ہے۔

# 東少年少年少年少年の東の東の東東の東の東の東ウェウェウェ

1-4/4

# مذوين حديث

عفاظت حدیث کی تفصیل آپ پڑھ بچے اور محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جدوجہد
اور کال احتیاط کے نمونے ملاحظہ فرما بچے ،اب بتانا یہ ہے کہ اس حفاظت کی کوئی اہمیت نہ بچھنے
والے مستشرقین اور منکرین حدیث نے ایک افسانہ کڑھا کہ چونکہ حدیث کا سارا 3 خیرہ پہلی
صدی بلکہ دوسری صدی تک زبانی ہے اور اس طویل مدت میں اسکی حفاظت لوح والم کے بغیر
ہوتی نہیں سکتی لہذا یہ سب نا تا بل اعتبار جیں ،ہم اس باب میں اس فریب کا پردہ جاک کرکے
حقیقت کا آئینہ دکھا تمیں گے۔

اول توسیحیای فلط و باطل که دوسوسال تک احادیث محل زبانوں تک محد در تھیں ،ہم
ف واضح کردیا کہ صحابہ کرام نے اس ذخیرہ کو اپنے لئے متارہ نور سمجھا تھا اوراس مبارک بھا حت سنوں بیس محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ مل وکردار ہے ہی اسکی ترویج واشاعت شروع کردی تھی ، تابعین نے آئی زندگیوں کو پہتم خود ملاحظ کیا تھالہذا بہا تک والل واشاعت شروع کردی تھی ، تابعین نے آئی زندگیوں کو پہتم خود ملاحظ کیا تھالہذا بہا تک والل اطلان کرتے کہ ہم نے قلال سحانی کو ویکھا تو آئی حیات طبیب سنت نبوی کا آئیز تھی ، قلال کا دیدار کیا تو وہ اسورہ رسول کا مجموعہ تنے ۔ اور فلال کے دیدار سے جب شاد کا م ہوئے تو ہم نے اسکے شب وروز اور شام و محریض اجاع رسول کی جلوہ سرمانیاں بی ملاحظہ کیس ، گویا سحابہ کرام اپنے تابعین کو زبانی تعلیمات کے ساتھ مل و کردار کا خوکر بھی بناتا جا جے شے جسکی تعلیم انہوں نے خاموش کمل سے دی ، ان حضرات کا مگر نظر خاص طور پر رہ بھی تھا کہ دینی تعلیمات کو خطل کرتا وہ اپنا دینی فریشہ بھے تنے ۔ کو تکہ خیرالام کا لقب پانے والے امر بالمعروف و نبی عن المنظر کوا پتا شعار نہ بنا تھی جی تھا کہ و نبی عن المنظر کوا پتا شعار نہ بنا تھا تھے۔ کو تکھر الام کا لقب پانے والے امر بالمعروف و نبی عن المنظر کوا پتا شعار نہ بنا تھے تھے۔ کو تکہ خیرالام کا لقب پانے والے امر بالمعروف و نبی عن المنظر کوا پتا شعار نہ بنا ہے تو پھر آئی تکدہ اورکون اس مرحمل کرتا۔

ان تمام حقا کق کے باوجودانہوں نے اس پراکتفانیس کیا بلکہ آئندہ پیدا ہونے والے مستشرقین اور منکرین حدیث کے منہ تو ڑجواب کیئے بھی جمیں بہت کچے مواد فراہم کردیا۔

چونکدان معرضین کے نزد بک حقاظت کا طریق کھٹ اور تھم وقر طاس کا میدان علی کا میدان کا کہ می علی وقن کی حقاظت اور قالم کے ذریعہ کیاں تک ہوتی ہوئے سے اور علم حدیث پراسکے کیسے اثرات مرتب ہوئے

اور کتابت کی منزل میں آجائے اور ای پر تکمیر کر لینے کے سلسلہ میں علائے حق کا کیا تاثر رہاہے، ساتھ بی دور صحابہ سے لیکر چوتھی یا نچویں صدی تک یا قاعدہ قدوین و کتابت کے منازل بھی آپ ملاحظہ کریں محے۔

کما بت، صبط صدر، یا جمل کسی فرر بید سے علم کی حقاظت ہوسکتی ہے

یہ بات مسلمات سے ہے کہ رب کریم جمل وعلانے انسانی فطرت میں اس چیز کو
ود بیت فرمادیا ہے کہ کسی واقعی چیز کی حفاظت انسان محمل حفظ و صبط اور اپنی قوت یا وواشت کے
فر بید کرتا ہے اور بھی تحریر و کما بت سے اور بھی عمل و کروار سے ، بتنوں صور توں کے مراتب
حالات کے اختلاف سے مختف ہوتے رہتے ہیں جمن کسی ایک کو حفاظت کا ذر بعہ بجھ لیما ہر گز

اب اگر کوئی حفاظت ومیانت کی بنا کیمنے بن کوقرار دینے لگے تواس میں جیسی کچھ لغرشیں پیش آتی ہیں ایکے چندنمونے ملہ حظہ کرتے جائے۔

علاء ومحدثین نے اس موضوع پر بہت کچھ کلھا ہے اور ان لوگوں کی توجہ اس طرف میڈ ول کرانے کی کوشش کی ہے جوعلوم وفنون کے سر ماریکو کتابت بن کی صورت میں و کیھنے کے روا دار جیں۔

کتابت بربحروسه کر کے برڈھنے کی چندمثالیں

امام بخاری علیہ رحمۃ الباری نے ایک حدیث الادب المغرد میں نقل فرمائی جسکی وضاحت ہوں کی ہے۔ کہ حضرت الس بن مالک رضی اللہ تعالی عند کے ایک صغیری ہوائی تھے۔ ایک چریا ہوئی ہے کہ حضرت الس بن مالک رضی اللہ تعالی عند کے ایک صغیری ہوائی تھے۔ ایک چریا ہوئی ہے کہ حضور ہمارے بھائی رنجیدہ ہیں، وجد دریافت کی ،ہم حضور ہمارے بھائی رنجیدہ ہیں، وجد دریافت کی ،ہم نے قصہ بیان کیا ، چ ذکہ بچوں پر حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ دسلم کا بیار اور شفقت عام تھی معراح اور جوش طبعی کیلئے بھی نا درالشال جموں سے نواز تے ،اسی انداز ہیں حضور نے پہلے انکی معراح اور جوش طبعی کیلئے بھی نا درالشال جموں سے نواز تے ،اسی انداز ہیں حضور نے پہلے انکی کئیت ابو میر قرار دی اور فرمایا۔

بااباعمير مافعل النغير\_(١) الوعميرتغير تركياكيا\_

امام حاکم ای ارشاد رسول کے متعلق فرمارتے ہیں ، کدایک صاحب جنہوں نے احاد بہث کی ساحب جنہوں نے احاد بہث کی ساحت مشائ سے شدگی تھی ہوئی گیا بت پر بجروسد کرکے کیاب کھول کرحد بہٹ ہو حیا شروع کردی ، جب بیرحد بہٹ آئی چونکہ علم حدیث سے جی دامن تضاور تفیر کالفظ بھی کچھ فیر مشہور سا ہے لہذا فرمادیا بیا لفظ بھی ہے اور تلاقی ہو جید مشہور سا ہے لہذا فرمادیا بیا لفظ بھیر ہے اور تلاقی ہو جید سے ہیں۔

اے ابوعمیراونٹ کیا ہوا۔

می بخاری کی روایت میں صراحت ہے کہ بیا ہے نئے تھے کہ ابھی دودہ چھوٹا تھا، پھر قار کین اس بات کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ ابوعمیر کا داسلہ کس سے رہا ہوگا اونٹ سے یاچ ٹیا ہے، نیز حضور کا حراح بہاں کلام سمج کی شکل میں ہے تو پھر مقصد ہی فوت ہوگیا۔

امام حاکم نے ایک اور دافتہ انہیں ہے متعلق ککھا ہے۔ کہ الل عرب عموماً قاطوں میں لکتے تھے لہذا اونٹوں کے گلے میں گفتہ یاں یا تدمیع ، انگی غرض جو بھی رہی ہولیکن اس ہے منع کمیا گیا، عالم اساز وحزامیر کی نشکل ہے مث بہت کی وجہ ہے ، الفاظ حدیث یول منقول ہیں۔

لاتعدی الملائکۃ رفقۃ فیھا ہوں۔ قرشے اس قافلہ کو دوست نیس رکھتے جس کے جانوروں کے گلے بیس کھنٹیاں ہوں، ان صاحب نے 'جزس' کو خزس' پڑھو دیا اور مطلب بیان قرمایا کہ جونوگ ریچھوکوقا فلہ میں رکھتے ہیں وہ طائکہ کے نز دیک ٹالپندیدہ ہیں۔

ای طرح مشہور صدیت ہے:۔

البزاق في المسجد خطيئة وكمارتها دفتها \_(٢)

معجد بيس تحوك كنا واوراسكا كفار و دنن كردينا ہے۔

اسكے متعلق ایک محدث صاحب كا داقعہ منقول ہے كدانہوں نے اسكو البراق برخ حاادر

۱ الجامع الصحيح نتيخارى، باب الكنية لنصبى،
 السنن لا بى داؤد، كتاب الادب باب فى الرجل يكنى،

۲\_ الحامع الصحيح للبخارى، باب كفارة البراق في المسجد،
 الصحيح لمسلم، باب النهى عن البصاق في المسجد،

\*\*\*/\ \*\*Y/\ معنی بتائے کہ براق مجد میں دیکھے تو دنن کرڈا لے۔

امام حاکم اس ہے بھی بجیب تربیان کرتے ہیں ، کہ شہور محدث حضرت ابن خزیمہ نے فرمایا: مشہور دا تعہے کہ

ان عمرين الخطاب توضأ في حر تصرانية\_

ایک موقع پر صغرت عمر فاروتی اعظم نے ایک فعرانی عورت کے گھڑے ہے وضو کیا۔ پڑھنے والے نے اسکو 'حر بہمعنی اعدام نہ نی پڑھا ، اب قار کین خودا عداز ہ کرلیں کہ بات جل رئی تھی کہ کن پانیوں اور کون کو نے برتنون ہے وضو ہوسکتا ہے اور برکیبی فخش کلامی پر اتر آئے۔ برجال ہے اس کتابت کا تحض جس پر منکرین حدیث نے منائے کارر تھی ہے۔

ہوسکتا ہے کوئی صاحب کہ اٹھیں کہ اس طرح کی تھیف اورا لیے ڈھول ومسامحات سے کنٹوں کا دامن پاک رہاہے؟ میدان حضرات کی کوتائی تھی گھراسکانٹس کتابت سے کیاتعلق کہ اسکو ندموم قرار دیا جائے۔

ہم کہتے ہیں میچ ہے کہ فی نفسہ کٹا بت کی علم کی حفاظت کیلئے فیرموم فیس الیکن اتنی بات تو طے ہوگئی کرمن کما بت پر تکمیہ کر لیمٹا اوراس کوحفاظت علم فن کا معیار قرار و بیٹا درست فیمیں رہا جب تک حفظ وضیط کا اسکے ساتھ مغبوط میں رانہ ہو۔

پھر یہاں بیامر بھی قابل توجہ ہے کہ جن فلطیوں کی نشاندھی کی گئی ہے وہ معمولی تہیں بلکہ درایت سے کوسوں دور زک جہالت کی پیدا دار جیں ، اختلاف قر اُت بالسنوں کی تہدیلی اس طرح کی غلطیوں جس مسموع نہیں ہوتی۔ بلکہ ان مثانوں کو تھیف کہنا بی نہیں جا ہیئے اسکے لئے تو تحریف کاعنوان دینا ضروری ہے۔

اس سے بھی زیادہ معتمکہ خیز وہ مثالیں ہیں جن میں قاری نے فلط پڑھنے کے ساتھ ساتھ استحے معانی پر جزم کر کے توجیہ کرتے ہوئے وہ ہا تیں کہدی ہیں جو ہا نکل بے سرویا ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے:۔

زرغبا تزددحبأ

حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ تعالی عنہا سے حضورا قدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ، بھی بھی ملاقات سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ امام حاکم کہتے ہیں:۔ ایک صاحب جنگانام محرین علی المذکر تھا، ہوسکتا ہے وعظ گوئی کا پیشہ کرتے ہوں لہذا لوگوں کوعشر وصدقات کی ترغیب دینے کینے ایک واقعہ کڑھ نیا ہو، چتانچہ اس صدیث کوان الفاظ میں پڑھکر سنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

زرعنا تزداد حنآ\_

ہم نے مجینی کی تووہ سب مہندی ہوگئی۔

الوكون في تجب خيز اعداز من يوجها، جناب اس كاكيا مطلب موا؟ يول:

اصل میں قصہ بیہ ہے کہ کسی علاقہ کے لوگوں نے اپنی کھیتی ہاڑی کاعشر وصدقہ اوائییں کیا تھا،لہذا اسکی سزاطی بحضور کی خدمت میں اٹکا بہت کیکر پیوٹے ، بارسول اللہ! ہم لوگوں نے کھیتی کی تھی کیکن وہ سب مہندی کے درخت بن گئی ۔ لوحضور نے اٹکا قول نقل کرتے ہوئے لوگوں کو سے تاکج سے خبر دار کیا ہے ،معاذ اللہ رب العالمین ۔

بیرس نتیجدای چیز کا تھا کہ حدیث کی استاذے پڑھی نہیں تھی صرف کماب سے نقل کرکے بتادی جس میں بھارے کا تب کی خامہ فرسائی سے الفاظ میں تغیر ہو کیا ہوگا جسکو یہ خود سمجھ نہ یائے۔

تعنور نبی کریم صلی اللہ تق تی علیہ وسم کی احادیث کریمہ کی خلاتا ویل بھی بسااوقات اس بے طبی اور محض کتابت پر بھروسہ کی پیدا وار ہوتی ہے۔

حدیث میں ہے کہ حضوراقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز حید پڑھی ، چونکہ فماز عید مردی ہے وککہ فماز عید میں اوا کی جاتی تھی ،لہذا ستر ہ کے طور پر بھی جیوٹا تیز بلم وغیرہ نصب کرلیا جاتا ، دوسرے اوقات کی نمازیں بھی جب سفر میں ادا ہوتیں تو ستر ہ کا طریقہ عام تھا ،حدیث کے القاظ جن ۔

کان یو کزالعنزهٔ ویصلی الیها \_(۳) تیزه گاژاچا تا اور اکی چائپ رخ کرکوورکعت تماز پرسی \_ ووسری حدیث ش ہے:۔ فصلی الی العنزهٔ بالناس رکعتین \_ (٤)

٣\_ الصحيح لمسلم، ياب السترة؛ ١٩٥/١

£\_ الصحيح لمسلم، باب السترة، 197/1

ہے الاحادیث اللہ تعالی علیہ وسلم نے نیزہ کی طرف رخ کرکے دور کھت تمازيز هاني

عرب كايك فبيله كانام معتزه أفغاء استحابك فردابوموى عنزى بيان كرت متحكه ہاری قوم کو بڑا شرف حاصل ہے کہ حضور نے ہارے قبیلہ کی طرف منہ کر کے تماز برحی

۔ غالبا انکی ای طرح کی غفلتوں کے پیش نظرا مام دھلی نے قر مایا۔

في عقله شي\_( ٦) الكي عقل ميں پجيد فتورتھا۔

دوسری دجہ بیجی ہوسکتی ہے جوامام این حبان نے بیان کی۔

كان لا يقرء الامن كتابه\_ (٧)

احادیث بمیشد کماب سے بڑھنے کے عادی تھے۔

نيزامام نسائي قرمات إي

کان یغیر فی کتابه (۸)

ائل كماب مراتغيرے بحى كام كيتے تھے۔

مديث شريف ش ہے:۔

ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم احتجر في المسجد. (٩)

كدرسول الشملى الله تع في عليه وسلم تيمسيد نيوى بين چاكى سے آ ركى \_

ای معنی کی روایت بخاری شریف میں یول ہے۔

كان يحتجرحمبيرا بالليل فيصني ويبسطه بالنهار فيحلس عليه\_ (١٠) حسنور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب میں ایک چٹائی ہے آ ڈکر کے نماز پڑھتے

اوردن مں اسکو بھیا کراس پرتشریف قرما ہوتے۔

مقدمه بن صلاحه 124 \_0 ميزان الاعتدال، للذهبي، 41/2 \_٦ ميران الاعتدال للدهيىء 41/2 \_Y ميزان الاعتدال: لللحبيء 4 2/2 ٠٨. مقلمه اين سلاحه ٠٩ التدامع الصحينع لليخارىه كتاب البياسء .A.

قاصى مصرابن لهيعه نے اسكو يوں روايت كرديا۔

احتجم في المسجدب

حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في مسجد من فصد محلوا كي ..

امام ابن صلاح اس علمي كي وجه بيان كرتے موتے لكھتے ہيں۔

اخذه من کتاب بغیرسماع۔ (۱۱)

ا بن لہیدئے منے ہے اعت کئے بغیر کما ب ہے دیکھکر روایت کرویا۔

مديث شريف ش ہے۔

ان النبي صلى الله تعالىٰ عليه و سلم نهي عن تشقيق الحطب. (١٢) حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وحظ وتقریم پس نفاعی اور متاوتی انداز ہے منع

دومرى حديث يول مردى ب-

لعن رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الذين يشققون الحطب تشقيق

رسول التدملي الله تعالى عليه وسلم نے وعظ وتقریر میں بحکلعت شعروشاعري كي طرح مّا فیدبندی کرنے والوں کوملعون فر مایا۔

اب لغيفه طاحظه كرين: به

اس حدیث کوایک بیان کرنے والے مقرر نے معجد جامع منصور میں اس طرح پڑھا، نهي عن تشقيق الحطب \_

حضور نے لکڑیاں چیرنے سے منع فر مایا۔

ا تفاق ہے مجلس میں ملاحوں کی ایک جمد عت ہمی تھی ، یولے فكيف نعمل والحاجة ماسة\_ (١٤)

ہم کشتیاں کیسے بنا کیں کہ اسکے لئے تو لکڑی چیرنے کی ضرورت ہے تی ہے۔ ان بیجاروں کا روز گار بی کشتی چلانے برتھا تو انکی تشویش بیجائقی ،امام ابن صلاح نے

\_11

مقلمه بن صلاح، \_1 Y

مقلمه (بن صلاح، ٦١٣

مقلعه بن صلاح، -12

مقلعه ابن صلاح

آ کے کی بات ذکر تیس کی کہ پھران ملاحوں کو جواب کیا ملا۔

ان جیسے بہت سے قصام مسلم نے کتاب التمیر میں ذکر کے ہیں اور دیگر محدثین شل دار قطنی وغیرہ نے شرح درسلا سے مغید معلومات بیان کی ہیں۔

# كتابت، ضبط صدراورعمل كے ذریعیہ حفاظت حدیث

لہذا انساف ددیا نت کا نقاضا ہے ہے کہ دولوں طریقوں کوموٹر مانا جائے اسکے بعدا گر روایت میں کوتا بی ہولو کتا بت کی مدد ہے اسکی تلائی ہوجائے اور کتا بت میں خلطی ہوتو روایت کی پشت پنا بی سے محت کا بجر پورا ہتمام ہوتار ہے۔

ہمارا مقصد بھی صرف میدنی بتاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجھین نے دولوں طریقوں سے احادیث نبویہ کی حفاظت فر ، کی ، ملکہ تیسرا طریقہ مل دکردار بھی تعاجو ندکورہ دولوں طریقوں سے زیادہ موٹر اور مجموعی طور پر سنت رسول کی اشاعت کیلئے زیادہ ہمہ میر ثابت مدا

ابل عرب كاحا فظه ضرب المثل تفا

ویے اگر تعمق نظر سے کام لیاجائے توبہ یات کوئی لا پنجل نہیں کہ اگر محابہ کرام حفاظت حدیث کا اہتمام صرف حفظ وانقان کے ذریعہ بنی کرتے تو بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔

الل عرب كے حالات وكوائف سے باخبرلوگ جانتے بين كدا تھے حافظے ضرب المثل سے بشعراء جالمیت کے اوبی كارتا ہے اور قصا كدود يوان آئ بھی ایک متند ذخیرہ سمجے جاتے بيں ۔ كون كر سكتا ہے كداكوا بام جالميت ہى ميں كتابت كے ذريع كمل طور پر محفوظ كرليا كيا تھا ،

ا پنے آبا دَا جِداد کے شجر ہائے نسب انگوز بانی یا در ہیے ، واقعات کے تسلسل کوز بانی یا در کھنا ان کا خاص حصہ تھا، زبان و بیان میں مہارت آبائی ور شدخیال کی جاتی تھی۔ حافظ عمر بن عبدالبر کھمتے ہیں۔

> کان احدهم محفظ اشعار بعض می مسعة واحدة (١٥) ان می بعض لوگ صرف ایک مرتبه مشراوگول کاشعار یا دکر لیتے تھے۔ مرید لکھتے ہیں۔

ملعب العرب انهم كانوا مطبوعين على الحفظ معصوصين لللك. (١٦) الل عرب كى عام عاوت تقى كهوه چيزول كوز بانى يادر كهنة اوراس سلسله بش الكوخاص انتياز حاصل تغار

عرب كابدوكا بول كاطومارد كيدكر فداق ازاتا اورية تقره ال يركس دياتها.
حرف في نامورك خير من عشرة في كتبك.
تير ادل ش ايك ترف كالمحقوظ بوتا كما بول كي دس باتول سه بهتر ب محض كما بول كال من ايك شاعر كهتاب ليس بعلم ما حوى القعطر ما العدم الاما حوى الصدر مي وسيديش محقوظ ب ومراشاع كهتاب ومراشاع كهتاب ومراشاع كهتاب ومراشاع كهتاب ومراشاع كهتاب ومراشاع كهتاب ومراشاع كهتاب

استودع العلم ترسا فضبيعه \_ وبعس مستودع العلم قراطيس\_ جس نے علم كا غذ كے سردكيا كويا اس نے ضائع كردياء كوتك علم كا نبايت برائرن كا غذ

الي-

تيراكهٔاہے:۔

علمی معی حیث مایممت احمله بطنی وعاء له لابط صندوق. یس جهان جاتا یون میراعلم میرے ساتھ ہوتا ہے، میراباطن اسکا محافظ ہے نہ کہ تھم

صندوق۔

ه ١٠ 💎 جامع بيان العلم،

١٦\_ جامع بيان العلم،

ایک ثام یوں کہتاہے:۔

ان كنت في البيت كان العلم فيه معى ادا كنت في السوق كان العلم في السوق

اگر گھر بٹس رہتا ہوں توعلم میرے ساتھ ہے ، اور بازار جاؤں تو بھی وہ میرے ساتھ

باتا ہے۔

ان اشعارے بنو بی استے طبی رجمان کا پند چانا ہے ، کہ وہ لوگ علم کو کیا بت سے مقید رکھنے کے عادی نہ بنے ، اور بات بھی ہہ ہے کہ آ دی کی جس ماحول بیل نشو ونما ہوتی ہے وہ اس کا خوگر بنیآ ہے ، اور جس تو سے زیاوہ کا مہایا جائے ای جس جلاا ور وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اقوام عالم میں آ ہے ۔ فاق سے مما تقر جوآ ئے وان عالم میں آ ہے ۔ فاق سے مما تقر جوآ ئے وان و کھنے ہیں وہ اس ماحول کا اثر ہوتا ہے جو الکا لمی وقوی وراشتا جل آ رہا ہوتا ہے۔ فنون سپر کری میں جس طرح الل عرب یہ طوئی رکھتے ہیں کہ مشہور ہے۔

ان العرب قد حصبت بالبحقظ،

الل عرب قوت مغطی خاص المیازی شان کے وال تھے۔

آفاب اسلام نے طلوع ہوکر صفائے ہاضی کی دولت سے سرفراز کیا تو اکی اس خصوصیت بیں اضافہ ہی ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے بی مشہور ہے کہ ایکے سامنا فہ ہی ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے بی مشہور ہے کہ ایکے سامنا عرف جا اس میں اضعار سے متعلق گفتگو چلی ،ایک شعر سناتے ہوئے حضرت ابن عباس نے فر مایا: اس نے میں اشعار سے متعلق گفتگو چلی ،ایک شعر سناتے ہوئے حضرت ابن عباس نے فر مایا: بدی کیا کہو تو ہو اتھ بدہ سنادوں اور پھر بوراقھ بدہ سنادی۔

امام زهری جنگا کارنامه تدوین صدیث شراه بیازی شان رکھا ہے قرماتے ہیں۔ انی لامربالبقیع فاسد اذبی محافة ان یدخل فیھا شیع من النحنا ، فوالله

ماد حل اذنی شئ قط فنسیته ــ (۱۷)

شی بھی کے راستہ سے گذرتا ہوں تواپنے کا نوں کو بند کر لیتا ہوں کہ کہیں کوئی تحش بات میرے کان میں داخل نہ ہوجائے ، کیونکہ تھم بخترا میرے کان میں جو بات بھی پڑی چرمیں

است محمی نیس بحولا۔

امام عامر معنی جنہوں نے یا نجیو صحابہ کرام کا زمانہ پایا بھم حدیث بیں حفظ وا نقان کا بہ عالم کہ قرماتے تھے بیس سمال ہوئے میرے کا نول بیس کوئی ایسی حدیث نہ پڑی جسکاعلم مجھے اس سے زیادہ نہوں بال جلالت علم ارشاد قرمایا:۔

ماکتبت سوداء فی بیضاء ہوما استعدت حدیثا من النسیان۔ (۱۸) میں نے بھی ساتی سے سفیدی پرند لکھ ءاور لسیان کے خوف کی وجہ سے میں نے بھی محمی کی ہات شد ہرائی۔

بہر حال عربوں کا حفظ وضیا انتا نظری مسئلہ بیس کداس پر حربیہ اہتیں پیش کی جا کیں ، منصف کیلئے بیر بہت کچھ ہیں اور علم فن سے تعلق رکھنے والے اس بات سے بخو نی واقف ہیں کہ بیان حضرات کا عام فدات علمی تھا جس سے کام کیکرانہوں نے علوم ومعارف کے دریا بھائے جنکا منہ یون جوت آج کا سرما بیلم فن ہے۔

## اہل عرب کما بت ہے بھی واقف تنھے

ویسے حق وانساف کی ہات ہیہ کہ جہاں اٹل عرب کے حافظے ضرب المثل تھے اور انہوں نے بہت ہزاسر ماریز بانی یاور کھا و جی رید ہات بھی ٹابت و خفق ہو پکی ہے کہ اکلونوشت وخوا عربے بالکلیہ بے بہر وقر اردینا بھی درست نہیں۔

علامه وركرم شاواز برى لكيت بين: ـ

منتشر قین نے اس سلسلہ بھی و دمتضا و موقف افتیار کئے ہیں ، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے حربوں بھی صرف کنتی کے چندلوگ لکھتا پڑھتا جانتے تھے۔اس سے دہ عربوں کو ہالکل اجڈ ٹابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں: عربوں میں لکھنے پڑھنے والے لوگوں کی کی نہ تھی ہلکہ عرب میں لکھنے پڑھنے کا عام رواج تھا۔اس خیال کے لوگ اپنے موقف کو ثابت کرنے کیلئے پہاں تک چلے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن تھیم میں امت مسلمہ کوامیین۔(۹۱)

۱۸ ا الطبقات الكبرى لا ين سعد،

<sup>14 ...</sup> هو الذي يعث في الأميس رسولا منهم، الآية، الجمعاء ٢

كے لقب سے يادكر في كى وجديہ ہے كدان كے ياس كوئى كتاب جيس آئى تقى ، كويا وہ ويني تقطة نگاہ ہے اتن تھے،ان کوامی اس لئے بیس کہا گیا کہ وہ لکھٹا پڑھٹا نیس جانتے تھے۔

مستشرقین کے دونوں موقف حل سے کوسول دور ہیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ حرب نہ تو نوشت وخوائد سے کلیہ بے بہرہ تنے ،اور نہ بی بیر کہا جاسک ہے کہ عربوں میں لکھنے برد منے كالتناعام رواج تها كهانبيس اي كهاي شهاسكه

عریوں میں کتابت کے رواج کے متعلق ڈاکٹر فوادسر کین اپنی کیاب'' مقدمہ تاریخ لدوين حديث من رقطرازين: ـ

اسلام سے ایک مدی مل کے بعض شعراء کی روایت سے ہم کو کم از کم بیریند چاتا ہے کہ دواوین سے روایت اسکے بہال ایک رائج طریقہ تن ، اور بعض شعراء کوتو کھنے کی بھی عادت تھی۔ ز ہیر بن ابی سلمہ جیے شعراء خودا ہے قصائد کی شقیع کیا کرتے تھے، یہ نظریہ کہ جا ہلی شاعری کا سارا ذخیرہ زبانی روایت بیٹی ہے دورجد بدتی کی مخلیق ہے ،ای طرح بہمی ایک ظام خیال ہے کہ حدیث کی روایت محض زبانی ہوتی رہی ہے۔ بلکہ صدر اسلام میں نصوص مدونہ کوروایت کرنے کا رواح دور جا بلیت کی عا دت یونی ہے۔ (۴۰)

عربوں میں نوشت وخوا ند کے رواج کے متعلق ڈاکٹر محمد عجاج الخطیب اپنی کتاب السنة مل الندوين، ش للمع بير\_

تدل الدراسة العلمية على ان العرب كانوا يعرفون الكتابة قبل الاسلام ، فكانوايؤر بحون اهم حوادثهم على الححارة (٢١)

على تحقیقات اس حقیقت كا انكشاف كرتی بین كدكم ساوگ اسلام سے يملے لكستا یر حنا جانتے تھے اور و واپنی اجما می زندگی کے اہم واقعات کو پھروں پر لکھ لیتے تھے۔ بيرى مصنف ايك اورجكه لكعن بين:

وهذايدل على وحود بعض الكتاتيب في الحاهلية يتعلم فيها الصبيان الكتابة والشعروايام العرب ءويشرف عبي هذه الكتاتيب معلمون ذومكانة رفيعة

مقلمه تاريخ تدوين حديثء ٠ ٢.,

امثال ابی صفیان بی امیة بی عبد شمس\_ (۲۲)

اس سے پید چانا ہے کہ زمانہ جا لمیت میں کھے مدارس موجود تھے جن میں بیچے کتا بت، شاعری اور عربی تاریخ سکھتے تھے ،اور ان مدارس کے سربراہ بڑے ہااٹر معلم ہوتے تھے، جیسے ابوسفیان بن امیہ بن عبد نشس وغیرہ۔

وكان العرب يطلقون اسم الكامل عمى كل رجل يكتب ويحسن الرمى ويحيد البياحة\_(٢٣)

جو مخض کنا بت ، تیرا ندازی اور تیرا کی کا ماہر ہوتا عرب اے کامل ، کا لقب عطا کرتے

3

# قرآن كريم نے قلم وكتابت كى اہميت سے أگاه كيا

مندرجہ بالاا قتباسات تو اسلام ہے پہیے عرب میں کتابت کے روائ کا پینہ ویے ہیں،
لیکن اسلام نے جہاں زعرگی کے دیگر تمام شعبوں میں دورزس تبدیلیاں کیں وہاں اس نے
عربوں کی علمی حالت میں بھی ایک انتقاب پر پا کیا۔قرآن کریم کی بیشار آبیات تھم اور کتابت
کی اہمیت پرروشنی ڈالتی ہیں۔اللہ تعالی نے تکلم کوهم سکھانے کا ذریعے قرار دیا ہے۔
سورة العلق ہیں ارشا و خدا و تری ہے۔

اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم ، (٢٤)

پڑھے: آپ کارب بواکر یم ہے،جس نے علم سکھایا تھم کے واسطے۔

قرآن تھیم کے نزویک تلم وکتابت کی اہمیت کا ثبوت اسے زیادہ اور کیا ہوسکتا ہے کہ قرآن تھیم کی ایک سورۃ کو القلم، کا نام دیو کیا ہے ، اور اس سورۃ میں اللہ تعالی نے قلم کی تتم بھی یا دفر مائی ہے اور ان چیزوں کی بھی تسم ذکر فری کی جنہیں قلم لکھتا ہے۔

> نّ والغلم وما يسطرون ع(٥٧) حتم ہے للم كي اورجو پيچود و كلمتے ہيں۔

۲۲ الصنة قبل التدوين،
 ۲۲ السنة قبل التدوين،
 ۲۲ القرآن الحكيم، صورة العنق،
 ۲۲ القرآن الحكيم، صورة القنم،
 ۲۲ القرآن الحكيم، صوره القنم،

قرآن تحکیم میں ان کےعلاوہ اور مجی بے شارآیات کریمہ کما بت اور علم کے تعلق کو ظاہر كرتى إلى - بيرى وجد ب كرحضورا قدس صلى الله تع في عليه وسلم في احت كون كما بت ك ز بورے آ راستذکرنے کیلئے خصوصی اہتمام فر مایا ، ملکہ حقیقت تو بیہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی طبیروسلم کے مشن کا تقاضای بیتھا کہ آپ کی است میں وولوگ کثیر تعداد میں موجود ہوں جو لکھنے پڑھنے کے فن میں منفرد ہوں کیونکہ آپ ایک عالمی وین لیکرتشریف لائے تھے جسکو قیامت تک ساری نسل انسانی کی رہنمائی کا فرینز سرانجام دینا تھا۔ آپ کے پیش نظر ایک ایسی امت کی تفکیل تھی جواس خدائی پیغام کود نیا کے کونے کونے میں پھیلائے۔ دین کی حفاظت اور المت كروي اسياى امعاشى امعاشرتى اوراجماى اموركوسرانجام وييخ كيلي فن كتابت كى اشد ضرورت تھی اور قرآن تھیم کی آیات کر پراس کی اہمیت کی طرف اشارہ کر دی ہیں۔ بینی وجہ ے کہ جنگ بدر کے موقع پر کمہ کے جوجنگی قیدی ہے ان پس سے جولکمنا پڑھنا جائے تھے ان کی آزادی کیلئے حضور اقدس صلی اللہ تعالی طیہ وسلم نے بیافدیہ مقرر فرمایا تھا کہ ان میں سے ہرا کیک مسلمانوں کے دس بچوں کولکھٹا پڑھٹا شکھ دے۔ ہجرت سے پہلے ہی حضور نبی صلی اللہ تعالى عليه وسلم كے محابد كرام من أبك معقول تعدا دان لوكوں كى تقى جولكمنا ير حناجاتے تھے اور کتابت وجی کا فرایند سرانجام دے رہے تھے۔ ججرت کے بعد تو حضور صلی اللہ تعالیٰ طیہ دسکم نے دیکرعلوم کی طرح فن کما بت کو بھی ترتی دینے کیلئے خصوصی اہتمام فرمایا۔

دُ الرُحمة عَاجَ الخطيب لكيت إن: \_

وقد كثر الكاتبون بعد الهجرةعد ماستقرت الدولة الاسلامية فكانت مساحد المدينة التسعة الى حانب مسحد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم محط انظار المسلمين يتعلمون فيها القرآن الكريم وتعاليم الاسلام والقرآن والكتابة ،وقد تبرع المسلمون الذين يعرفون الكتابة والقرأة بتعليم اخوانهم (٢٦)

اشاعت اسلام کے بعد کتابت برخصوصی توجدرہی

جرت کے بعد جب اسلامی ریاست کواستی معاصل ہو گیا تو کا تبول کی تعداد میں اضافہ ہوا ، محد نبوی کے علاوہ مدینہ طیبہ کی دیگر نو مساجد مسلمانوں کی نگاہوں کا مرکز تعین ، اور

٣٩٩ - السنة قبل التدوين، ٣٩٩

مساجد میں مسلمان قرآن علیم ،اسلامیات اور قراً الاکتابت کی تعلیم حاصل کرتے ہے ،اور جو مسلمان کھنا پڑھنا جائے تھے وہ رضا کارانہ طور پراپنے مسلمان ہمائیوں کی تدریس کا فریقنہ سرانجام دیتے تھے۔

وكان الى جانب هذه المساحد كتاتيب يتعلم فيها الصبيان الكتابة والقرآة الى حانب القرآن الكريم ـ(٣٧)

ان مساجد کے علاوہ کچھ مداری بھی تھے جن میں بیچ قرآن تھیم کے ساتھ ساتھ قرآ ۃ اور کما بت کی تعلیم عاصل کرتے تھے۔

ری تفصیلات بیان کرنے کا مقصد بیہ کہ جمد نبوی بش ملت اسلامیہ کے متعلق بیدو ہوی کرنا کہ وہ کسی چیز کی مقدوین کی اہلیت ہی نہیں رکھتے تھے نسط ہے، کیونکہ جن لوگوں نے قرآن حکیم کو کامیانی کے ساتھ مدون کرلیا تھا ،حدیث کی تدوین الحے لئے تامکن نہ تھی ،اس لئے مستشرقین کا کہنا نملا ہے کہ مسلمانوں نے دوراول بی احادیث طبیبہ کی تدوین اس لئے نہیں کی کہ دہ اس کی اہلیت ہی نہیں رکھتے تھے۔(۱۲۸)

#### 第少年少年少年少年少年 東少年少年少年少年 東少年少年少年少年 年少年少年少年少年

.47

٧٧ .. السنة قبل التدوير، ٢٩٩

۲۸ - طبیاء البیء ۱۱۲

# عهد صحابهاور تدوين حديث

مستشرقین اورمنکرین حدیث اس بات پرمعر بیں کہ حدیث لکھنے کی مما نعت خودحضور سے مروی ہے پھرا حادیث لکھنے کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔

اس کے جواب کی طرف ہم ابتدائے مضمون میں اشارہ کریکے ہیں ، یہاں قدرے تفصیل سے ملاحظہ فرمائیں۔

سب سے پہلی ہات تو بیر کرممانعت پرز وردینے والے اپنا بیاصول بھول جاتے ہیں کہ ممانعت ٹابت کرنے کیلئے بھی وہ احادیث ہی کا سہارا لے رہے ہیں۔

منکرین کا نہایت تامعقول طریقہ یہ بھی ہے کہ پہلے ایک اصول اور نصب الحین متعین کرتے ہیں اور پھر اسکے بعد روا توں کا جائزہ لیتے ہیں ،اس نصب الحین کی تمایت ہیں جو روا یہ ہیں اگر حرز جال بنا کرز وردارا نماز میں بیان کرتے ہیں خواہ وہ روا بات جس نج کی ہوں یا گئنی ہی قلیل کیوں نہ ہوں ۔ لیکن جن سے احد و یث لکھنے کی اجازت تابت ہوا لکو ذکر کرتے ہوئے ترم محسوس ہوتی ہے جب کہ الیک روایتیں ہی کثیر ہیں اور جواز کتابت می نص صریح بھی۔ ودنوں طرح کی روایتیں ملاحظہ کریں تاکہ فیصلہ آسان ہو۔

# كآبت وممانعت والي روانتوں ميں تطبيق

علامه ويركرم شاه از برى ككيت بين:\_

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضور اقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعض ایسی اصادیث موجود ہیں جن میں احادیث لکھنے کی ممانعت کی تئی ہے۔ بعض محابہ کرام سے بھی ایسے آٹار مردی ہیں کہ انہوں نے احادیث لکھنے کو تا پہند فر مایا۔ اور تا بھین میں بھی ایسے لوگ نظر آئے ہیں جن کے بیانات سے اعداز وہوتا ہے کہ دواحادیث لکھنے کے خلاف نتھ۔

روى ابوسعيد المحدري رضى الله تعالىٰ عنه عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم انه قال: لاتكتبوا عنى شيأ غيرالقرآن مومل كتب عنى شيأ غيرالقرآن فليمحه (٢٩)

٢٩ المسبق لا حمد بن حبن، ٢١/٣ المستقرث للحاكم، ١٧٧/١
 المبهل اللطيف في اصول الحديث الشريف، ١٧

حضرت ایوسعید خدری رضی الله تعالی عنه حضورا قدس سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: میری طرف سے سوائے قرآن حکیم کے کوئی چیز نہ کھو، اور جس نے قرآن حکیم کے علاوہ کچھ کھیا ہووہ اسے مٹاوے۔

علامه محدین علوی المالکی انسنی قر ماتے ہیں: ۔

وهذاهو الحديث الصحيح الوحيد في الباب. (٣٠)

اس موضوع پر بھی واحدی حدیث ہے:۔

اس صدیت کے علاوہ بعض کی ایوں بی اس مغیوم کی پیجداورا حادیث بھی مل جاتی ہیں،
اس صم کی احادیث صراحة کی بت صدیث ہے منع کررہی ہیں، جولوگ بیٹا بت کرتا چاہتے ہیں
کہا حادیث طیبہ کی کی بت وقد وین دوسری یا تبیسری صدی ہجری ہے پہلے ہیں ہوئی وہ صرف
اسی مغیوم کی احادیث کو پیش کرتے ہیں، کیاں حقیقت بیہ کہا حادیث کی کی بت ہے کہ حاد دیث کی کی بت ہے کہ حاد دیث کی کی بت ہے کہ حاد دیث طیبہ کو والی ان احادیث کے ساتھ ساتھ الی احادیث ہی کھڑت ہے موجود ہیں جواحادیث طیبہ کو الی ان احادیث کی ترغیب دیتی ہیں، اور بعض احد دیث ہی ہے جاتھ ہے کہ حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خودا حادیث کی تعقید کی ترغیب دیتی ہیں، اور بعض احد دیث ہی ہے۔

یہاں ایک حدیث ملاحظہ ہو ہاتی تنعیل آئندہ صفحات میں چیش کی جا بھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ تعالی عنهما سے روایت ہے کہ

<sup>-</sup> ٣٠ المنهل اللطيف في اصول الحديث الشريف، ١٧

۲۱ شیاه النبی، ۲۱

٣٧ - حامع بيان العلم لا بن عبد البرء ٢٦

ہوتا تھا کہا ہے۔ حفظ کرلونگا، قریش نے جھے ایسا کرنے ہے منع کیااور کہا: تم جو کچے حضورے سنتے ہوا ہوا ہے لیے ہو حالا تکہ رسول الشرسلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر ہیں، آپ غصے اور رضا ہر حال میں کلام فرماتے ہیں، شی نے لکھنا چھوڑ دیااوراس بات کا ذکر حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آتھشت یاک سے اسے وابن کی خدمت میں کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آتھشت یاک سے اسے وابن مبارک کی طرف اشارہ کیااور فرمایا: لکھا کرو، اس وات کی تم جس کے قبضہ قدرت میں مبری جان ہے اس نہاں نبان سے ہمیشہ جن بات بی تھی مبری

جاری نقل کرده ان دونول حدیثول پی بظاہر تعارض نظر آتا ہے لیکن حقیقت ہیہے کہ نصوص قر آن وحدیث بیل حقیق تعارض نظر آتا ہے وہ فقط فصوص قر آن وحدیث بیل کھی حقیقی تعارض ہوئی بیل سکتا ہے، جہاں تعارض نظر آتا ہے وہ فقط خلام کی ہوتا ہے، جہاں تعارض نظر آتا ہے وہ فقط خلام کی ہوتا ہے، جن لوگول نے ایسے مقامات پر تعارض سمجمادہ قلمت قہم کی پیدادار ہے۔ اگر حقیق تعارض قر آن وحدیث میں پایا جاتا تو وہ تمام تصوص رد ہوجا تمیں جہاں تعارض نظر آتا ہے اور بید دولوں علی الاطلاق دین اسلام کے مصدر قرار نہ یا ہے۔

ایے مقامات پر علمائے کرام دفع تعارض کیلئے مختلف صورتمی اپناتے ہیں تا کہ خداوئد قدوں کا کلام بلاغت نظام اورا سکے رسول معظم صدحب جوامع الکھم کے فرامین اپنے حقیقی محامل پرمحمول ہو سکیس ۔ دفع تعارض کی وجوہ کوہم نے ابتدائے مضمون میں شرح وبسط کے ساتھ بیان کردیا ہے ، لہذا انکی طرف رجوع کریں۔

بہال ان میں سے بعض کے ذریعہ تعارض کودور کیا جا سکتا ہے ، مہلی وجہ دفع تعارض کیلئے تنتخ ہے اور وہ یہال منصور بلکہ واقع ۔

ابیخ موقف کی تفصیل میان کرتے ہوئے علامہ محمد بن علوی مالکی فرماتے ہیں ۔

ہمیں ویکنا بیہ کہ کابت صدیت کی می نعت پردادات کرتے والی احادیث کا زمانہ مقدم ہے یاان احادیث کا جن بی کتابت حدیث کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر ممانعت والی احادیث ابتدائی زمانے کی بول اور اجازت والی احادیث بعد کے زمانے کی تو مسئلہ ہی حل موجا تا ہے۔ اور اگر بیکہا جائے کہ جن احادیث بیں کتابت حدیث کی اجازت ہے وہ مقدم ہیں ااور ممانعت والی موخر تو اس سے وہ حکمت ہی فوت ہوئی جاتی ہے جس کے تحت احادیث کھنے کی ممانعت کی تی۔ وہ حکمت بیتی کہ قرآن وحدیث بی النتہاس پیدانہ ہوجائے جیسا کہ حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ دسلم کے ارشاد کرا می سے ظاہر ہے آپ نے زفر مایا:۔

امحصوا كتاب الله واعلصوه

الله تعالى كى كماب كوبرهم ك شائمة التباس سے ياك ركمور

قرآن اور صدید میں اللہ س کا خدشہ اسلام کے ابتدائی دور میں تو قابل قیم ہے جب ایک قن کتابت بھی عام جیں ہوا تھا اور مدینہ میں یہودی اور منافقین بھی ہے ، ان حالات میں قرآن اور حدیث کے کرمیان التباس کا خدشہ تھا۔ اس لئے احادیث کی کتابت کوئٹ کردیا گیا تا کہ لوگ قرآن محید کی کتابت کوئٹ کردیا گیا تا کہ لوگ قرآن محید کی کتابت حدیث کی تا کہ لوگ قرآن محید کی مطرف پوری توری توری توجہ دیں اور کتابت قرآن کے ساتھ کتابت حدیث کی وجہ سے دولوں میں التباس پیدا نہ ہو ۔ لیکن سے بات قرین قیاس تیں کی کا بتدا میں تو احادیث لکھنے کی اجازت ہواور جب کتابت کا فن عام ہو گیا اور قرآن وصدیث میں التباس کا کوئی شطراہ ند ہا تو احادیث کی اجازت ہوا دریث کی مما نعت کردی گئی۔ اس لئے قرین قیاس بیری ہے کہ مما نعت والی احادیث اجازت والی احادیث احادیث اجازت والی احدیث التباس کا کوئی شعت والی احدیث اجازت والی احدیث اجازت والی احدیث اجازت والی احدیث احدیث

ا حادیث ممانعت وا جازت میں دفع تعارض اور تطبیق کے سلسلہ میں یہ بہلا طریقہ تھا کہ وجو ہ تنتی میں سے ایک وجہ کوا تقتیار کر کے دونوں طرح کی روایات میں تطبیق دی گئی اوروہ ہے روایات میں باعتبار زیانہ تفقیم وتا خر۔

وفع تعارض کیلئے یہاں ایک اور صورت بھی ہے کہ وجوہ جمع میں ہے کی ایک وجہ کو بروئے کارلایا جائے بخور دکھر کے بعد یہ فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ وہ وجہ تنویع ہے۔ بعنی دونوں میں تھم عام ہے اور بیالگ الگ انواع ہے متعلق ہے۔

علامه پیرکرم شاه از بری کھتے ہیں:۔

لین علائے ملت اسلامیے نے کتابت صدیت کی ممانعت اور جواز کے متعلق مروبی احادیث بیں قلبیق کی اور بھی کی صورتیں بیان کی بیں ، ان بیس سے ایک صورت بیہ ہے کہ ممانعت ان لوگوں کیلئے ہے جن کا حافظ اچھا ہے ، ان کو کتابت سے اس لئے متع کیا گیا ہے تاکہ وہ کتا بہت پر بجروسہ کرکے احادیث کو حفظ کرنے کے معاملہ بیس ستی کا مظاہرہ نہ کریں ۔ اور اجازت ان لوگوں کیلئے ہے جن کو اپنے حافظوں پر اعتبار نہ تھا۔ جسے الوشاہ ، کہ اس کیلئے حضور احدیث مسلور احدیث کو کھنے کا خود تھم فر مایا۔

تنظیق کی ایک اورصورت علائے کرام نے بیان کی ہے کہ عام لوگوں کیلئے تو کتابت
کی ممانعت تھی ، کیونکہ کتابت میں ماہر نہ ہونے کی وجہ سے التیاس اور فلطی کا امکان موجودتھا ،
لیکن جولوگ فن کتابت کے ماہر تھے اور اس مہارت کی وجہ سے جن سے فلطی اور التیاس کا امکان نہ تھا ان کوا حادیث کی جے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بمن العاص امکان نہ تھا ان کوا حادیث کی جے کی اجازت ویدی گئی ۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بمن عمرو بمن العاص رضی اللہ تھا تی علیہ وسلم نے اصادیث کی جے کی اجازت فرمائی ،
کیونکہ وہ کتابت کے فن میں ماہر تھے اور ان سے فلطی کا اثر بھرنہ تھا۔ (۳۵)

ان وجوہ تعیق اور روایات کی تعمیل ہے یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ حضور نبی کریم ملی اللہ تعالیٰ طیہ وسلم خود نبیں چاہے تنے کہ میر ہے محابدا حادیث بی اس طرح مشغول ہوں جیسے کہ قرآن کریم بی منہ کہ رہے ہیں۔ لیکن آپ کا مطلب یہ بھی فیل تھا کہ میر ے طریقوں کا اجاع نہ کریں کہ اس کے بغیر تو پھر قرآن کریم کا اجاع اور اس کی تعلیمات پر کامل طور سے عمل ہوئی بیس سکتا تھا ، جیسا کہ ہم اول مضمون میں بیان کرآئے ہیں کہ قرآنی تعلیمات کو بغیر اسو کہ موں کہ بیس کہ قرآئی تعلیمات کو بغیر اسو کہ رسول کے سمجھائی نہیں جاسکتا تھا گئی والو عیسی تعیس بعض صور توں میں عمل ہی محکن میں تھا اور بعض میں قبیل جو ہوسکتا تھا لیکن تاتھی ونا تمام رہتا یا باحسن وجوہ انجام نہ یا تا۔

ان تمام چیزوں کوسامنے رکھنے سے بیڈ نتیجہ ضرور فاہر ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی منشا و مبارک بیری تھی کہ سنن واحد دیث پرعمومیت کا رنگ عالب ندائے اور فرق مراتب کے ساتھ ساتھ کیفیت عمل میں بھی برابری نہ ہونے پائے ورندا مت مسلمہ دشواری میں

جتلا ہوگی۔

لهذا فداو عرقد وسي في البي فينل وانعام ي الايكلف الله نفسا الا وسعها عكا مردواب عجوب ك ذريجها بيندول كوسايا ورصنور دمت عالم صلى الله تعالى عليه وسلم في دمت عامدوشا مله سامة مسلم كوحرج وضرر من يرف سي محفوظ و مامون ركما

کتابت حدیث کی اجازت خودحضورنے دی

تدوین مدین کوکھا بت مدین کی صورت ہی جی تنایم کرنے والے اس بات پر بھی معربیں کہ دوسری اور تیسری صدی جی صورت ہی جی وقد وین کا اجتمام ہوا، اس سے پہلے تحق زبانی حافظوں پر بھی نقاءاس مغروضہ کی حقیقت کیا ہے بعض کی طرف اشارہ کیا جا چا ہے بعز ید تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ جب اسلام کوگوں کے قلوب واڈ ہان جی رائخ ہو گیا اور قرآن مجید کا کی حصہ تازل ہو چکا اور اس جیز کا اب خطرہ ہی جاتا رہا کہ قرآن وحدیث جس کسی طرح کا اختلاط روبعمل آئے گا تو کہ بت حدیث کی اجازت خود حضور نے عطافر مائی۔

حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عندفر مات بين: \_

مامن اصحاب البي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم احداكثر حديثا عني الاماكان من عبدالله عمرو مغانه كان يكتب ولااكتب \_(٣٦)

محابہ کرام میں سے کسی کے پاس مجھ سے زیادہ احادیث پاک کا ذخیرہ نہیں سوائے محترت عبداللہ بن عمر منی اللہ تعالی عنہا کے ، کوئکہ وہ لکھا کرتے ہے اور میں لکھتا نہیں تھا۔

روى عن ابى هريرة رضى الله تعالىٰ عنه ان رجلا من الانصار كان يشهد حديث وسول الله صلى الله تعالىٰ عبه وسم فلايحفظه فيسأل اباهريرة فيحدثه عثم شكا قلة حفظه الى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال له النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال له النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : استعن على حفظت بيمينك (٣٧)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے کہ انصار میں سے ایک مخض حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا لیکن احادیث کو یادنہ رکھ یا تا ، پھر

٣٦٠ السنة قبل التدوين،

٣٠٤ السنة قبل التدوين، ٣٠٤

ابو ہریرہ درضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتا تو وہ اسے احادیث سناتے ،آبک دن اینے حافظ کی کی گئی کی شکایت صفور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کی تو آپ نے اس سے فر مایا: اپنے حافظے کی مدوا ہے دائمیں ہاتھ سے کیا کرو۔ بین حفظ کے ساتھ ساتھ احادیث کو کھولیا کرو۔

روى عن رافع بن حديج رضى الله تعالىٰ عنه انه قال: قلنا : يارسول الله 1 انا نسمع منك اشياء افنكتبها ؟قال : اكتبوا ولا حرج ــ(٣٨)

حضرت دافع بن خدت کوشی اللہ تنی کی عنہ سے روایت کے کہ ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ اصلی اللہ تعالی علیک وسلم ، ہم آپ ہے کچھ چیزیں سنتے ہیں کیا ہم انہیں لکھ لیا کریں ،آپ نے قرمایا: لکھ لیا کرو۔اس میں کوئی مضا لکتہ ہیں۔

روى عن انس بن مالث انه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : قيدوا العلم بالكتاب \_(٣٩)

حضرت الس بن ما لک رمنی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:علم کوتحر ہر کے ذریعیر متعید کرلو۔

ان تمام روایات سے قابت کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متحد مواقع پر کتابت حدیث کی اجازت عطافر مائی لہۃ بہت صحابہ کرام اتوال کر بھانہ کو صبط تحریر بیس لائے اور حضور کے زمانتہ اقدس اور صحابہ کرام کے عہد زریں بیس کثیر تعداد جس صحیفے تیار ہوئے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس مبارکہ بیس بار ہا ایسا ہوتا کہ حضور جو فرماتے محابہ کرام اس کو لکھتے۔

وارمی شریف کی روایت ہے:۔

عن ابى قبيل رضى الله تعالىٰ عنه قال: سمعت عبدالله قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله تعالىٰ رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسم نكتب اذ سئل رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسم عليه وسلم اى المدينتين تفتح او لا قسط طنية اورومية ؟ فقال النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: لابل مدينة هرقل (٤٠)

1.771

۳۸ المعجم الكبير لنظيرانيء ۲۲۹/٤

٣٩\_ المستدرك للحاكم؛

 حضرت الوقبيل كابيان ہے كہ من نے حضرت عبداللہ بن مسحود رضى اللہ تعالى عنه كو فرماتے سنا ، كہ ہم رسول اللہ صلى اللہ تعالى عليه وسم كى خدمت من بينے كئے كه استے كه استے كه استے من حضور سے بوجها حميا : مارسول اللہ ! دونوں شهروں من سے بہلے كون رفتح ہوگا ، التعلقيد ما دوميہ؟ اس كے جواب من حضور نے قرمایا : نہيں بلكہ ہرائ كاشريعن فسطنيد .

حضرت معاذین جبل رضی امتدانی فی عند جب یمن کے گورز مقرر کئے گئے اور آپ یمن جانے گئے اور آپ یمن جانے گئے اور آپ یمن جانے گئے اور تاہوں ونظائر پر جانے گئے اور استنباط مسائل کی تعنیم ہے بھی لواڑا آپ نے دہاں جاکر جب ماحول کا جاکزہ لیا او بہت کی ہاتی یا تھی البحث کا باکٹ ایس نے ان تمام چیزوں کے متعلق بارگاہ رسمالت سے بدایات طلب کیں جس کے جواب می حضور نے ان تمام چیزوں کے متعلق بارگاہ رسمالت سے بدایات طلب کیں جس کے جواب میں حضور نے ان کوایک تحریر دواند قرمائی۔ (۲۲)

ای طرح واکل بن جرمشہور می لی جو معزموت کے شیرادے تھے جب مشرف ہاسلام ہوئے اور اپنے وطن والیس جانے گئے تو حضور سے نماز ،روز ہ ،سودا درشراب وغیرہ کے اسلامی احکام کھوانے کی خواہش ملاہر کی جوآب کو کھے کرعنایت کئے گئے۔

حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تق ٹی عنہ کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا گیا تھا تو انہیں بھی فرائض ،صدقات اور دیجوں کے احکام تج بری شکل ٹی بی دیئے گئے تنے۔ (۳۳) آپ کو ذکوۃ کے احکام نہایت تفصیل سے بعد ہیں ارسال کئے گئے تنے جو آپ کے

٤١ \_ \_ الحامع للبخاري: كتاب العلم:

٤٢ - السس للدار قطبيء

<sup>21</sup>\_ كتر العمال للمثقىء ١٦٦/٣

خاندان کے پاس ایک عرصہ تک محفوظ رہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ذمانہ خلافت میں ان کے خاندان میں برآ مرموے جس کی تصیل سنن ابوداؤ دمیں موجود ہے۔ (۱۳۳۳) علامہ سیدمحمود احمد صاحب رضوی لکھتے ہیں:۔

سنن ابو واؤر بی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی طیہ وسلم نے اپنی حیات مبار کہ بیں وہ تمام مدیثیں جن کا تعالی سیال زکوۃ ہے تھا تکی قلم بند کروادی جس کا تام ''کتاب الصدقہ''تھا گراسکو محال وحکام کے پاس روانہ کرنے ہے قبل ہی آپ کا دصال ہو گیا تو خلفائے راشدین میں سے سیدنا صدیق اکبر وفاروتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہانے اپنے زیانے بی اے نافذ کیا اس کے مطابق زکوۃ کے وصول وقعیل کا بمیشہ انتظام رکھا۔

امام بخاری نے ای دستان الصدقہ" کامضمون تقل کیا ہے جے صدیق اکبر منی اللہ تعالیٰ منہ نے حصدیق اکبر منی اللہ تعالیٰ منہ نے حصرت الس رمنی اللہ تعالیٰ منہ کو بحرین کا حاکم بنا کر بھیجے وقت الحکے حوالے کیا تھا، اس میں اونٹوں ، بکریوں ، حیا عمری اور سونے کی زکوہ کے نصاب کا بیان ہے۔

و کتاب الصدقہ ''جو حضور صلی اللہ تعالیٰ عبیہ وسلم نے ابو بکرین حزم کو ککھوائی تنتی وہ دوسر ہےا مراء کو بھی بجنی گئی۔

محصلین زکوۃ کے پاس کتاب الصدقہ کے علاوہ اور بھی تحریریں تھیں۔ معاک بن سفیان سحانی کے پاس حضور کی تحریر کرائی ہوئی ایک ہدایت تھی جس میں شوہر کی دیت کا تھم تھا۔ حرم مدینہ طبیبہ کے سلسلہ میں ایک تحریر حضرت راقع بن خدیج کے پاس تھی جیز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مجموعہ تیار کیا تھا جوان کے معاجزاوے کے پاس رہا۔

حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہرقل کو جو خط لکھا تھا اس کا ذکر کتب محاح میں ملتا ہے، اب اس خط کی فوٹو بھی ش کتے بھی ہو بھی ہے، محاح کے بیان اور فوٹو کی تحریب درہ برا برفر قرنبیں (۴۵)

استكه علاوه ملاطين كودعوت اسلام مسلح تام معابرا اورامان تام وغيروم يكرول

<sup>\$ \$</sup> \_ السنن لابي داؤد\_

ہ ہے۔ فیوض الباری شرح بخاری،

چزیں تھیں جوآپ کے زماندا قدس میں تحریری شکل میں موجود تھیں۔

## صحابه نے عمل سے كتابت حديث كا ثبوت ديا

اولاً بعض صحابہ کرام کو کتابت صدیدے ہیں تا لی رہا، اس کی ایک وجہ بہ ہی تھی کہ کتابت کی وجہ سے حفظ وضیط کا وہ اجتمام جیس رہ سے گا اور اس جانب وہ آئیجہ باقی ندر ہے گی ، اس طرح سفینوں کا علم سینوں کو خالی کر دیگا ، آئیدہ صرف تحریب ہوگی جن پر احتاد ہوگا اور اسکے بیچے حافظ کی قوت ندہوگی کہ فلطیوں کی تھے ہو سکے ، لہذا حذف وا شافہ کا سلسلہ شروع ہوجائے گا اور تحریف کے درواز سے کمل جا کی بائے دوں گئی اور یہود و نصاری کو روایات ہی تفیر و تبدل کا موقع مل جا کی میں گئی اس کے ، منافقین اور یہود و نصاری کو روایات ہی تفیر و تبدل کا موقع مل جائے گا ، اس طرح دین کی بنیادوں ہی رخت اندازی شروع ہوگئی ہے ، ان وجوہ کی بنا ور تک موقع کی اس موقع مل جائے گا ، اور خوب قوت پر کھو ایا میں سوگی تو مندر جہ بالا خدشات کی جانب سے اطمین ان ہوگیا اور قرآن مجید کی طرح رفتہ رفت حدیث کی کتابت پر بھی سب متنق ہوگئے ۔ بال گران صفرات صابہ کے درمیان میں طریقہ بھی موقع کی کتابت پر بھی سب متنق ہوگئے ۔ بال گران صفرات صابہ کے درمیان میں طریقہ بھی رائج تھا کہ کتابی و کھو کہ کو کرا حادیث بیان ٹیش کی جاتی تھیں ، اس وجہ سے ان قریم کو کہ کہ کا فی تعداد ہیں سی برکرام نے اس فریعنہ کو انجام دیا جس کی قدرے تفصیل اس طریعی ہوگئی تعداد ہیں سی برکرام نے اس فریعنہ کو انجام دیا جس کی قدرے تفصیل اس طریعی ہوگئی تعداد ہیں سی برکرام نے اس فریعنہ کو انجام دیا جس کی قدرے تفصیل اس طریعی ہوگئی تعداد ہیں سی برکرام نے اس فریعنہ کو انجام دیا جس

حضرت عبدالله بن عماس رضی الله تعالی عنه جو پہلے کیا بت حدیث کے خت مخالف تنے کیکن بعد میں وہ ملی طور پراس میدان میں اتر آئے اور آخر میں ان کی مجالس کا ریملر یقتہ تھا۔ حضرت سعید بن جبیر رمنی اللہ تعالی عند قریاتے ہیں:۔

كنت اكتب عبد ابن عباس في صحيفة (٤٦)

بیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنبما کی خدمت بیں اوراق پر احادیث ککھتا تھا۔

حضرت موی بن عقبدرضی الله تع لی عند بیون کرتے ہیں:۔

وضع عندنا كريب حمل بعير اوعدل بعير من كتب ابن عباس مقال :

فكان على بن عبدالله بن عباس اذا اراد الكتاب كتب اليه ابعث على بصحيفة كذاكذا اقال: ينسخها فيبعث اليه احداهما (٤٧)

حضرت کریب نے ہمارے پاس ایک اونٹ کے بوجد کے برابر عبداللہ بن عہاس رضی اللہ تفائی عنہا کی کتاب ہا ہے تو انہیں اللہ تفائی عنہا کی کتاب ہا ہے تو انہیں اللہ تفائی عنہا کی کتاب ہا ہے تو انہیں کھمدیتے کہ جھے قلال محیفہ تھے جدوہ وہ اسے تقل کرتے اوران میں سے ایک بھیجے دیے۔ انگی بہت ایک بھیجے دیے وہ میں دوروور تک بھیل کئی تھیں ،اس سلسلہ میں امام طحاوی رضی اللہ تفائی عنہ نے ودان کا بیان تقل کی ہے۔

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ال ناسا من اهل الطالف اتوه بصحیفة من صحفه لیقره ها عبیهم افسا الحذهالم ینطلق فقال: انی لما ذهب بصری بلهت فاقرأوهاعلی اولایکن فی انفسکم من ذلك حرج افان قرأ تكم علی كقرأنی علیكم (٤٨)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اے مردی ہے کہ طائف کے کھا گئے۔

ہاس اکلی کتابوں سے ایک کتاب کیکرآئے تا کہ وہ انہیں پڑھکر سنا کیں ،حضرت ابن عباس نے جب وہ کتابیں لیس او پڑھ نہ سکے ،فر مایا جب سے میری نگاہ جاتی رہی بیس بیکار ہوگیا ہوں ،تم لوگ خود میرے سامنے پڑھوا وراس میں کھوتری نہ جھو،میرے سامنے تبارا پڑھتا ابیا تی ہے جیسے کہ بیس تبہارے سامنے پڑھوں۔

تعانیف کی اس کثرت سے کسی کوتجب نیس ہوتا جاہئے ، کیونکہ آپ نے علم مدیث کی سخصیل میں غیر معمولی کوشش اور محنت سے کام میا تھا۔ اسکی تنصیل آپ گذشتہ اور اتی میں پڑھ کے جیں۔ کے جیں۔

# حضرت ابو ہر رہے کی روایات کے مجموعے روایت مدیث میں آ کی شان امّیازی حیثیت کی حال ہے، یا نج ہزار سے زائد

Y17/0

۲٤ کتاب العلل ثنترمدی، العیقات الکیری لا بن سعد،

YAE/Y

٤٨ شرح معاني الآثارة للطحاوي،

ا حادیث کا ذخیرہ تنہا آپ ہے مروی ہے جوآج بھی کتا یوں میں محفوظ ہے۔ آپکی روایات بھی آپکے دور میں جمع وقد وین کے مراحل ہے گذر کر کتا بی شکل میں جمع ہوگئی تعیں،اس سلسلہ کے چند نسخے مشہور ہیں۔

مبالنف بشرين نهيك كامرتب كردوب رووكت إلى: ـ

كنت اكتب ما اسمع من ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه فلما اردت ان افارقه اتيته بكتابه فقرأته عليه وقلت له : هد ماسمعته منك قال: نعم (٤٩)

حضرت بشیرین نعیک کہتے ہیں: میں جو پچھ حضرت ابو ہریرہ سے سنتا وہ لکھ لیا کرتا تھا، جب میں ان سے رخصت ہونے لگا تو وہ مجموعہ میں نے آپکو پڑھکر سنایا اور عرض کیا: بیدوہ احادیث ہیں جو میں نے آپ سے ساعت کی ہیں، فرمایا: ہاں سمجھ ہیں۔

دوسرامجموعة معترت حسن بن عمرو بن اميدالضمر كي ياس تفا\_ (٥٠)

تیسرا مجموعہ زیادہ مشہور ہے اور میرہ کا مرتب کردہ ہے۔ میراب حجب چا ہے ،اس مجموعہ کی اکثر احادیث منداحمہ ، بھی بناری اور بھی مسلم میں موجود ہیں ،الحکے موازیہ سے پینہ چانا ہے کہ ان میں ذرہ برابر فرق فیس ، پہلی صدی اور تیسری صدی کے مجموعوں کی مطابقت اس بات کا کھلا ہوت ہے کہ احادیث ہر حم کی آمیزش سے محفوظ رہیں۔

یہ یمن کے امراء سے تھے الکے علاوہ تلانہ وادرخود آ کیے مرتب کردہ مجموعے بھی تھے۔ حسن بن عمرو بیان کرتے ہیں:۔

تحدثت عمد ابی هربرة بحدیث فانکره فقلت انی سمعت منث ، فقال: ان کنت سمعت منث ، فقال: ان کنت سمعته می فهو مکتوب عندی ، فاخذ بیدی الی بیته فأرانا کتبا کثیرة من حدیث رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و سلم فوجد ذلك الحدیث فقال: قد اخبرتك ان کنت حدثتك به فهو مکتوب عندی (۱۵)

میں نے حضرت ابو ہرارہ رضی اللہ تع آئی عند کے سامنے ایک حدیث پڑھی ،آپ نے

السنة قبل التدوين، ٣٤٨

\$ት ጓለ

٤٩ \_ السنن للدارمي،

Aξ

جامع بيان العلم لا بن عبد البرء

44/4

۵۱ - فيوض البارئ

اس كوسليم ندكيا، من في عرض كيا: بيرهديث من في آب بى سيرى بي فرمايا: أكرواتعي تم في بیصدیث جھے تی ہے تو مگرید برے یا ساتھی ہوئی موجود ہوگی۔ مجرآب میراہاتھ مکار کر جھے اسيخ كمرك مح ،آب نے جميل حضور صلى الله تعالى عليه وسلم كى احاديث كى كئى كما بين وكها ئيں وہاں وہ متعلقہ حديث بھي موجودتني ،آپ نے قرمايا: بيس نے تم سے كها تغانا كه اكر مير حدیث میں تے جمہیں سنائی ہے تو ضرور میرے یاس تعلی ہوگی۔ (۵۲)

اس روایت سے ظاہر کہ آ ہے کے یاس تحریر شدہ احادیث دس یا می کین تھیں بلکہ جو پھھ وہ بیان کرتے تھےان سب کو قید کی بت میں لے آئے تھے۔قار تمین اس بات سے بخو لی انداز لكاسكتة إين كرمحابه كدور بش كتناعظيم ذخيرة حديث بشكل كتابت ظهور يذير ببو چكا تغار

حضرت عبدالله بنءمركي مرويات

می ان محابہ کرام میں ہیں جوابنداو کی بت مدیث کے حق میں نہ ہتے الیکن زمانے کے بدلتے حالات نے اکوبھی کماہت حدیث کے موقف پر لا کھڑا کیا تھا الہذا آپ نے بھی كتابت حديث كاسلسله شروع كياءآ كج ارشد تلانده بس معرت نافع آ كج آزاد كروه غلام میں ہمیں سال آ کی خدمت میں رہے وامام مالک ان سے روایت کرتے ہیں والحے بارے میں معرت سلیمان بن موی کا بیان ہے۔

انه رأي نافعا مولي ابن عمر عني عنمه ويكتب بين يديه (٥٣) انہوں نے دیکھا کہ حضرت تاقع حضرت ابن عمریض الثد تعالی عنبم کے علم کے حافظ منے اورا کے سامنے بیٹھ کرلکھا کرتے تھے۔

حغرت مجامد ،حغرت معيد بن جبيرا ورآيكے بينے حغرت سالم كانجى بيربى ملريقة تغاء مكرة خريس تو آب نے اپن اولا دكور يتم دے ديا تھا كہ: \_

قيدواالعلم بالكتاب\_ (٤٥)

عامع بيان العلم لا ين عبدا لبرء At

الستن للدارميء ٦٦ \_07

السئن للدارمي، ٦٨ \_02

#### حفرت جابربن عبداللد كي صحيف

آ کی مردیات بھی کثیر تعداد میں ہیں اور اکل جمع وقد وین کی روداد کچھاس طرح ہے۔ امام طحادی ایکے شاکردوں کا تول لکھتے ہیں:۔

كنانأتي حابر بن عبدالله لمسأله عن سنن رسول الله صلى الله تعاليٰ عليه وسلم فنكتنيها\_ (٥٥)

ہم لوگ حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی حتب کی خدمت میں حاضر ہوتے تا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ دسلم کی سنتیں معلوم کر کے قلمبند کریں۔ آگی روانتوں کے متعدد مجموعوں کوذکر ملتا ہے۔

ا کی روا عول کے متعدد بموتوں اور سرمانے۔ ایک مجموعه اسمعیل بن عبد انگریم کے میں تعد (۵۲)

دوسراسلیمان یشکری کے پاس (۵۷)

الويرهماش في الم اعمش معال والمنه كالوكول كى رائعل كى ب

ان محاهدایحدث عن صحیقة حابر\_ (۵۸)

حعرت مجام حعزت جابر مح محيف سدوان سيان كرتے تھے۔

ایک محیفہ حضرت جابر کے پاس اور تی جسکو تا بعی جلیل حضرت آنا وہ بن وعامہ سدوی

بهت انهيت ديتے تھے۔ (۵۹)

قرماتے تھے: مجھے سورۃ بقرہ کے مقابلہ میں محیفہ جا برزیادہ حفظ ہے۔ (۱۰)

ام المؤمنين حفرت عائشه صديقة كے مجوع

میدان علم میں آ کی جلالت شان سب کومعوم ہے، مشکل مسائل ہیں جلیل القدر صحابہ کرام آ کی طرف رجوع کرتے اور احادیث نیویدکی روایت کرتے متے۔ آپ کے علم وضل کا

.

۵۰ شرح معانی الآثار للطحاوی: ۳۰٤/۲

۲۰7/۲ تهذیب التهذیب لا بن حجره ۲۰7/۲

٥٧ تهليب التهليب لا بن حجر، ٢١١/٢

۵۸ الطبقات اکبری لا بن سعده ۲۴٤/۰

٦٠ التاريخ الكبير لبخاري،

به ایک عالم نفا که فرائض ومیراث کے مسائل جنکا زبانی نکالتا کوئی آسان کام نبیس لیکن آپ باسانی عل فرماتی تعمیمیں ، توت یا دواشت کا بیرو ل که کسی شاعر کے ساٹھ ساٹھ اشعار بلکہ بعض اوقات سوسواشعار برجستہ سنادحی تعمیں۔

آپ سے مردول پی حضرت عروہ بن زہیر نے جوآ کے بھا نجے تنے فاص طور پر علم حاصل کیا تھا، آپ مردیات کوسب سے زیادہ جائے والے یہ ہی تنے۔ انہوں نے کتابی شکل میں روایات کا ایک مجموعہ می تیار کیا تھا لیکن واقعہ حرہ کے موقع پر جبکہ بزید ہوں نے مدینہ طیبہ کوتارائ کیا تو آپ کا وہ محیفہ بھی ض آئع ہوگیا جس پر آپ کونہایت افسوس ہوتا تھا۔ فرماتے سے۔

لوددت انی کنت فدیتها باهلی ومالی (۲۱)

احيما بهوتا كهين اين الل وعمال اورتن م جائدا وكواس يرقربان كرويتا\_

عورتوں میں آگی خاص آلمیڈ و مشہور خاتون حضرت عمرہ بنت عبدالرحلٰ ہیں۔ اکل مردیات کو اسکے بھانچ حضرت ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے جمع کیا تھا۔ کیونکہ ضلیلۂ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مدینہ شریف میں تدوین حدیث کے لئے جو پیغام آیا تھا اسکی تھیل آپ بی نے کی تھی۔

تیسرے شاگر و حضرت قاسم بن جھر آ کیے بھیجے ہیں کہ آ کی کفالت میں رہے اور حدیثوں کا ایک وافر ذخیرہ آپ سے حاصل کیا۔اکی مردیات بھی اپویکر بن مجھرنے جمع کی تھیں۔

## حضرت ابوسعید خدری کی مرویات

آ کی مرویات بھی ایک ہزارے زائد ہیں، یہ کتابت حدیث کو پہندنہ کرتے تھے کیکن اکے تلاندہ میں نافع اورعطا بن الی رہاج خاص طور پرمشہور ہیں ۔ ان دولوں حضرات کی احادیث خودا کی موجود کی میں لوگ ککھنے تھے۔ (۹۲)

مجریہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس ،حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت مجابد خود بھی آپ سے

YAY/Y

٦١ تهذيب التهذيب لا بن حجر،

EALT

۲۲\_ تهذیب التهلیب

روایت کرتے ہیں اوران سب حضرات نے احادیث کی جمع ویڈوین میں بڑھ چڑھ کر حصد لیا ہے، لہذا آئے کی مرویات تقریباً سب ہی جمع ہوگئ تھیں۔

#### حضرت عبداللدين مسعود كي مرويات

آ کی عظمت شان اس سے خلاجرویا ہر ہے کہ آپ کو بارگاہ رسائٹ میں خاص قرب حاصل تھا مصاحب النعل والوسادۃ آپ کا لقب مشہورت کہ آپ کو سفر وحضر میں حضور کی گفش برداری کا اعزاز خاص طور برتصیب ہوا۔

آئی روایتی آئے مشہور شاگر دصورت علقہ کے ذریعہ محقوظ ہوئیں اوران سب کولکھا کیا ، بعض لوگوں نے بیالریقہ بھی اپنایا کہ آپ سے حدیثیں سنگر جائے اور کھر جا کروہ احادیث قلمبند کر لیتے تنے۔وجدا کی بیٹی کہ آپ ابتداء کیا بت کے خالف تنے۔(۱۳۳)

# انس بن ما لک کی مرویات کے مجموعے

آپ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسم کے خادم خاص ہونے کی وجہ سے کثیر الروایت ہیں، اپنے بیٹوں اور تلاقہ و کواحا دیت کھواتے تنے، جب کثرت سے لوگ آنے گئے تو آپ و مصفحے بی الحق اللہ عن میں احادیث تھیں اور فر مایا: یہ وہ احادیث ہیں جو میں نے خود حضور سے میں اور نجر کھے کردوبارہ سنا کیں۔ (۱۳۳)

حضرت عبداللدين عمروبن العاص كى روايتوں كے مجموعے

آپ پڑھ بھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر وکو حضورا قدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یارگاہ سے کتا بت حدیث کی کاش طور پراج زت بلکہ عظم فی چنکا تعالیہ البداآپ نے جو بھی سنااسکولکھا۔
آپ نے اپنے محیفہ کا نام ''العماد قد'' رکھا تھا، آپ نے بلا واسطہ روایات کواس میں جمع کیا تھا۔
خود فرمانے ہیں:۔

هذه الصادقة فيها ماسمعته من رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم وليس بيني وبيمه فيهااحد\_

٦٢ ـ السن لندارمي: ٦٧ ١٦ جامع بيال الصم لا بن عبد البرء ٢٠

٦٤ السنة قبل التدوين، ٣٢٠

یہ مجیفہ صادقہ ہے ،اس میں وہ احادیث درج ہیں جو میں نے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بی ہیں ،اسکی روایت کیلئے میر ہے اور حضور کے درمیان کوئی واسطر ہیں۔ آپ کو بیمجیفہ بہت عزیز تھا،فر ماتے تھے۔

مايرغبني في الحيوة الاالصادقة والوهط \_

زعرگی میں میری دلچین جن چیزوں سے ہان میں ایک بدمجیفہ ہے اور دوسری "وصط" نامی میری زمین ہے۔

عناظت کیلے آپ اس صحیفے کوا یک صندوق میں بندر کھتے تھے۔ آپ کے بعد آپ کے اور آپ کے اور آپ کے اور آپ کے اور بن الل قاند نے بھی اس صحیفے کی حفاظت کی ۔افلب رہ ہے کہ آپ کے بوتے حضرت مروی بن شعیب سے سارامحیفہ مردی ہیں شعیب اس محیفے ہے دوایت کرتے تھے۔ کو حضرت عمرو بن شعیب سے سارامحیفہ مردی ہیں لیکن امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اسکے مندرجات کو روایت کردیا ہے۔احادیث کی دوسری کتابوں میں بھی اس محیفے کی احادیث کی ۔

اس مجیفے کی علمی اہمیت بہت زیادہ ہے ، کیونکہ بیا کیٹ تاریخی دستاویز ہے اوراس سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کے سامنے احادیث لکھنے کا واضح قبوت بھی ملتا ہے۔( ۲۵) کہتے ہیں اس میں ایک ہزار حدیثیں تھیں۔

### حضرت زیدین ثابت کی مرویات

آپ جلیل القدر صحابی اور جامع قرآن ہیں ، عہد صدیقی میں جمع وقد وین قرآن کا کام آپ ہی نے انجام دیا۔ پھر دورعثانی میں معصف شریف کی تعلیس آپ ہی نے تیار کیس اور دسرے علاقوں میں اسکوتقسیم کیا گیا۔

کا تب وتی تنے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کے فرمان کے مطابق عبر انی 
زبان سیکسی تنی ، احاویث کا عظیم ذخیرہ آ پکو محفوظ تھ ، نیکن مشکل بیٹی کہ آپ کتابت کے خالف 
ننے ، ایک مرحبہ حضرت امیر معاویہ نے آپ کی اعادیث قلمبند کرائیں لیکن آپ نے معلوم 
ہوتے ہی اکومٹاویا تھا۔ آخر میں مروان بن الحکم نے ایک طریقہ یہ نکالا کہ پردے کے بیٹیے

مقدمہ جا میں معادیث میں ہے۔ اور پھرآپ کو بلر کراہ دیث ہو چھٹا تھ اور پس پردہ احادیث کعمی جاتی

حعرت عروہ آپ کے تلاندہ میں تھے، آپکی مردیات کوانہوں نے بیٹ کیا اورا پیے بينے بشام كو مى اك تاكيدكرتے تھے۔

# اميرالمؤمنين حضرت على مرتضى كاصحيفه

آپ ہاب علم نبوت ہیں ، کوفہ کی علی مجالس این مسعود اور آپ کی تعلیمات کی رہین منت تغییں ،آپکے ہاس احادیث نبویداوراحکام شرعیہ پرمشمنل ایک محیفہ تھا جسکوخود آپ نے تحریم قرمايا تغابه

قرماتے ہیں:۔

ماكتبنا عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الا القرآن وما في هذه المبحيقة \_(٦٧)

ہم نے حضور تی کریم صلی اللہ تع ٹی علیہ وسلم سے قرآن کریم اوراس محیفہ کے سوا کیجے نہ

م محیفہ چڑے کے ایک تعینے بیل تھا ،اس بیس آ کی موار محی رہی تھی ،اس بیل خون بہاء اسیروں کی رہائی ، کا فرکے بدلے مسلمان کوکل نہ کرتا ، حرم نہ بینہ کے معدوداورا سکی حرمت ، غیر کی طرف انتساب کی ممانعت انتف حمد کی برائی کے احکام ومسائل درج ہتے۔ (۲۸)

## ويكر صحابه كرام كے حدیثی مجموعے

ای طرح حضور کے خادم خاص حضرت ابوراضح رضی الثد تعالی عند کی رواینتیں حضرت عبدالله بن عماس رضى الله تعالى عنهما كي ذريعة رضع مويكي تحس -(١٩)

حضرت سمرہ بن جندب کی روایتیں بھی اکل زندگی میں جمع ہوئیں اور پیرمجموصہ اکھے

السنن ليدارمي \_77 1 - 82/1 باب ما يكره من العمق الخ الجا مع للبخا ري \_**٦**Υ باب مايكره من العمق الخ النعامع البحارى 1.42/1 \_78 الطبقات الكبرى لابن سعد ነኝኛ/ፕ \_74

خاندان شل ایک عرصہ تک محفوظ رہا ، استجے پوتے حبیب نے اسے دیکھکر روابیتیں کیں۔ (۵۰) حضرت سعد بن عبادہ انصاری فن کتابت میں مہارت کی بنیاد پر مرد کا مل سمجھے جاتے تھے ، آپ نے بھی ایک محیفہ احادیث مرتب کیا تھا ، آپکے صاحبز ادے نے ان احادیث کو روایت کیا۔ (۱۷)

عفرت مغیرہ بن شعبہ کے پاس بھی ایک مجموعہ تھا ،ایک مرتبہ آپ نے اپنے کا تب وراد ثقفی ہے حضرت امیر معاویہ کوایک عدیث ککھوا کر بھیجی تقی ۔(۷۲)

حضرت براءین عازب جلیل القدر می بی بین ، اکل روایتیں اکل حیات عی شن تحریری شکل میں مرتب ہوگئ تھیں ،ایکے شا کردوں کے شوق کما بت کا بیدعالم تھا کہ کاغذموجود نہ ہوتا تو ہضلیوں پرککھ لیتے تنے۔ (۷۳)

خعرت عبداللہ بن ابی اونی ایک فاص محالی ہیں ، انہوں نے بھی مدیثیں کتابی شکل ہیں ، انہوں نے بھی مدیث پر سی کتابی شکل ہیں بڑتا کی تھیں ، سالم ابوالعفر کا بیان ہے کہ ہیں نے آپی تحریر کردوا کی صدیث پر سی ہے۔ (۱۹۷۷) حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تق لی عنها کو کتابت صدیث ہے آئی دو بھی تھی کہ اپنے بیٹوں اور بھیجوں کو تھیں تر تے ہے کہ ہم حاصل کرو ، کو تکہ آئے تم قوم میں چھوٹے ہولیکن کل بیٹوں اور بھیجوں کو تھیں درت ہوگی ، جو یا دنہ کر سکے تو اے جائیے کہ دو لکھ لیا کرے۔ (۷۵)

حضرت امير معاويه بحضرت توبان اور حضرت ابواماً مه باللي رضى الله تعالى صنى مرويات الشريات الله تعالى صنى الله تعالى صنى مرويات النظم مرويات النظم الكرد خالد بن معدان كي ذريع تحريري شكل من شدون بوئي ،انهول في ستر صحابه كرام سے ملاقات كي تحى تجرير وقد وين كى جانب خاص توجه كے باعث الحكے باس ايك باقاعدہ كرام سے مرتب بوگئ تحى ۔ (٢٧)

جن محابد كرام كى تحريرى كوششول كاذكر جم نے كيان من بالخسوس و و معرات بھى بي

| 144/6        |                         | تهذيب التهذيب           | _Y+  |
|--------------|-------------------------|-------------------------|------|
| 13-/1        | ياب اليمين مع الشاهد،   | الجامع للترمذيء         | _Y1  |
| 117/1        | ياب العساكر يعد الصلوة، | التعامع للبخارىء        | _YY  |
|              | 77                      | السنن لعلنارميء         | LYT  |
| <b>747/1</b> | باب الصبير عبد القتانء  | النجامع لليخارىء        | _Y £ |
|              | £+                      | جامع ييان العلم،        | _Yo  |
| 115/1        | 4                       | تهليب النهليب لا بن حجر | _V1  |

جنگومکٹرین محابہ میں شار کیا جاتا ہے بینی جن ہے ایک ہزار سے زائدا حادیث روایت کی گئی ہیں۔انگی تفصیل یوں بیان کی جاتی ہے۔

| اب  | حعشرت الوهرميره                     | ٥٣٢٣ |
|-----|-------------------------------------|------|
| _1  | حضرت عبداللدين عمر                  | 1444 |
| _1" | حضرت الس بن ما لک                   | PPAY |
| _6  | ام المومنين معرت عا تشهمد يقيه      | rri+ |
| _۵  | حعرت عبدالله بن عباس                | 1444 |
| -4  | حصرت جايرين عبدالله                 | 101% |
| _4  | حضرت ايوسعد خدري رضي الثدنند لاعنهم | 114. |

ا کے علاوہ حضرت حیراللہ بن عمرو بن امعاص رضی اللہ تف کی حیما کی تعداو صدیت کے بارے میں آپ خود حضرت ابو ہر ہرو کا فرون پڑھ کے کہ جھے سے ذیادہ احادیث حضرت ابن عمرو کی ہیں۔ اس طرح ان حضرات کی عمرویات کی تعداد تبییس ہزار سے زیادہ ہوگی۔ اور بعض حد ثین نے حضرت حبراللہ بن مسعودا ور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی حتما کو بھی مکر بن میں شار کیا ہے تو کم از کم دو ہزار کے حریدا شافہ سے بہتعدادہ تھی ہزار سے بھی زائد ہوجا گیگ اور باتی صحابہ کرام کی روایات علیمہ ور ہیں۔

تاظرین اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عہد صحابہ میں قدوین حدیث کس منزل میں تھی آرین اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عہد صحابہ میں قدوین اس برخیت ہوئیں ماس میں آب نہا کہ احادیث دوسوس ل کے بعد بی محیفہ قرطاس پر خیت ہوئیں ماس سے پہلے فقط حافظوں پر موقوف تحمیں بے حقیقت سے کتنی بعید بات ہے۔

# اصولی طور پرکل احادیث کی تعداد

اس مقام پرکوئی کہ سکتا ہے کہ اس تعداد میں مررر وایات بھی جیں تو یہ تعداد گھٹ کراس سے کافی کم جوجا نیکی ، ہم کہتے جیں یہ بات مسلم ہے کین اسکے ساتھ اس بات کو بھی طحوظ نظر رکھیں کہا حادث کی کل تعداد مختف سندوں کے اعتبار ہے اگر چہ لاکھوں تک پیوچنی ہے جیسا کہ آپ پڑھ بچے کہ ایک ایک محدث کو سات اور آٹھ لاکھ اجاد ہے بھی یاد تھیں لیکن اصل میج احاد بیٹ کی تعداد کتنی ہے۔ امام حاکم کی تعرق کو اس ہے۔

الحدیث التی فی الدرجة الاولی لاتبیغ عشرة آلاف\_(۷۷) اعلی درجه کی احادیث کی کل تعداد دس بزارتک تبیس پیون فی پاتی۔ یک بعض کے نزدیک تواصل تعداد چار بزارے پچیم تجاوز ہے جیسا کہ علامہ امیر مجانی ککھتے ہیں:۔

من جملة لاحاديث المسندة عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يعني الصحيحة بلاتكرار اربعة آلاف واربع مأة\_( ٧٨)

جملها حاديث منده ميحه فيركرره كي تغداد جار بزار جار سوي

## ملی صدی کے آخرتک بعض صحابہ موجود تھے

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیهم اجمعین کی ان مساعی جلیلہ کے بعد احادیث کی روایت کتابت اوراکی حفاظست کا سلسلہ یہاں آ کرختم نہیں ہوگیا تھا بلکہ جس طرح محابہ کرام فی اس سرمایہ و بین و قد بب کوجان سے زیادہ عزیز رکھا اس طرح بعد کے لوگوں نے بھی اسکو سینہ سے لگائے رکھا۔

صحابہ کرام کا دور پوری مدی کومیذہ ہو یا سوسال تک حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کی حیات طبیبہ کے تونی اور حملی نمو نے اس دنیا بیس ٹور دعرفان کی ہارش قرماتے رہے ، ستر اس سال تک رہنے والے اصحاب رسول تو کثیر تعداد بیس بنے لیکن مندرجہ ذبل چار حصرات کا وصال تو مدی کے آخراد ربعض کا دوسری صدی بیس ہوا۔

۔ حضرت الس بن مالک کا۔ حضرت مجمود بن رہیج ۲۔ حضرت ہر ماس بن زیاد یا بلی ۲۰ حضرت ابوالطفیل عامر بن وائلہ رمنی اللہ تعالی عنہم

آخری محافی حضرت ابوالطفیل کا ۱۰او میں بمقام مکہ کرمہ وصال ہوا۔لہذا ہیہ بات اپنے مقام پر بالکل حقق اور طے شدہ ہے کہ پوری ایک صدی تک دنیا صحابہ کرام کے فیفل سے مستفیض رہی ۔اکے حلاقہ و میں جلیل القدر تا ہجین ،ائمہ مجتدین اور فقیاء ومحد ثین شار کئے

٧٧ ـ توجيه النظر:

٧٨ - تذكرة المحدثين مصنقه علامه غلام رسول سعيدى، بحواله توضيح الافكار، ٦٣

جائے ہیں۔ تابعین نے چونکہ بلاواسطہ جماعت صحابہ سے اکساب نیف کیا تھا اس لئے انکی زعد کی انہیں امورے عمارت تھی جنکا درس محابہ کرام نے ان کودیا تھا۔

علم حدیث کی ترون واشاعت کا بدودرا پی وسعت و بحد کیری کے کاظ سے کائی اہم شار کیا جاتا ہے ، اللہ رب العزت نے اکی قوت یا دداشت کووہ اقبیاز بخشا تھا جس پر لوگ عموما انگشت بدیمال ہیں ۔ انہوں نے بوری بوری عمر یں صرف اس مشخلہ میں صرف فرما کمیں اورا پی انگشت بدیمال ہیں۔ انہوں نے بوری بوری عمر یں صرف اس مشخلہ میں صرف فرما کی ۔ چھ انگلت کوششوں سے اسلامی تعلیمات کی بصورت سنت وصدیث خوب اشاعت فرمائی ۔ چھ ممون نے طاحت کرمائی ۔ چھم کمی مراحل سے گذرا، حوادث زمانہ کی وست بردسے کس طرح اسکی تعلیمات کی بھورت سنت وصدیث خوب اشاعت فرمائی ۔ چھم کی دست بردسے کس طرح اسکی تھا شت کی گئے۔ اور مالی قرباندی سے بھی در بی خیس کیا گیا۔ حقیق دسول کے جذبہ سے سرشار لوگوں کی حالت میں بچھال کی کے دورا بناسب بچھولنا کر بھی تھم دین اور سنت رسول کی جذبہ سے سرشار لوگوں کی حالت بی بچھال تک تھا تھت کرنا جا جے تھے۔ جہال تک تھا تھت حدیث کا تعلق ہے وہ تو آپ پڑھ بچکے کہ ذبائی حفظ وضیط اور سحا گف بھی لکھی ۔ جہال تک تھا تھت حدیث کا تعلق ہے وہ تو آپ پڑھ بھے کہ ذبائی حفظ وضیط اور سحا گف بھی لکھیں ۔ کے طریقوں کو اپنا کرسی ہرام نے اسکی تھا تھت فرمائی تھی۔

#### 第少年少年少年少年少年少年 年少年少年少年少年少年 日少年少年少年少年 日かり年少年少年

# عهدتا بعين مل تدوين حديث

تابعین عظام نے بھی ان طریقوں پڑل کرتے ہوئے حفظ و کتابت کا قریف انجام دیا محابہ کرام نے اپنے بچوں اور زمیر تربیت افراد کوخاص طور پراس کام کیلئے متحب کیا اور حفظ قر آن کے ساتھ ا حادیث بھی زبانی یا دکراتے تھے۔

معرت عکرمہ جو سیدنا معرت عبداللہ بن عباس رمنی اللہ تعالی عنهما کے تلمیڈ خاص اور غلام تھے اپنے بچپن کے حالات یول سناتے تھے۔

کان ابن عباس یضع الکیل فی رحلی علی تعلیم القرآن والسنن۔ ( ۷۹) حضرت ابن عماس ممرے یاؤل میں قرآن مجیداورا حادیث یادکرائے کیلئے بیڑیاں ڈال دیئے تھے۔

حضرت ابوہریرہ کی خدمت ہیں لوگ کھرت ہے اپنے بنچ حفظ احادیث کیلئے بٹھاتے ہے۔آپس ہیں قدا کرہ حدیث کا طریقہ بھی جاری کیا گیا تھا ،اسا تذہ معظمین کا آموختہ سنتے ،سیفاسیفا احادیث یادکرائی جاتی تھیں ،کوئی صرف یا تج حدیثوں کادرس دیتا اورکوئی دویری اکتفا کر لیتا تھا۔

حضرت عروہ نے اپنی اولا د، حضرت ابن عمال نے اپنے تلاقہ ہ اورامام زہری نے اپنے شاگر دول کے ساتھ مید ہی طریقہ اختیار کیا جس سے میدفا کد دونوتا کہ رفتہ رفتہ وہ عظیم ذخیرہ کے جافظ ہوجائے تھے۔ ور شذہتے ہوئی لکا جو مام زہری نے قرمایا تھا۔

من طلب العلم حملة فاتته جمعة\_(٨٠)

جواکی دم سب حاصل کرنے کے دربے ہود وسب کھے کھو بیٹھتا ہے۔ بیا ہتمام ان لوگوں کے بہال تفاجو حفظ وصبط میں بگانتہ روزگار ہتے، جنگی مثالیں آج ونیا پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس احتیاط کا مقصد صرف بینفا کہ حدیث رسول میں کسی طرح کی فلط بیانی راہ نہ یا سکے اور فرمان رسول کی حفاظت خوب سے خوب تر کے انداز میں ہوتی

٧٩ - تذكرة الفاظ للنعبي،

١٨٠

٨٠ - تاريب الراوى للميوطيء

# ربدائی قوت ما فظد کھنا ہواؤ حائدت مدیث کے چھدا قعات ساعت فرماتے ملئے۔ محالیہ وتا بعین کے حفظ وضبط کی نا در مثالیں

حعرت الوہر من اللہ تقائی عندی بابت آپ بڑھ بھے کہ آپ سے ۱۳۷۲ اوا اور یہ موری ہیں، جفوراقدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اکلی یا دواشت کیلئے دعا کی تھی جسکے بہتے ہیں آپ فریائے کے کہ گھریں کمی وئی حدیث ہیں بھولاء آپ اس دھوی پر ہوسکتا ہے کہ وک مدیث ہیں بھولاء آپ اس دھوی پر ہوسکتا ہے کہ وک گذرا ہوکہ ایک دن مروان بن الحکم نے آپ کو بلایا ،مروان کے سکر یڑی ابوالزعزہ کا بیان ہے کہ بھے پہلے ہی تھم مل چکا تھا کہ جس پر دہ کے بیٹھے بیٹھ کر جو کھو وہ بیان کر بی لکھتا جاؤں ، بہر حال مدین ہوا ،مروان محلف انداز ہے سوالات کرتا اور حضرت ابو جریرہ احادیث کر یمہ بیان کر سے بیان اس کرتے جائے اور جس لیس پر دہ لکھتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک اچھا خاصا مجموعہ تیار ہوگیا۔

کرتے جائے اور جس لیس پر دہ لکھتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک اچھا خاصا مجموعہ تیار ہوگیا۔
لیکن ابو ہر برے کو پی کی خبر شمی۔

اسکے بعد معزت ابوہر رہ جلے گئے اوروہ مجموعہ بحفاظت رکھ دیا گیا۔ابوالزعز و کہتے اِں۔

فتركه سنة ثم ارسله اليه واجلسني وراء الستر فجعل يسأله واداانظر في الكتاب فمازادولانقص ــ(٨١)

مردان نے اس مجموعہ کو ایک سال تک رکھ چھوڑا ،اسکے بعد معترت ابو ہر ہر یہ کو پھر بلایا اور جھے بٹھا کرآپ سے وہی احادیث پھر پوچیس ، بٹس کیاب دیکھتا جاتا تھا، پوری کیاب سنادی کیکن نہ کسی لفظ کااضا فہ تھااور نہ کی۔

گویا بیآپ کامتخان تی جس بیس آپ دی ئے رسول کی بدولت فائز المرام رہاورا الل دریار نے آپ کے حافظہ کی قوت کی توثیق کی۔

حعرت امام این شهاب زہری بحکوحدیث رسول کی تدوین کیلئے یا قاعدہ در بارخلافت سے تھم نامہ جاری ہوا تھا اور انہول نے نہایت محنت شاقہ سے باحس وجوہ بیر کارنامہ انجام دیا جسکی تفصیل آئندہ منوات میں ملاحظہ کریں ، کہ جاتا ہے کہ

ہشام بن عبدالملک نے آ کیے حافظ کا امتحان لیما جا ہا تو یوں کیا کہ ایک دن آپ در بار

میں کسی ضرورت سے آئے ہوئے تھے ،اس نے خواہش فا ہر کی کہ شخرادے کو یکھ حدیثیں تکھواد بیجئے ،آپ راضی ہو گئے اورآپ نے جارسوا حادیث اطاکرادیں ۔ایک ماو بعد جب ز جری دوبار میرو نیچ تو بزے افسوس سے ہشام نے کہا:۔

ان ذلك الكتاب ضاع ( ٨٢)

وه کماپ ضائع ہوگئے۔

آب نے فرمایا: تو پر بیٹانی کی کیابات ہے؟ لاؤ پھر لکھوائے دیتے جیں ، غرضکہ آپ نے پر جستہ چرچار سواحا دیث کا املا کرا دیا۔

اب سنت ، در حقیقت پېلانسخه ضا تع نبیس مواتفا بلکه بشام کی بدایک ترکیب تنی ،جب امام زہری دربارے مطے کے تو ہوں موا۔

قابل بالكتاب الاول فماغادرحرفا

جب ملی کتاب ہے مقابلہ کیا گیا توایک حرف مجی جیس جھوٹا تھا۔

امام ابوزرعه رازی کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرحبہ محمد بن مسلم اور نصنل بن عباس کے درمیان آ کی مجلس میں ایک حدیث کے اعاظ پر بحث شروع ہوگئی ، جب کوئی فیصلہ نہ ہوا توآ كى طرف رجوع كيا كياءآب نے استے بينج ابوالقاسم كوبلوايا ،جب وه آئے تو آپ نے قرمايانه

ادبحل بيت الكتب قدع القمطرالاول والثاني والثالث ءوعد منة عشر حزءً وأتنى بالحزء السابع عشر\_( ٨٣)

كتب خانه مل جاؤاور بهلے دوسرے ميسرے بستة كوچھوڑ كر جوتھے بستہ سے سوليہ حصول کے بعدستر ہوال حصہ میرے یاس لاؤ۔

ابوالقاسم كابيان ہے كہ جا فظہ ابوز رعہ نے اس حصہ كے اوراق الث كرحديث جس صفحہ یر تھی اسکونکال کر پیش کر دیا ہے۔ بین مسلم نے جنب وہ حدیث ملاحظہ کی تو صاف اقر ارکرنا پڑا کہ ہاں ہم نے علطی کی۔

4-1/1

تذكرة الحفاظ للدحيء \_A Y

44/4

تهليب التهليب \_ \ Y امام ابوزرعہ کا کہنا تھا کہ پہاس سال ہوئے جب میں نے حدیثیں لکمی تھیں اوروہ میرے کمر میں رکھی ہیں ، لکھنے کے بعد پھر بھی دوبارہ مطالعہ تین کیا،لیکن جانتا ہوں کہ کوئی حدیث کس کتاب میں ہے کس سنجہ میں ہے کس سطر میں ہے۔

مشہور محدث وفقیدا سحاق بن را ہو بیاستاذا مام بخاری کے بارے بی منقول ہے کہ خراسانی امیر عبداللہ بن طاہر کے دربار بی ابن را ہویہ کسی دوسرے عالم سے بحض مسائل پر گفتگو ہور تی تقی کسی کی سائل پر گفتگو ہور تی تقی کہ کی کتاب کی عبارت کے سلسلہ بیں اختلاف ہوا ، اس پر ابن را ہویہ نے امیر عبداللہ سے کہا: آپ اپنے کتب خانہ سے قلال کتاب منگوا ہے ، کتاب منگوائی گئی ، آپ نے فرمایا:۔

عدمن الکتاب احدی عشرة و رقة ثم عد سبعة اشطر\_( ۸٤) کتاب کے گیارہ مدتی پلٹ کرمالویں معرض و کھنے وی ملے گا جو میں کہدرہا ہوں۔ جب وہ عمارت جیدیل گئی توامیر نے کہ:۔

علمت انك قد تحفظ المسائل مولكنى اعجب بحفظك هذه المشاهدة\_(٥٥) ميرچزتو مجمع معلوم تمي كه آپ مسائل كرفوب حافظ ميں ، ليكن آپكي قوت يا دواشت اور حفظ كه اس مشاهره نے مجمعے جرت ميں وال ديا۔

ان چندواقعات سے اس چز پرکائی روشی پرتی ہے کہ احادیث وسنن کے ذخرہ کوان تاہین و تیج تاہین نے اپنے سینے بیس کس طرح محفوظ کر لیا تھا۔ ساتھ ہی ہے روز روش کی طرح عیال ہوگئی کہ علم صدیث سینوں سے سفینوں کی طرف ان حضرات کے عہد میں بھی خطل ہوتا رہا بلکہ کافی عروج پرتھا۔ ساتھ ہی اس چیز کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ وہ حضرات اپنے حفظ وصبط کی تا ند کتا بت شدہ مواد سے کرتے تھے اور کتا بت کا مواز نہ حفظ سے کیا جاتا ہے۔

علامہ پیرکرم شاہ از ہری مدوین حدیث کی مزید تنصیلات پر بوں روشنی ڈالنے ہیں۔ عہد نبوی ،عہد محابداور تا بعین میں کتابت وقد وین حدیث کی جومثالیں ہم نے گذشتہ

614/4

٨٤ ۔ تاريخ دمشق لا بن عساكر،

£14/4

۱۵ تاریخ دمشق لاین عساکر،

صفحات میں بیان کی ہیں،ان ہے مستشرقین کے اس تاثر کی تر دید ہوجاتی ہے کہ احادیث کی تدوین دوسری یا تیسری صدی ہجری ہیں ہوئی اوراس سے پہلے صرف زبانی طور پراحادیث کی روایت کا روائ تھا۔ حقیقت بید کہ تاریخ اسلام کے ابتدائی زبانہ ہیں گوا حادیث کی حقاظت کیلئے زیادہ انحصار زبانی یاد کرنے اوران فراجین رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوامت کی عملی زندگی میں نافذ کرنے پرتھا لیکن اسکے یا دچود حقاظت حدیث کیلئے کیا بت کے ذریعہ کومسلمانوں نے تاریخ اسلام کے ہردور ہیں استعال کیا ہے۔

المت اسلامیہ چند فیر منظم لوگوں کے جوم کا نام ندق بلکہ بیتاری انسانی کی منظم ترین جماعت تھی۔ اس ملت کوا ہے الب می پیغام پر صرف خود دی عمل پیرا ندہوتا تھا بلکہ ساری نسل انسانی کواس حیات پخش پیغام کی طرف بل ناان کا طی فریضہ تھا۔ ملت اسلامیہ نے ریاست کے داخلی مسائل ہے بھی نبٹا تھا۔ اس ملت کا بینا ایک علی مسائل ہے بھی نبٹا تھا۔ اس ملت کا بینا ایک علی حدہ آئیں بھی تھا اور تھا تو ان بھی۔ ملت کے متعقد رصورات کے سامنے قوم کے سیاسی معاشی اور نبی مسائل کو تھی مسائل کو حل کرنے گا تھے تھے۔ ان کیسئے زعر کی کے ان تمام شعبوں کے متعلق تفصیلی اور دی مسائل کو حل کرنے گا تھی تھے۔ ان کیسئے زعر کی کے ان تمام شعبوں کے متعلق تفصیلی ہو ایا ہے کہ مسلمان احادث طبیعہ کی مقاطمت کیلئے کہ بہت کے در بعد کو نظر اندان اس نتیجہ بر بیمو رقی جاتا ہے کہ مسلمان احادث طبیعہ کی مقاطمت کیلئے کہ بہت کے وربعہ کو نظر انداز کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ ووقوم جس کے آئین کی ایک شق بید ہو:۔
و کو دربعہ کو نظر انداز کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ ووقوم جس کے آئین کی ایک شق بید ہو:۔

"اور نداکتایا کرد اے لکھنے سے خواد (رقم قرضہ) تموزی ہویا زیادہ ،اس کی میعاد تک"

اس ملت سے بیتو تع نہیں کی جاسکتی کہوہ زبان رسالت سے حاصل ہونے والے علوم ومعارف کی حفاظت کیلئے کتابت کے ذریعہ کونظرانداز کردے۔

جودین آپس کے معمولی لین دین کوتح ریر کرنے کا تھم دیتا ہے ، یہ بات اس دین کے مزاج ہی جات اس دین کے مزاج ہی کے خلاف ہے کہ دوان ہرایات کوریکارڈ کرنے پر توجہ نددے جو قیامت تک ملت کی رہنمائی کیلئے ضروری ہیں۔ بیبی وجہ ہے کہ مت کے مزاج کے عین مطابق مسلمالوں نے کسی دور میں کتابت حدیث کونظر انداز ہیں کیا ، ابستہ ابتدائی زمانہ میں اٹکا زیادہ انھمار حفظ پر تھا۔

جولوگ احادیث طیبہ کے مجموعے تیار کرتے تنے وہ بھی اکنوحفظ کرنے کی کوشش کرتے تنے۔ کتابت حدیث کی ممانعت کی جواحادیث مروی جیں ان بٹس احادیث لکھنے کی جوممانعت کی گئی ہے اسکی ایک وجہ ریب محقمی کہ لوگ تحریر پر بھروسہ کر کے احادیث کو یاد کرنے بیس سستی نہ کرنے لکیس۔

ا حادیث کی حفاظت کیلئے عہد نبوی ہے مسلسل کوشیس ہوتی رہیں لیکن جس طرح معرب عرصی اللہ تعالی حد مدین ہیں قرآن عکیم ہے متعلق بیصوں کیا تھا کہ گوقرآن عکیم مسلمانوں کے سینوں بھی بھی محفوظ ہے اور مخلف اشیاء پر کتابت شدہ قتل بھی بھی کا شانتہ نبوت اور کی صحابہ کرام کے پاس بھی موجود ہے لیکن اسکے باد جود وقت کا نقاضا ہے کہ قرآن عکیم کو با قاعد والیہ صحیفے کی شکل میں جنح کردیا جائے عاصید ای طرح خلیف پر حق ، امام عادل ، طافی فاروق معربین عبداللہ العزیز رضی اللہ تق تی عند نے اپنے عبد خلافت میں بید بات شدت فاروق معربین کی کہ حفاظت احد یہ کہ کہ کو با قاعد و کی حفاظت کے مقد کیا گائی تعین کیا تا عدد و کی حقاظت احد احد یہ کہ کہ کہ کا تا تعین حد این میں ، کو ماضی میں تو وہ احاد یہ کی حقاظت کے مقدم کیلئے کا تی تعین کیا تا حد و کے بدلتے ہوئے تقاضے احاد یہ کی با قاعد و کہ حقاظت کے مقدم کیلئے کا تی تعین کیکن حال ت کے بدلتے ہوئے تقاضے احاد یہ کی با قاعد و کرد ہے انہوں نے سوجری میں معزمت الویکر بن حقرت الویکر بن حقام دید و فرائی مدین کومند رجہ ذیل تھی بھیجا:۔

انظر ماکان من حدیث رسول انده صدی الله تعالیٰ علیه و سلم فاکتبه فانی عفیت دروس العلم و ذهاب العلماء و لاتقبل الاحدیث رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و سلم ولیفشوا العلم ولیحلسوا حتی یعدم من لا بعلم عان العلم لا بهلك حتی یکون سرا و کذلك کتب الی عماله فی امهات العدن الاسلامیة بحمع الحدیث و منور کریم علیه العملوة والتسلیم کی احدیث کونهایت احتیاط به کودو یکونکه ججم اند بیشر به کرین علم آثار مث نه جا کی اورعلاء اس دارقانی سے رخصت نه بوجا کی اور کیا بیشر می کونهایت احتیاط می اور یونا واقعی ماور رسول کریم صلی الله تعالی علیه و کم قول کے بغیر کی کا قول تجول نه کرتا چاہیے معالی علی ماور چیا یک اور چیا واقعی بولی کی علی کول کی علی کول کی علی اگر داز بوجائے (لیتی چیده چیده لوگ اس سے واقعی بولی) او اسکی فتا بیشن ہے ۔ ای طرح آپ نے مملکت اسلامی چیده چیده لوگ اس سے واقعی بولی کی طرف بھی حدیث جن کرنے کیا حکام صادر قرمائے۔"

صفرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تق کی عند نے والتی مدینہ حضرت ابو بکر بن حزم کے نام جوفر مان کھااس میں خصوصی طور پر بیتا کید بھی تھی کہ وہ ان احاد بیث کولکھ کرا تکی طرف روانہ کریں جو حضرت عمرہ بنت عبدالرحمٰن انصار بیا ورحضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر کے پاس موجود میں۔

\*یں۔

معفرت عمر بن عبدالعزیز نے صرف عمال حکومت کواحادیث مدون کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ آپ خود بھی احادیث لکھا کرتے تھے حضرت ابوقلا بہسے روایت ہے ،فر مایا:۔

خرج علينا عمر بن عبدالعزيز لصنوة الظهر ومعه قرطاس ثم خرح علينا لصلوة العصر وهومعه فقلت له : يااميرالمومنين ، ماهذاالكتاب ؟ قال حديث حدثني به عون بن عبدالله فاعجبني فكتبته \_

" معرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه نماز ظهر کیلئے با ہرتشریف لائے توا کے ہاتھ میں ایک کا غذاتھا۔ پھر عمر کیلئے تشریف لائے تو پھر بھی وہ کا غذا کے پاس تعالیں نے عرض کیا: امیر المونین ایہ کتاب کیسی ہے؟ قر ہ یا. یہ حدیث پاک ہے جوجون بن عبداللہ نے بھے سائی۔ بچھے بیرحدیث یاک بہت پہندا تی اور میں نے اس کو کھولیا۔"

حضرت عربی عبدالعزیز رضی الشرقائی حدیث قد وین حدیث کی ضرورت کا جواحساس کیا تھا ہوں محصول ہوتا ہے جیے انہوں نے بہت جد ملت کے اکا برعلا وکواس احساس میں اپنے ساتھ وشریک کر لیا تھا اور کتابت حدیث کی کرا ہت کا جورویہ مہد صحابا ورحمد تا لہجین کے ابتدائی وور شی موجود تھا، وورویہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے تقاضوں کی وجہ سے پہلے مرحم ہوا اور پھر ختم ہوگیا۔ اس بات کی ولیل ہے ہے کہ اس عبد میں ہے شارطاء نے تدوین حدیث کی کوششوں میں حصر لیا۔ کتابت حدیث کے متعلق ملت کے دویے میں تبدیلی کے اسباب کا انداز وحضرت امام زہری کے اس تول سے ہوتا ہے۔ وہ قرماتے ہیں:۔

لولا احادیث تأتینامن قبل المشرق ننکرها لا نعرفها ماکتبت حدیثاً ولآاذنت فی کتابه

" اگروہ احادیث نہ ہوتیں جومشرق کی طرف ہے ہم تک پیوچی ہیں اور ہم الکے متعلق نہیں جانبے تو میں نہ تواحادیث کو لکھتا اور نہ اسکی اجازت دیتا" کویا وقت کے تقاضول نے احد دیت طیبہ کی حقاظت کیلئے تدوین حدیث کو انتہائی ضروری قرار دیدیا تھا اور زہری اور دیگر علاء نے اس خطرے کوفوراً بھانپ لیاتھا کہ اگر تدوین حدیث کا کام سرانجام نددیا کیا تو اسلام دشمن تو تنی وضع حدیث کے فتنے کے ذریعے اسلام کی جڑوں کو کھو کھلا کرنے کی کوشش کریں گی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تقائی عند کی دھوت کے جواب میں ریاست اسلامی کے تمام شیروں میں علماء نے احادیث کی تذوین کا کام شروع کر دیا۔امام زہری کے علاوہ جن خوش تعیبوں کا شاراحادیث پاک کے ابتدائی مدونین میں ہوتا ہے ،ان میں سے چندا کی اساء محرامی ہے جیں۔

كم كرمين عبدالمك بن عبدالمك بن عبدالعزيزين جري المعرى (م-100)

مرية طييمين: المام ما لك ين الس، (م 24 م)

مرين اسحاق ، (ماهام)

محدین عبدالرحمن بن افی ذئب، (م ۱۵۸ه)

سعيدين افي عروه م ١٥١٥)

حمادین سلمه، (م ۱۲۵ه)

كوفرين: سفيان ورى (ما١١ه)

يمن من اشد (م١٥١٥)

شام ش: عبدالرحن بن عمروالاوزاى ، (م١٥٨ه)

خراسان من عيداللد بن عرا

واسلامل: معمم بن بشيره (م١٨١٥)

رے یں: جرین میدالحمید (م۸۸ه)

اورمصری عبدانلدین وبب، (م۱۹۸ه)

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللد تعالی عند کے تھم سے احایث کے جومجموعے تیار ہوئے ،انیس صرف عفاظت کیلئے سنبال کر دکونیس دیا گیا بلکدامت میں انکی اشاعت کیلئے خصوصی اہتمام کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے تھم کی تھیل میں سب سے پہلے حضرت ابن شہاب زہری نے احادیث سے مرتب کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس بہبین اور آپ نے اکی تقلیس فورار پاست اسلامی کے مختلف علاقوں ہیں روانہ فرمادیں۔
جببین اور آپ نے اکی تقلیس فورار پاست اسلامی کے مختلف علاقوں ہیں روانہ فرمادیں۔
حضرت ابن شہاب زہری نے خودوض حت فرمائی ہے:۔

امرنا عمرين عبدالعزيز بحمع السنى فكتبناها دفتراً دفترا فيعث الى كل ارض له عليها سلطان دفتراً\_

'' حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جمیں احادیث جمع کرنے کا تھم دیا۔ہم نے احادیث طیبہ کو کی دفاتر میں مرتب کر دیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہراس علاقے کی طرف ایک دفتر روانہ کر دیا جوانکی سلطنت کا حصہ تھا۔''

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے احادیث طیبہ کی صرف تدوین کا بی تھم نہیں دیا تھا بلکہ ساتھ دی اگل نشر داشا عت کا بھی تھم دیا تھا اور فر مایا تھا کہا جادیث کو پھیلاؤ کیونکہ بیلم ہے اور علم جب راز بن جائے تو فتح ہوجا تا ہے۔

گرشتہ بحث ہے ہم اس نتجہ پر پہو شہتے ہیں کہ احاد یہ طیبہ کوسینوں بیس محفوظ رکھتے ، اپنی نے در لیے کو ابتداء ہی ہے استعال کیا جاتارہا۔ احاد یہ طیبہ کوسینوں بیس محفوظ رکھتے ، اپنی زید گیوں کوا نہی کی تعلیمات کے سانچ بیس ڈھالنے اور احاد یہ کوتحریری شکل بیس محفوظ رکھتے کی انفرادی کوششیں اتن عمرہ تھیں کہ اکی موجودگ بیس سرکاری سطح پر احاد یہ کی ہا قاعدہ قدوین کی مفرور دے محدول ہیں کی گی رکین بہلی صدی ہجری کے اختام پر حالات نے خلید وقت محرمت محمر بین عبدالحریز کو سرکاری سطح پر قدوین حدیث کی طرف وا ضب کیا اور الکے تھم سے مرکاری سطح پر قدوین حدیث کی طرف وا خب کیا اور الکے تھم سے مرکاری سطح پر قدوین حدیث کی طرف وا خب کیا اور الکے تھم سے خدمت بیس حصرایا۔

امت مسلمہ کو بیشرف عاصل ہے کہ اس نے اپنے دین کی حفاظت کیلئے زمانے کے بدلتے ہوئے حالات پر جمیشہ کڑی نظرر کی اور جب بھی قرآن وحدیث کی حفاظت کیلئے ہے اسلوب اپنانے کی ضرورت محسول ہوئی ، انہوں نے وقت کے نقاضوں پر لبیک کہنے میں ڈراس محسستی نیس کی سے میں ڈراس محسستی نیس کی۔

حضرت عمرین عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دانے ہے پہلے سرکاری سطح پراحادیث کے مدون ندہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے ملت کے اسحاب افتد ارکوا سکا حساس ندتھا ملکہ حقیقت میہ ہے کہ اس سے پہلے اس اسلوب کو اپنانے کی ضرورت بی محسول نہیں ہوئی۔ اس بات کی ایک بہت بڑی دلیل ہے ہے کہ جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مختلف علا وکو بات کی ایک بہت بڑی دلیل ہے ہے کہ جس طرح ایجے والدعبدالعزیز بن عروان نے مجمی اپنی معر احاد یہ کی تدوین کے متعلق کھا تھا ، اس طرح ایکے والدعبدالعزیز بن عروان نے مجمی اپنی معرک کی گورزی کے زمانے جس حضرت کثیر بن مروکوا حادیث کھنے کے متعلق کھا تھا:۔

معرت ليد بن معد كيت بين:\_

حدثني يريد بن ابي حبيب ان عبدالعزير بن مروان كتب الي كثير بن مرة الحضرمي وكان قدادرك بحمص سبعيل بدريا من اصحاب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم قال ليث : وكان يسمى الحندالمقدم قال : فكتب اليه ان يكتب اليه بما سمع من اصحاب رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم من احاديثهم الاحديث ابي هريرة فانه عندها.

" بنید بن افی حبیب نے جھے بتایا کہ حبداسور بن مروان نے کیر بن مروحمری کو المحندالمدقدم "
بنن کی ملاقات جمع میں ستر بدری صحابہ کرام سے ہوئی تھی اور جن کو "المحندالمدقدم "
کہاجا تا تھا بکھا کہ انہوں نے محابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین سے جوا حادیث من رکھی بیل وہ ان کیلئے تحریر کردیں سوائے حصرت الو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندی احادیث کے کیونکہ وہ بیل وہ ان کیلئے تحریر کردیں سوائے حصرت الو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندی احادیث کے کیونکہ وہ بیل بیاں موجود ہیں۔"

اس بات کا کوئی جوت بیل کرآیا حضرت کیرین مروف ورزمعرے کم کا گیل کی تنی یا بیل کی تنی کا بیل کا تنی کا بیل کرنے کا کا بیل کی تنی کا ورزمعر کی خواجش کے باوجودعها وکرام تدوین حدیث کی طرف اس رقمارے مائل المیں ہوئے ،جس رقمارے ان کے صاحبزادے کے دور بیل اکل دھوت پر ہوئے تنے ۔ وجہ بیا تنی کہ عبدالعزیز بن مروان کے زیانے بیل علی و نے اس کام کی ضرورت کوشدت سے محسوس نہ کی کہ عبدالعزیز بن مروان کے زیانے بیل علی و نے اس کام کی ضرورت کوشدت سے خود بھی کیا تھا لیکن حضرت جمر بن عبدالعزیز کے زیانے بیل علی اوکرام نے اس بات کوشدت بے علی و کرام کی محسوس کی جموس کی انتخاب کوششوں بی محسوس کی وجہ تھی کہ خلیفہ وقت کی دھوت پر علی و کرام کی جند تھروین حدیث کی دھوت کی دھوت پر علی و کرام کی جند تدوین حدیث کی دھوت کی دھوت کی انتخاب کوششوں بھی معروف ہوگئے ۔ اس بات سے اس حقیقت کا بھی چند

چا ہے کہ علا واسلام وقت کے حکمرانوں کے دباؤیں آکرکوئی ایسا کام نہ کرتے تھے جسے وہ خود غیر ضروری یا نا مناسب بجعتے تھے۔ گورزم مرکا حکم اس لئے نہ چل سکا کہ اس وقت کے علاء نے خوداس وقت اس کا کہ اس وقت کے علاء نے خوداس وقت اس کا مرورت محسوس نہ کی اورائ گورز کے بیٹے کا ای نوعیت کا تھم پوری آب وتاب سے اس لئے نافذ ہو گیا کہ اسکے دور کے علاء نے خود بھی اس کام کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا تھا۔

جب سے بات ثابت ہوگئ کہ احادیث ہر دور میں کتابت شدہ شکل میں موجود تھیں ، تواس سے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہرز مانے میں روایت صدیث میں کتابت کا دخل رہا ہے اور بیاتھے ورکلیۂ فلا ہے کہ احادیث کی ہوتا عدہ تدوین سے پہلے وہ صرف زبانی طور پر بی ایک راوی سے دوسرے راوی کی طرف ختل ہوتی رہیں۔ (۸۲)

مريدلكمة بين:\_

مسلمانوں نے اپنے ویل مصادر کی حفاظت کے معالمہ بھی مجھی کوتا ہی تہیں کی البتہ انہوں نے ہرزمانے بین ویلی مصادر کی حفاظت کا وہی طریقہ استعمال کیا ، جواس زمانے کے تقاضوں پر پورا اثر تا تھا۔ جب حالات بدلتے اور دین کی حفاظت کیلئے نے ڈراکع استعمال کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی تو مسلمان وقت کے تقاضوں کی بکار پرفورا البیک کہتے۔

قرآن اور حدیث کی حق علت کی کوششیں کی جبتوں سے ایک دوسرے کے مماثل ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ ہی اسلام کا دور عرف ہے۔ مستشر قین سب سے بڑا مغالطہ اسی مقام پر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور ہما ہوں کو اسلام کا دور عروج ہے۔ قرآن وحد ہے کی اسلام کا دور عروج ہے۔ قرآن وحد ہے کی حفاظت کا بھی بھی دور عرج ہے ، جس کی مستشر قین کے نزد کیک کوئی اجمیت ہی جہد نبوی میں قرآن وحد ہے کی کوششوں کے متعلق مولان محمد بدرعا کم صاحب نے خوب کھا ہیں۔ ان کے الفاظ نذر وقار کی جن جیں۔

قرآن وحدیث کی حفاظت کا بیدوردورشباب تفاراس کئے حفاظ کی کثرت بمحابہ کی کی جہتی اور آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نیض محبت کے عمیق اثرات نے اس ضرورت کا احساس بی ند ہونے دیا کہ وہ قرآن کیلئے کسی جدیدتھم ونسق کا تخیل اپنے دہاخوں میں الاتے ۔ ای طرح حدیث کا معاملہ بھی لوگوں کے اپنے اپنے انفرادی جذبہ تحفظ کی وجہ ہے کسی حزبید اہتمام کے قابل نہ سمجھا گیا جتی کہ جب جنگ بحامہ بی دفعۃ محابہ کی ایک بوی تعداد شہید ہوگئی تواب حاملین قرآن کو ان اچا تک اور غیر معمولی نقصانات سے قرآن کی حفاظت بی خلل بوجانے کا خطرہ بھی محسوس ہونے لگا۔ چنانچہ بھال حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ بورے فورے ماتھ کھی قار کھئے۔

ان القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وابي اخشى ان استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن واني ارى ان تامر بجمع القرآن\_

'' جنگ بمامہ میں حفاظ بے طرح شہید ہوئے ہیں۔خدانہ کردواگر کہیں آئدواس طرح حفاظ آتی ہوئے رہے تو جھے اندیشہ ہے کہ قرآن مجید کا بہت ساحصہ ضالع نہ ہوجائے۔ اس لئے آپ قرآن جمع کرنے کا سرکاری طور برانظ م سیجئے۔''

دوسری طرف اب اس دور پرخورفر ما ہے جہر می باک ایک کرک اضح جارہے ہے۔
یہی و کھنے والوں کا دوراؤ فتم ہور ہا تھا اوران کی جگہا ب ان مشاہدات کو الفاظی لہاس میں دیکھنے
والوں کی ہاری آری تھی ۔ جہال جہاں آرا کو بہ جہاب و کھنے والوں کے سینوں میں جوحرارت
مجڑک ربی تھی ، آپ کے انقال مکائی کا تجاب پڑجائے ہے اس کے شعلوں میں وہ تیزی ہاتی
ندر بنے کا امکان نظر آنے لگا تھا۔ اس لئے بہاں بھی دیکھنے والوں کے دل میں بہ جہنی
پیدا ہونا شروع ہوگئی کہ کہنی اس مجوب عالم کی اوا نہیں ان کے درخ الور کے نظارہ کرنے والوں
کے ختم ہوجانے سے تاریخ کا ایک سلحہ بن کرندرہ جا نہیں ۔ اس لئے وہ انتظام کرنا چاہیہ جو
عالم کی تاریخ میں ایک یادگا درہ جائے ۔ اگر یہ فقط ان کے اخریات عی کا کرشمہ ہوتا
تورسول اورائتی کر شخ اس سے پہلے بھی بہت ہو چکے تھے کر بہاں سب پیرائے ہی پیرائے
تو ما عالم کیلئے را ہنما بنا کر بھیجا تھا ، وہ ہرگز یہ گوارا نہ کرستی تھی کہ آپ کی تصویر بھی آئے دہ
تو کہا تھ کو کی اور تھا جس نے اس تمام مشیر کی کو حرکت دے رکی تھی جس قدرت نے
تی ما عمرونی ہو تی کو اور اور اور مدوری مرف کہا نیوں کی طرح بھی کہ آپ کی تصویر بھی آئے دہ
تو سام کے سامنے کرشن اور رام چندر کی صرف کہا نیوں کی طرح بھی کی جائے ۔ ایک طرف
تبوت شتم ہو چکی ہو ، رسالت کا دروازہ مسدود ہو، دومری طرف اس آخری رسول کے صفات
تبوت شتم ہو چکی ہو ، رسالت کا دروازہ مسدود ہو، دومری طرف اس آخری رسول کے صفات

زندگی بھی محوشدہ اور مشتبہ صورت میں رہ جائیں جی کہ آئیدہ رسول کا دیکھنا تو در کناران کی سیرت کا سیح مطالعہ بھی میسرند آئے۔ اس لئے قرآن کریم کی حقاظت کے ساتھ حدیث کی حقاظت کی جہاں تک ضرورت تھی ،اس کا احساس بھی قلوب میں پیدا کر دیا گیا۔ آخر حضرت عمر بن عبد العزیز نے ابو بکر بن حزم کے نام بیفر مان لکھ بھیجا:۔

انظر ماكان من حديث رسول الله صنى الله تعالىٰ عليه وسلم فاكتبه فاتى حفت دروس العلم و ذهاب العدماء \_

''' استندو علم کم ہونے اور علما و کے اٹھ جانے کا اندیشہ ہے۔''

اب صفرت عمر منی اللہ تعالی عند کے الفاظ ، تقریباً لوے سال بعد کے ان الفاظ کے پہلوبہ پہلور کھے آتو آپ کوان دونوں میں یکٹا نبیت نظر آئے گی جوابیک ہی فضی اور ایک ہی دیائے کے خیالات میں نظر آئی ہے۔ وہال بھی خدائی حفاظت کے دعدے نے صفرت عمر منی اللہ تعالی کے خیالات میں نظر آئی ہے۔ وہال بھی خدائی حفاظت کے دعدے نے صفرت عمر منی اللہ تعالی کے ارادہ میں جنبش پیدائی تھی اور بہال بھی دہی وعدہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اس اقدام کے لئے محرک بنا۔

ماوشار بهاندماختاعد(٨٤)

تدوین صدیث کے لئے اہل ٹروت محدثین نے دریادلی کا

فيوت ديا

آج کی طرح مندرجہ بالاتمام تر تحقیقات اکو کمر بیٹے ہی حاصل نہیں ہوگئی تھیں۔ بلکہ ان معترات نے کتنی جانفشانیاں کیس اور کن حوادث سے دوجیار ہوئے اکل داستان نہایت طویل

-4

ھتے ممونداز خروارے ، کے طور پر چندمل حظافر مائیں۔

امام عبداللدين مبارك

آپ نہایت عظیم تا جرخے اور حدیث وفقہ کے امام بھی ، چار مبینے طلب حدیث میں محدارت میں مختام منی اللہ محدال جہاد میں اور چار ماہ تجارت کرتے ہے۔فقہ میں امام اعظم رمنی اللہ

تعالى عند كارشد طاغه عن شار موسة مين -

طلب علم عدیث وفقہ میں فروق علی کا بیرواقعہ ہوا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ والد ماجد نے
آپ کو پچاس ہزار درہم تجارت کیلئے ویئے تو تمام رقم طلب عدیث ہیں ترج کی کرے والیس آئے
والد ماجد نے درا ہم کی بابت دریافت کیا تو آپ نے جس قدر حدیث کے دفتر کھے نئے والد
کے حضور چیش کرد یے اور عرض کیا: میں نے ایسی تجارت کی ہے جس ہے ہم ووٹوں کو جہان میں
گفع حاصل ہوگا۔والد ماجد بہت خوش ہوئے اور حرید تمیں ہزار درہم عنایت کر کے فرمایا: جائے
علم حدیث وفقہ کی طلب میں خرج کر کے اپنی تجارت کا فی کر لیجئے۔(۸۸)

تجارت کا پیشہ والد سے وراثت میں ملہ تھا، تجارت سے کا فی آیہ نی ہوتی تھی اورا کڑھلم مدیث وفقہ کے طالبین پرخری فر ماتے ،کسی نے ان معرات پرخرج کی تخصیص سے متعلق ہو جھا تو فر مایا:۔

قوم لهم فصل وصدق طبوا الحديث فأحسنواالطلب للحديث لحاجة الناس اليهم احتاجوا معان تركبا هم ضاع علمهم وان اغناهم سوى العلم لامة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولااعلم بعدالنبوة افضل من العلم (٨٩)

ان حضرات کو فضل علم اور صدق مقال کی دولت حاصل ہے، حدیث کی طلب میں ان حضرات نے جس سلیقہ ہے کام لیا ، اکل میرکوششیں لوگوں کی ضرورت کے تحت تھیں ، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو صفور نبی کریم صلی اگر دیا جائے تو صفور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کیلئے عم کی را ہیں ہموار ہوگئی ، اور ش نبوت کے بعد اس علم ہے بہتر کسی کوخیال تھیں کرتا۔

ائی سلسلہ کا ایک واقعہ یوں بیان کیا جاتا کہ جب رومیوں کے مقابلہ میں جہاد کیلئے مصیعہ کی سرحدی چوکی کو جاتے ہوئے شہر رقہ سے گذرتے توایک لوجوان آپ سے پچھے احاد بیٹ پڑھ لیتا تھا۔ایک مرتبہ جب آپ وہاں پیو شچے تو وہ جوان مختر بیس آیا ،لوگوں سے اس کا حال دریافت کیا ،معلوم ہوا کہ کسی کا اس پر کا قرض چڑھ گیا تھا،قرض خواہ نے لوجوان کو جیل میں ڈلواد یا ہے۔

٨٨. اتوار امام اعظم مصنفه مولانا محمد مشات بش قصوري، ٤٣

معرت نغیل بن عیاض رضی الثد نعالی عند آیے ساتھی اور دوست ہیں ،امام اعظم قدس سروے نقدوحدیث کی تعلیم یا ئی ،ایک دن آیے تجارتی مشاغل دیکھ کرکھے کہا تو آپ نے فرمایا:۔

> لولاك واصحابك مااتحرت \_(٩٠) اگرآب اورآ کے ساتھی محدثین وصوفیہ نہ ہوئے توش ہرگز تجارت نہ کرتا۔ غرضكه علم حدیث كے طلبہ پرآ کی لواز شات عام تیس۔

امام يحيى بن معين

فن رجال کے امام الائمہ یکی بن میمن کے والد میمن عظیم سرماریہ کے مالک تھے۔ انتخال کے وقت انہوں نے دس لاکھ بچاس ہزار درہم صاحبزادے کیلئے چھوڑے ۔ اس زمانے کے لحاظ ہے اتنی کیٹررقم کا اعدازہ آپ نوو کیئے ، لیکن آپ نے اس سرماری واپنے عیش وآ رام بیل خرج نہ کیا اکس شرکاریس بگر مرجا تا اکلو پہند نہیں تھا بلکہ بیساری دولت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کے حصول اور موضوع روایات کو چھانٹ چھانٹ کر علیحدہ کرنے بیس خرج کرڈائی۔ نوبت بایں جارسید کہ

خلیب بغدادی لکھتے ہیں:۔

فانفقه كله على الحديث حتى لم يبق له بعل يلبسه\_ (٩١)

14.14

١٩٠ - قاريخ يغداد للخطيب،

TYA/TE

٩١ - قاريخ بغداد للحطيب،

ساڑھے دی لا کو درہم آپ نے علم حدیث کے حصول میں خرج کردیے ، آخر میں چیل تک یاتی ندر ہیں۔

امام حاکم نے آپ کے علم حدیث کو کھارنے کے تعلق سے ایک واقع کھا ہے کہ
امام احمد بن علم نے بیان فر مایا: ہم جس زمانہ میں صنعاء یمن میں حدیث پڑھنے کیلئے
مشغول ہے اور میرے ساتھیوں میں کی بن معین بھی ہے۔ ایک ون میں نے ویکھا کہ آپ
ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے کی کو کھورہ ہیں۔ کوئی فخص اگر سائے آتا ہے تو اسکو چھپا لیتے ہیں ،
دریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ حضرت الس بن ، لک کی طرف منسوب اہان کی روایت سے جو
جعلی مجموعہ پایا جاتا ہے اسکولقل کردہ ہیں۔ میں نے کہا: تم ان قالم اور جموثی روایات کوقل
کرنے میں گے ہو، اس وقت آپ نے جواب میں کہا:۔

میں ای لئے تو لکھ رہا ہوں کہ اکو زبانی یا دکرلوں ، جھے معلوم ہے کہ بیسب موضوع روایات بیں ،میری غرض اس سے بیہ ہے کہ جمعدہ کوئی روایات میں ابان کی جگہ کسی تعدراوی کانا م لیکر غلط بھی کامیلانا میا ہے گا تو میں اس راز کوفاش کردونگا۔

عرفرهاتے میں:۔

ش نے دروغ محوراوبوں سے ایک بڑا ذخیرہ جمع کیاءا سکے بعد بیں نے اپنا تنور کرم کیا اور نہا ہے جمدہ کی ہوئی روٹیاں اس سے تیار ہوئیں۔ (۹۲)

### امام حفص بن غياث

حضرت حفص بن خباث مشہور فقید و محدث جیں ، امام اعظم قدس سرہ کے متاز تلافدہ شی شار ہوئے جیں اور شرکا وقد و بین فقد شی سے ایک جیں ۔ آپ امام اعظم سے مسانید امام جی جی شار ہوئے جیں اور شرکا وقد و بین فقد شی سے ایک جیں ۔ آپ امام اعظم سے مسانید امام جی بن مجنو سے اور امام احمد بن مجنو سے اور امام احمد بن حضبل جیسے نقاد ان حدیث آپ کے تل فدہ شی شار ہوتے جیں۔ سمان کی احاد بث کے داوی جی ۔ مضبل جیسے نقاد ان حدیث آپ کے تل فدہ شی شار ہوتے جیں۔ سمان کی احاد بث کے داوی جی ۔ امام ذہبی نے اکل ساورت ودر یاد کی کا تذکر وان الله تا جی کیا ہے۔

كان يقول : من لم ياكل من طعامي لااحدثه\_( ٩٣)

٩٢ . . - معرقة علوم الحديث لنحاكم،

ا تذكرة الحفاظ لللهبيء

سیر سے مدیث بیان نہیں کرتا فرماتے تنے۔ جومیرے بیال کھانا نہ کھائے میں اس سے مدیث بیان نہیں کرتا لین کو یاا کے بیمال علم مدیث حاصل کرنے کی بیشرطفتی ، مدیث پڑھنے والوں کیلئے دسترخوان بچھار ہتا۔

امام مياج بن بسطام

ایک محدث صیاح بن بسطام میں ،نہایت دلیروتی نتے اور مقیم فقیہ بھی ،زبان وبیان کے اعتبارے فعیارے بن بسطام کی ایک ایک لاکھ کے اعتبارے فعیا حت و بلافت کے دریا بہاتے اور بغداد کی مجالس صدیث میں ایک ایک لاکھ لوگوں کا مجمع آپ سے ساحت کرتا۔ علامدا بن جرکھتے ہیں۔

لقد حدث بعداد فاحتمع عنده مائة الف يتعجبون من فصاحته\_ (٩٤) بغداد ش حديث بيان كرتے توايك لا كھ تك كا جمع ہوتااور آپ كى قصاحت پرلوگوں كو تجب ہوتا۔

### خطیب بنداوی نے آپ کے تذکرو میں لکھا ہے۔

كان الهياج بن بسطام لايمكن لاحداد يسمع من حديثه حتى يطعم من طعامه ءكان له مائدة مبسوطة لاصحاب الحديث ،كل من يأتيه لايحدثه الا من يأكل من طعامه. (٩٥)

ہیات بن بسطام ہے لوگ اس وقت تک صدیث نیں من پاتے تھے جب تک اکے پہاں کھا تائیں کھا لیتے۔طالبان علم حدیث کیئے اٹکا دسترخوان نہایت وسیع تھا، جو تک حدیث کی ماحت کیلئے آتا پہلے کھا تا کھا تا کا رحدیث سنتا تھا۔

أمام ليث ين سعد

معرے مشہورا مام جلیل لید بن سعد جوعلم بیں امام مالک کے ہم پلہ سمجے جاتے تھے۔ بلکہ امام شافعی تو فرماتے:۔

الليث افقه من مالك الاان اصحابه لم يقوموا به\_( ٩٦)

٩٤\_ تهذيب التهذيب لا بن حمر، ٦/٥

ه ۹ تاریخ بغداد للخطیب، ۱۹۵ ۲/۱۸

٩٦ تهليب التهليب لا بن حجره ١٩٠/٤

ہے۔ ایک سے زیادہ فقیہ ہیں گرا کے حلاقہ نے ایکے مسلک کی اشاعت

اتے حسن سلوک کا اعتراف اتے ہمعصروں نے کیا ہے ، کہتے ہیں: انکی جا کیر کی سالا نه آيدني ميجيس تميس بزارا شرفي تقي ،اسكايز احصه محدثين اورطالبان علم حديث وفقه يرخرج فرماتے ،امام مالک کوسالاندا یک ہزاراشرفیاں التزاما بھیجا کرتے تھے بعض اوقات تو آپ نے یا کچ بزاراشرفیال تک قرض کی ادا کیلی کیلئے بھیجی ہیں۔

آ کے دسترخوان پر کھانے والے الل علم اور طلبہ کا تذکرہ کرتے ہوئے خطیب بغدا دی لکے ہیں:۔

كان يطعم الناس في الثنتاء الهراتس بعسل النحل وسمن البقر ءوقي الصيف سويق اللوزبالسكر\_(٩٧)

سردیوں میں لوگوں کو ہرلیں کھلاتے جوشہداور گائے کے تھی میں تیار کیا جا تا تھا ، اور كرميول بن بادام كاستوشكر كما تعد كملات شف

امام معانی بن عمر

موصل کے امام حافظ الحدیث معانی بن عمران جلیل القدر فقیہ جیں ، امام تو ری کے ارشد حلاقمہ میں شار ہوتے ہیں ، طلب علم میں ایک مدت تک سفر میں رہے ، امام این مبارک اور امام و کئے کے شیوٹ سے ہیں۔

امام دہی نے لکھاہے کہ:۔

اکل ایک بڑی جا گیرتھی ، اسکی آمدنی ہے اسے خرچ کی رقم نکال کراہے اصحاب اور تلا نمرہ کو ہاتی سب بھیج دیا کرتے تھے۔اورروز مرہ کامعمول تھا۔

> كان المعافي لايأكل وحده \_(٩٨) بمى تنها كما نائبين كماتے تھے۔

میر طریقندان حضرات کا تھا جوخود بھی شب وروز اشاعت علم حدیث میں <u>گئے رہے</u> اور

4/4

تأريخ بغفاد للخطيب \_4Y

848/0

تهليب التهليب لا بن حمر،

ان لوگوں کی کفالت کرتے جنگی راہ میں مالی مشکلات اس علم کو حاصل کرنے ہے ماقع ہوسکتی تخصیں۔ یاوہ لوگ جوسکتی تخصیں۔ یاوہ لوگ جوسکتی سے ان اس علم کا بیٹا ہوسکتی ہے ان کا رویا رہیں حصہ نیس کے سکتے تنصے۔ رب کریم نے ان کا کہ کے ان کے سکتے غیب سے ایسے ان نظام فر ماویئے تنصے کہ وہ پورے طور پرعلم دین کی حفاظت کیلئے کمر بستہ رہے۔

مدوین حدیث کیلئے محدثین نے جا نکاہ مصائب برواشت کئے دوسری طرف الی فضیات کی بھی کی نہی جنہوں نے فقروفاقہ کی زعری بسری ، جانفشانیاں کیں ،مصائب وآلام برداشت کے لیکن اس انمول دولت کے حصول کیلئے ہرموقع پر خندہ پیشانی کا مظاہرہ کیا۔

امام ابوحاتم رازي

آپ ملل مدیث کے امام این والم بخاری والم ابوداؤد، الم شائی اوراله م این الجد کے شیور شرب اللہ میں اللہ والت سخرشروع کیا جب البحی سبزہ کا آغاز جیس ہوا تھا، مدتوں سنر شروع کیا جب البحی سبزہ کا آغاز جیس ہوا تھا، مدتوں سنر میں رہے اور جب کھر آتے تو پھر سنر شروع کردیتے۔ آپے صاحبز اور یہ بیان کرتے ہیں۔

سمعت ابي يقول: اول سنة خرجت في طلب الحديث اقمت سنين احسب بومشيت على قدمي زيادة على الف فرسخ فلما راد على الف فرسخ تركته\_ (٩٩)

میرے والد فر ماتے تھے، سب سے پہلی مرتبطم عدیث کے حصول میں نظالو چند سال سنر میں رہا، پیدل نئین ہزار میل سے زائد چلا، جب زیادہ مسافت ہوئی تو میں نے شار کرنا چھوڑ دیا۔ پیدل گنتی کتنی لبی مسافتیں اس راہ میں آپ نے طے کیس اس کا انداز ہ خودا کے بیان سے سیجے۔

خرجت من البحرين الى مصر ماشيا الى الرملة ماشيا ، ثم الى طرطوس ولى عشرون سنة\_ (١٠٠)

٩٩ - تهذيب التهذيب لا بن حجر،

جوئ د مادیث کی اس د مقر پیدل می کیا اس وقت میری عمر بیدل می کیا اس وقت میری عمر <u>بين سال تقى ـ</u>

ایک سفر کا دا قعد بیان کرتے ہوئے فر ماتے ہیں۔

میں اور میرے رفقاء جہازے اترے بھٹی پریو نینے کے بعد و یکھا تو زاوراہ ختم موچكا تفاركيا كرتے ساحل سے بياده يارواندموے تين دن تك جلتے رہے،اس ورميان كھ نه کھایا۔ آخرا کی ساتھی جوزیادہ س رسیدہ اورضعیف انھر سے بوش ہوکر کر بڑے، ہم نے اکو بہت ہلایا جملایا لیکن کوئی حرکت نہیں تھی ۔ مجبورا آھے بڑھے بھوڑی دور جاکر میں بھی چکرا کر گرمیا۔اب ایک ساتھی تنہا رہ کیا تھا ،ساحل سمندر پر بیسٹر ہور ہاتھا وہ آ کے یؤ معاتو دور ے سندر میں ایک جہاز نظر آیا واس نے کنارے کھڑے ہوکرا پنارومال ہلا تا شروع کیا ، جہاز واللة ريب آئے اور حال ہو جمنا جا ہاتو بياس كى شدت سے وہ يحد ند بناسكا \_ يانى كى طرف اشارہ کیا توانہوں نے یانی باایا۔ جب اسکے حواس سی ہوئے تو ان کومیرے یاس لایا مجھے بھی یاتی کے جینے دیکر ہوش میں لایا کیااور یاتی پلایا ،میرے ساتھی کے ساتھ بھی ایسانی ہوا۔(۱۰۱) آ کے صاحر اوے بیان کرتے ہیں:۔

سمعت ابي يقول : اقمت سنة اربع عشرة ومأتين بالنصره ثمانية اشهر قد كنت عزمت على ان اقيم سنة فانقطعت نفقتي فجعلت ابيع ثيابي شيأ بعد شئ حتى بقيت بلاشي، (١٠٢)

ميرے والد بيان قرماتے تھے كما يك مرجبه ٢١٧ه من بصره من قيام رہا ،اراده تھا کھاا کیک سال بہاں رہوں گالیکن آٹھ ماہ بعد زادراہ ختم ہو گیا ،اب میں نے ایک کپڑا فروخت كرديا كاردوسرااى طرح فروخت كرتار بااورخرج كرتار بايهال تك كه خريس بجحه باقى ندر با\_

امام هيتم بن جميل بغدادي

آپ عظیم محدث ہیں ،امام مالک ،حافظ سیف بن سعد حماد بن سلمہ کے حلاقہ د اورامام احدین منبل کے شیور تے ہیں علم حدیث کی طلب میں شب وروز سر کرداں رہے۔ مالی

188/1

تذكرة الحفاظ لنلخيىء -1 - 1

4 8/0

تهليب التهليب لا بن حجر،

بریشاندل ہے بھی دوجا رہوئے بکھاہے۔

افلس الهيشم بن حميل في طلب الحديث مرتين \_(٢٠٢) علم حدیث کی طلب بین عیتم بن جمیل دومر تبدا فلاس کے شکار ہوئے۔ سمارا مال ومتاع خرج كرڈالا\_

امام ربيعه بن الي عبدالرحمٰن

آپ محصیم محدث بین تابعی مدنی بین ، حضرت الس بن ما لک اورسائب بن بزیدرضی الله تعالى عنهما كے تلافدہ من شار ہوتے ہيں ، امام مالك ، امام شعبہ اور سفيان توري وسفيان بن عيينه كاساتذه سے إلى مدينة الرائے مشہور جي دفعهائے مديند مي سالك إلى -امام ما لک فرماتے تھے۔

ذهبت حلاوة الفقه منلمات ربيعة\_( ١٠٤)

جب سے رہید کا وصال ہوا فقہ کی علاوت جاتی رہی۔

امام ما لک بی نے قرمایا:۔

علم حدیث میں کمال ای وقت پیدا ہوسکتا ہے کہ آ دمی نا داری اور فقر کا حرہ عظمے۔

اسكى تظير مير باستاذ ربيد كاوا تعب كه: ـ

ای علم حدیث کی تلاش وجنتجو میں ان کا حال بیہ ہو گیا تھا کہ آخر میں گھر کی حیبت کی کڑیاں تک چھ ڈالیں۔اوراس حال ہے بھی گزرتا پڑا کہ حربلہ جہاں آبادی کی خس وخاشاک ڈالاجا تاہے دہاں ہے منتی یا تھجوروں کے کلڑے چن کر بھی کھاتے۔ (۱۰۵)

أمام محمد بن المعلم بخاري

اميرالمومنين في الحديث كوطلب حديث بش كن حالات ہے كذرنا يزاء أيك واقعه سنتے چلیں۔انجے ایک ساتھی عمرین حفص بیان کرتے ہیں۔ بھر ویس ہم امام بخاری کے ساتھ صدیث کی ساعت میں شریک ہتے، چند دلوں کے

تهذيب التهذيب لا بن حجره ٧٠/٦ \_1 · Y

تهذيب الهذيب لا ين حجره \_1 + £ 104/4

44/1 جامع بيان العلم لا بن عبد البرء \_1.0 بعد محسون ہوا کہ بخاری کئی دن سے دریں میں شریک تہیں ہوئے ، تلاش کرتے ہوئے اکلی قیام گاہ پر پہو نچے تو دیکھا کہ ایک اعرجری کوخری میں پڑے ہیں اورابیالباس جسم پر نہیں کہ جسکو پہن کر ہا ہر لکیں۔دریافت کرنے پر پہ چلا کہ جو پھوا تا شقافتم ہوگیااب لیاس تیار کرنے کیلئے مجمی پچونہیں۔ آخرہم کو کوں نے مل کردتم جمع کی اور خرید کر کپڑالائے تب کہیں جا کراہام بخاری پڑھنے کیلئے لگا۔

امام احمه بن حنبل

ایبای واقعہ ام احمہ بن طنبل کے تعلق سے مشہور ہے ، مکہ معظمہ علی سفیان بن عیب ہے یا سفیام ماصل کررہے تھے ، ایک دن خل ف معمول درس سے قائب رہے ، حال دریا فت کرنے ایک فرودگاہ پر بیرو نجے ، در کھا کہ اندر جھے بیٹے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مارا کپڑا چوری ہوگیا اور قم بھی پاس بین ۔ واقعہ کے راوی علی بن الجم کہتے تھے ، ش نے امام کی خدمت میں اشر فی اور قم بھی پاس بین ۔ واقعہ کے راوی علی بن الجم کہتے تھے ، ش نے امام کی خدمت میں اشر فی فیش کی اور عرض کی ، جا ہے بطور حد بیاتو ل فرما کی یا بطور قرض ، آپ نے افکار کردیا ، تب میں نے کہا : معاوضہ کیکر میرے لئے بھی کہا بت ہی کرد یہ ہے ، اس پر راضی ہو گئے۔

نے کہا : معاوضہ کیکر میرے لئے بھی کہا بت ہی کرد یہ ہے ، اس پر راضی ہو گئے۔

علی بن جم نے بطور حمر کر امام کے اس محضوطہ کور کہ جھوڑ اتھا اور لوگوں کو دکھا کر واقعہ معلی بن جم نے بطور حمر کی امام کے اس محضوطہ کور کہ جھوڑ اتھا اور لوگوں کو دکھا کر واقعہ

علی بن جہم نے بطور تنمرک امام کے اس مخطوط کور کھیجھوڑ اتھا اورلوگوں کو دکھا کر واقتعہ بیان کرتے تھے۔۔

ایک مرتبہ طلب مدیث میں یمن پہو نچے ،آ کچے استاذ عبدالرزاتی میمنی بیان کرتے تھے، جب میرے پاس درس میں آئے تو میں نے ان سے کہا: میمن کوئی کاروباری ملک نہیں، پھر میں نے چھاشر فیاں پیش کیس لیکن لینے پر کسی طرح راضی شہوئے۔

اسحاق بن راہو یہ بھی آ کے شریک درس تھے ، وہ بیان کرتے ہیں۔ ازار بند بن بن کر آپ اپنی ضرورت پوری کیا کرتے تھے ، لوگوں نے ہیں کش کی ،اصرار کیا لیکن ہمیشہ انکار کردیا۔ کہتے ہیں: جب کام سے فارغ ہوکر یمن سے چلنے گئے قو نا نبائی کے کچھ رو پے معفرت پر رہ گئے ۔ جو تا پاؤل شی تھا ای کو تا نبائی کے حوار کردیا اور خود پیدل روانہ ہو گئے ، اونوں پر بار لاوٹے اورا تاریخ والے مردوروں میں قافلہ کے ساتھ شائل ہو گئے ، جو مردوری ملتی وہی زادراہ کا کام ویتی تی ہے۔ جو مردوری ملتی وہی زادراہ کا کام ویتی تی ۔ (۱۰۲)

### امام قاضى ابو يوسف

آب عظیم محدث وفقیہ تھے، امام اعظم کے ارشد تل فدوش میں بفر ماتے تھے۔ میرے ساتھ میں پڑھنے والوں کی بول تو کافی جماعت تھی کیکن جس بھارے کے دل کی دیا خت دہی ہے گی گئی تھی لفع اس نے افعا یا۔

میرخود بی دل کی اس دیا غت کا مطلب بیان کرتے کہ:۔

ابوالعباس سفاح کے ہاتھ مظافت کی ہاگ ڈور جب آئی اور کوفہ کے قریب ہی ہاشمیہ میں اس نے آیا م اعتبار کیا تو اس نے مدیند متورہ سے الل علم وقتل کو و بیں طلب کیا ، میں نے اس موقع کوفنیمت خیال کیااوران حضرات کے یاس استفادے کیلئے حاضر ہونے لگا، میرے محمر کے لوگ میرے کھانے کا انتظام بیکردیتے تھے کہ چندروٹیاں تھوک لی جاتی تھیں اور بندہ وی کے ساتھ کھا کرمنے سوم ہے درس وافا وہ کے حلتوں میں حاضر ہوجا تا لیکن جواس انظام مں رہے کہ اسکے لئے ہریر باعصید و تیار ہو الے تب اسکانا شتہ کرے جا تعظے ، ظاہر ہے کہ ان کے وقت کا کافی حصہ ای تیاری بیس مرف ہوجا تا تھا، ای لئے جو چیزیں مجھے معلوم ہوسکیس ان

ے بیعصید داور ہریں واللوك مروم رہے۔ (١٠٤)

محدثین وفقها کی اس جمیسی جفائشی و مانغشانی ، فقروشکدی اور مالی قربانیوں سے وفتر مجرے پڑے ہیں۔ بہاں سب كا استفصاء واستيعاب مضعود بين ، بتانا صرف يد ہے كدان حعرات نے کن صبر آز ما مراحل ہے گذر کراس و بنی متاع اور سرمایے فرہب وطت کی حفاظت فرمائی اسکاندازہ ان چندوا قعات ہے لگا نامشکل نہیں۔ بیدوہ لوگ تنے جنہوں نے اپنے ڈاتی اغراض دمقاصدے بلندوبالا ہوکروین ولمی خد مات انجام دیں۔جذب وی سے سرشارلوکوں کا بيطرة التماز تفاكدا تحكيل ونهاراى بس بسر بوئ كدائي فيرمعمولى صلاحيتون كودنيا كالمرف نہ لگا كردين كى ياسيانى كيليم وقف فرماتے بكروفريب كاجال بجيانے والے لوكوں كى تقى كارروائيول كوطشت ازبام كردكهات اورسلت مصطفى عليه النخية والثناء كي حفاظت اورموضوع ومن گڑ جت روایات سے میانت کیلئے کوئی و قیقہ فروگذشت نہ کرتے۔ انہوں نے اپنی ونیا کو نہایت یا کیزہ اصول پراستوار کیا تھا اور دنیا کے غطار سم ورواج سے بہت دور رکرا پی نیک سختی

\$ 4¥/ ¹

کے آثار آنے والوں کی رہنمائی کیلئے مجھوڑ گئے۔ یہ حضرات فدہب ولمت کے عظیم سنون اور منارہ کور تھے جوابی علم فضل ، زہدوتنوی ، مبروتو کل اور قناعت وسیر چیشی سے امت مسلمہ کی رہنمائی کے خواہاں رہنے ، حکام دقت کی ہرز وسرائیاں بھی اسکے عزم وحوصله اور قن کوئی و بے باکی کی راہ جس رکاوٹ نہیں۔

### فقيه يزيد بن الي حبيب

معرک فقیہ یز بیربن افی حبیب علم فضل اور دیا نت و تقوی میں مشہور تھے، پورے معر میں استھے حزم وا نقاء کے ڈیتے بچتے تھے ،حکومت وقت استھے تالیج فرمان رہتی ۔حکومت کی گدی پر جب کوئی نیا حکمراں بیٹھتا اور بیعت لیما جا ہتا تو لوگ بیک زیان کہتے کہ پزید بن افی حبیب اور عبداللہ بن الی جعفر جو کہیں ہے ہم وہ کریتھے۔

لیت بن معد جنکا ذکر گذرافر ماتے تھے۔

هما حوهر ثاالبلاء كانت البيعة ذاحاءت للعليعة هما اول من يبايع ـ (١٠٨) ميد دولون عفرات ملك مصر كه تايتاك جو هر تقع ، فليفه كيليئه بيعت لي جاتي تومير تقد ، فليفه كيليئه بيعت لي جاتي تومير وولون مبليه بيعت كرتے تھے۔ دولوں مبليه بيعت كرتے تھے۔

بيرى ليد كتر إل-

يزيد عالمناويزيد سيدنا \_(١٠٩)

یزید ہارے ملک کے عالم میں اور یزید ہارے پیشوا ہیں۔

ایک دفعدآپ بہار ہوئے اس زمانہ ش نی امیدی حکومت کی طرف ہے معرکا جوعرب کورز تھا اسکا نام حور ہونہ بن بہل تھا ، حوام کے قلوب بنی جوان کا مقام تھا اسکود کھنے ہوئے اس فرز تھا اسکا نام حور ہوئے ہوئے اس نے ضروری خیال کیا کہ حمیا دت کیلئے خود جائے ، آیا ، اس وقت بزید بیٹے ہوئے تھے ، حزاج پری کے بعد اس نے ایک مسئلہ ہو جھا ، کیا کھٹل کا خون کپڑے بی لگا ہوتو نماز ہوجا بھی ؟ بزید نے حور ہ کے بعد اس موال کو مشکر منہ کھیرلیا اور پچے جواب نہ دیا۔

حور ہجواب کا انظار کرے جب جانے کیئے کمر اہوا تب آپ نے اسکی طرف و کیمنے

١٠٢٨ تذكرة الحقاظ لندهبي، ١٣٢/١

١٠٩ تهذیب التهذیب لا بن حسر، ٢٠١/٦
 تهذیب التهذیب لا بن حسر، ٢/١٩

بوئے قرمای<u>ا</u>:۔

نقتل کل یوم بحلفا و تسالنی عن دم ۔ روزانہ خلق خدا کول کرتا ہے اور جمعے سے ممثل کے خون کے بارے میں بوچھتا ہے۔ حوثر ہ نے تلملا دینے والا جملہ سنالیکن کیجھ کہنے کی ہمت ندہو کی اور حیب چلا گیا۔

امام طاؤس بن كيسان

آپ اکابر تابعین سے ہیں ،عبادلہ اربعہ الا ہربرہ ، ام المونین عائشہ صدیقہ وغیرہم سے شرف آلمد خاصل رہا۔ امام زہری ، وہب بن مدہہ ،عمروین وینار ، اور مجابد جیسے اساطین ملت آکے تلاقہ وہیں شار ہوئے ہیں ۔ حضرت ابن عباس فرمائے سنے : میں اکو الل جنت سے جاتا ہوں ۔ حضرت ابن حبان نے فرمایا ، آپ یمنی باشندگان میں عابد وزاہد لوگوں میں شار ہوئے سنے ۔ جالیس نے کے اور مستجاب الداعوت شنے ۔ (۱۱۰)

بنوامیہ کی حکومت کی طرف ہے ان دلوں تجائے بن یوسف کا ہمائی محمد بن یوسف یکن کا محد بن یوسف یکن کا محد در تھا ، ایک مرتبہ کسی موجہ ہے بہنی عائم وہب بن منبہ کے ساتھوا سکے بہاں پہو نچے ، زمانہ سرو ہوں کا تھا ، سخت سروی پڑر ہی تھی ۔ آ کے لئے کری منگوائی گئی ،سروی کا خیال کرتے ہوئے اس نے دوشالہ منگوا کرآ کھواڑھا دیا۔ طاؤس منہ ہے تو کھے نہ پولیکین یوں کیا کہ

لم یزل بسترك كتفیه حتی الفی عنه ۔
دولوں مورد حول كوسلسل بلاتے رہے حتی كدو شاله كذهوں ہے كركہا۔
ابن بوسف آ کیے اس طرز كود مكيد باتھا اورول بين آگ بگوله ہور باتھا، ليكن آ كی حوامی
متبولیت کے بیش نظر کرتے كه مجمی ندسكا۔ جنب میدوٹوں حضرات با برآئے تو وہب نے كہا: آج تو
آپ نے خضب ہی كردیا ، حضرت اگراس دوش لہ كو لے ليتے اور با برآ كرفروشت كر كے اسكی رقم
غربا و بیں خیرات كردیے تو بلاوجہ اسكے خضب بین اشتعال بھی پیدانہ ہوتا اور غربیوں كا بھی بچھ

آپ نے فرمایا: اگر میرے اس تعلی کولوگ تقلیدی ممونہ مجھ کرعمل کرتے تو شاید میں ایسا ای کرتا الکین مجھے خوف ہوا کہ کہیں صرف لینے کی حد تک ہی لوگ دلیل نہ بنالیں ۔(۱۱۱) جزائت وحق گوئی اوراستغناء و بے نیازی کی بید مثالیس اس بات کو واضح کررہی ہیں کہ محد ثمین وفقہاء نے کس طاکم وفت کے دربار کی کاسہ لیسی اختیار ندکر کے صرف اپنے رب کریم کی منابت کروہ طلال روزی پر قناعت کی اور حق ہات کہنے بیس کسے بھی مرعوب ندہوئے، و منابت کروہ طلاطیین اسملام جنہوں نے علم حدیث کی مذوبین بیس و مصلاطین اسملام جنہوں نے علم حدیث کی مذوبین بیس محد ثبین کی مجر بوراعا نہت کی

جن سلاطین اسلام نے سرمایۂ علم وٹن کی حفاظت کا بیڑاا ٹھایا اور ایکے علمی وقار کی قدر کرتے ہوئے ان سے دین وقد بہب کی حفاظت اور علوم حدیث وسنت کی تروتنج واشاعت میں حکومتی سطح پر حصہ لینے کی چیش کش کی تو پھران چیزوں کو بید حضرات سراہے اور تا ئید نیجی منصور فرمائے تنے۔

ا مام زہری حکومت اور خلفاء کے در ہارے متعلق ای طور پر ہوئے اور آخر کا رعلم مدیث کی تدوین میں با قاعدہ شریک رہے ،ایتاوا قعہ یوں بیان کرتے ہتھے۔

مرواندوں کے پہلے فلیفہ عبدالملک بن مراون کا ابتدائی دور مکومت مدینہ منورہ کے لوگوں کے پہلے فلیفہ عبدالملک بن مراون کا ابتدائی دور مکومت مدینہ منورہ کے لوگوں کیلئے انتہائی فقروفا قدادرآلام دمعہ نب کا زبانہ تھا۔ واقعہ ترہ کے جرم میں باشندگان مدینہ کو جرم نبرایا گیاا در مکومت نے زعرگی کی سمولتوں کی ساری را ہیں بند کردی تھیں۔

آپ کے والدمسلم بن شہاب کا شاریمی بڑے جرموں میں تھالہذا آ کیے گھر کی حالت اور زیادہ زیوں تھی ،آ خرکار معاشی مشکلات سے تھے آ کرآپ نے سفر کارادہ کیا کہ گھرے لکل کر ہا ہر قسمت آزمانی کریں۔

مدیند طبیبہ سے روانہ ہوکر سید معے وار السلطنت دمشق پیو نیچے ، یہاں ہمی کس سے جان پیچان نہتی ،کسی جگہ سماز وسامان رکھ کرج مع مسجد بیو نیچے ،سید میں فتلف علمی حلقے قائم منے ، ایک بوے حلقہ میں جاکر بیٹھ کئے۔

فرماتے ہیں: استے میں ایک ہی ری بحر کم بارحب اور و چید مختص مسجد میں داخل ہوا اور ہمارے حلقہ کی طرف اس نے رخ کیا ، جب قریب آیا تولوگوں میں پہلے جنبش ہوئی اور خوش آمدید کہتے ہوئے جیٹھنے کی جگہ دی گئی۔

بیٹے تی کہنا شروع کیا آج امیر المونین حبد الملک کے پاس ایک خوا آیا ہے اور اس

میں ایسے مئلہ کا ذکر ہے جس کی وجہ ہے وہ اتنے متر در ہیں شاید خلافت کے بعداس تنم کی انجھن میں وہ بھی جنلانہ ہوئے ہوئے ۔ مئلہ ام ولد ہے متعلق تھا اور آل زبیر میں اس بنیاد پر کوئی نزاع تھا جس میں فیصلہ ہونا تھا۔

عبدالملک جسکی زعرگی کا کافی حصہ طلب علم بین گزرا تھا ،اس تیم کے مسائل بین اپنی معلومات سے کافی مدولیا کرتا تھا ،بھر اس مسئلہ بین اسے بوری بات یا دنیس ری تھی کچھ یا دنی اور پچر بجول کیا تھا۔ چا بہتا تھا کہ کس کے پاس اس مسئلہ کا سجے علم بوتو اس سے استفادہ کیا جائے اور اس چیز نے اسکو بخت دما فی تشویش بین جبلہ کر کھا تھا۔ اس کے در بار بین اہل علم کا جوگر دہ تھا کوئی اسکی شخصہ بن کوئی اسکی شخصہ بن محمد خاص تجیمہ بن خوب بین سے سے محمد خاص تجیمہ بن دوس بین سے سے سے سمند خاص تجیمہ بن دوس بینے۔

یہاں آنے کا مقعد فاص بہتی تھا کہ شاید ظیفہ کی اس صدیث کا کس کے پاس پند

ہیا۔ امام زہری نے سننے کے بعد کہا: اس صدیث کے متعلق میرے پاس کا فی معلومات ہیں۔
قویصہ بہ سنکر بہت خوش ہوئے اور اس وقت زہری کو صفہ ہے افھا کر ساتھ لئے ہوئے شاہی
در ہاری بہت ہوئے ، فلیفہ کو بشارت سنائی کہ جس چیز کی آپ کو طاش تھی وہ آگئی ہے۔ پھر زہری کو پیش کرتے ہوئے کہا: ان سے ہو چھتے ، صدیث اور اسکی متعلقہ معلومات آپ کے سامنے بیان
کرینے عبد الملک نے وہ صدیث سعید بن مینب سے اپنے وور طالب علمی بیس تی ہی ۔ امام
زہری نے قرمایا: بی بھی اس صدیث کو ان تی سے روایت کرتا ہوں۔ پھر پوری حدیث اور اسکی
شعبطات کو آپ نے عبد الملک کے سامنے بیان کر دیا۔ ظیفہ کو اپنی تم ہوئی ہوئی ہا تیں یا دا آئی
سام کی ہوئی ہا تیں بولی ہوئی ہا تیں یا دا آئی
سام کی ہوئی ہا تیں یا دا آئی

امام زہری کواس واقعہ سے خلیفہ کے دربارش نہایت عزت اور قدر ومنزلت حاصل ہوئی ،آپ نے بنوامیہ کے چوخلفاء کا زمانہ پایا اور ہرایک کے زمانہ ش آپ معزز رہے، خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد یاک کے بارے جس تو آپ پڑھ ہی راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد یاک کے بارے جس تو آپ پڑھ ہی سے کہ تھ وین حدیث کا مقام کا رنا مدآ کے باتھوں سے ام م زہری کے در ایدانجام بایا۔
عرضکہ اس دور جس محدثین ونقہاء نے اپنے خلوص وایٹار سے علم حدیث کی حفاظت

فر مائی تواریاب حکومت نے بھی بہت سے علماء وحفاظ کی خد مات کوسرا ہے ہوئے انکی کفالت کی ذ مہداری تبول کی اوراس طرح وضع حدیث کے فتنہ کی سرکو بی میں ان لوگوں نے بھی کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ چندوا قعات سے اس رخ کی تصویر بھی ملاحظہ کرتے چلیں۔

یہ بی عبدالملک بن مردان ہے جسکاعلم حدیث سے شخف آپ گذشتہ داقعہ سے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا تھاءا بک مرتبدا ہے منبر سے اعلان کیا۔

قد سالت علینا احادیث من قبل هذالمشرق لا بعرفها \_(۱۱۳) ال مشرق کی طرف ہے الی حدیثیں بہبہ کہ ہماری طرف آرہی، بیں جنہیں ہم ہیں نتے۔

ای عبدالملک بن مروان نے ایک موقع پر حارث بن سعید کذاب کواس لئے دار بر کمینجا کہ دو حدیثیں وضع کرتا تھا۔

اسکے بیٹے ہشام نے خیلان وشنی کواس کے آل کرایا کے جعنورا قدس صلی اللہ تعالی طیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے فعط حدیثیں عوام میں پھیلا تا اور دین میں رخنہ اندازیاں کرتا تھا۔ وسلم کی طرف منسوب کر کے فعط حدیثیں عوام میں پھیلا تا اور دین میں رخنہ اندازیاں کرتا تھا۔ خالد بن عبداللہ قسر کی مشہور گورٹر نے بیان بن زر این کوئن وضع حدیث کے جرم میں مثل کرایا۔

ای طرح خلفائے بنوعیاں ہیں ایوجعفر منصور نے محدین سعید کوسولی دی جسکا جرم صنور مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف غلو نسبت کرتا تھا۔ اسکے ساتھ حکام وقت اور قامنی شرع بھی سخت چو کئے دہتے تھے، بھر و کے حاکم محدین سیسان نے عبدالکریم بن ابی العوجا ومشہور وضاع مدے کوکل کرادیا۔

### خطیب بخدادی لکستے ہیں:۔

اسمعیل بن اسحق الفاضی ضرب الهیثم بن سهل علی تحدیثه عن حماد بن زید و انکر علیه ذلك \_(۱۱٤)

قاضی بن اسمعیل بن اسحاق نے ایک مخص بیٹم بن مہل کوعش اس لئے پڑوایا کہ بیجماد

144/0

١١٣ ـ الطبقات الكبرى لا ين سعد،

41/1E

١١٤\_ - تاريخ بغداد للمطيب،

بن زید کے حوالے سے احادیث بیان کرتا تھا جب کہ قاضی اسمعیل اس کو غلط خیال کرتے تھے ،
طلفائے بنوع اس کے مشہور دمعر دف خلیفہ ہارون الرشید کے پاس ایک جعلی حدیثوں کے
منانے کا جمرم زعریت بیش کیا گیا۔ جمرم نے کہا: امیر المؤمنین! میرے قبل کا تھم آپ کس دجہ سے
دے جیں؟ ہارون رشید نے کہا: کہ اللہ کے بندول کو تیرے فتوں سے محفوظ کرتے کیلئے۔
اس برزعہ ایق نے کہا: میرے آل ہے آپ کو کیا فائد و ہوگا۔ کونکہ

اين انت من الف حديث وضعتها على رسول اللهصلي الله تعالىٰ عليه وسلم كلها مافيها حرف نطق به \_(١١٥)

ان ایک ہزار صدیثی کو کیا کریں ہے جگو میں بنا کرلوگوں میں پیش کرچکا ہوں جب کہان میں ایک لفظ بھی ایسانہیں جس کی نسبت حضور کی طرف درست ہو۔

اسکا مطلب بیرتھا کہ ایک ہزار حدیثیں دفع کر کے لوگوں میں انگی تشمیر کرچکا ہوں ، تو بھے آل بھی کردو گے تو کیا ہوگا ، میرابو یا ہوا بچ تو حدیثوں کی شکل میں مسلمالوں میں موجود رہے گا جس ہے وہ گمراہ ہوتے رہیں گے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اس مردود ہے کہا تھا۔

این انت یاعدوالله من ابی اسحاق الفراری ، وعبدالله بن المبارك پنجلانها فیحرجانها حرفاحرفا\_(۱۱۲)

اے دشمن خدا الو کس خیال بی ہے، امام ابواسیاتی فزاری ، امام عبداللہ بن مبارک ان
کمام حدیثوں کو چھنٹی بیں چھائیں گے اور جیری تمام جھی حدیثوں کو نکال کر چھینک دیئیے۔
اس سے صاف واضح ہے کہ علی ہو وہ حدثین کے ساتھ امراء اسلام نے بھی احاد بہ کی
مذوین وحقاظت بیں اہم رول اوا کیا کہ اس علم بیں رختہ اندازی کرنے والوں کو راستہ سے
صاف کیا اوران بخت سر اوک سے لوگوں کو متنبہ کی کہ اس خطر است کی حرکت سے باز آئیں۔
میاف کیا اوران بخت سر اوک سے لوگوں کو متنبہ کی کہ اس خطر وضد کو پھر دوبارہ بڑھئے جسکو
مین میں مشمون بیل بیش کیا تھا۔ وہ کہتا ہے۔

ای طرح اموی وور میں جب امویوں اورعلائے صافحین کے ورمیان نزاع نے

Yot/Y

۲۱۵ یا تاریخ دمشق لاین عساکر،

Y 0 1 / Y

شدت اختیاری تواحادیث گرھنے کا کام بیبت ناک سرعت سے کمل ہوا بنتی وار تداد کا مقابلہ کرنے کیلئے علیاء نے الی احادیث گرھنا شروع کردیں جواس مقصد میں انکی مدد کرسکتی تھیں، اس زمانہ میں اموی حکومت نے بھی علیاء کے مقابلہ میں یہ کام شروع کردیا۔وہ خود بھی احادیث گرحتی اوادیث گرحتی اورلوگوں کو بھی گڑھنے کی دعوت و بتی جو حکومتی نظار نظر کے موافق ہوں۔حکومت نے بعض ایسے علیاء کی پشت بنائی بھی کی جواحادیث گڑھنے میں حکومت کا ساتھ دیتے تھے۔(اسا) بعض ایسے علیاء کی پشت بنائی بھی کی جواحادیث گڑھنے میں حکومت کا ساتھ دیتے تھے۔(اسا) کار بھی خود فیصلہ کرسکتے ہیں کہ اہل اسلام کی تاریخ کو کس طرح من کرے جیش کیا گیا ہے اوراحادیث طوبہ کو بیسر فیر معتبر قرار دینے کی کیسی تایا ک کوشش کی تی ہے۔

ہم نے تدوین حدیث اور مدو نین کے تقیم کارتا موں کی رودادائی لئے پیش کی ہے کہ الل اسلام ہرگز محکرین کے دھوکے میں نہ آئیں اورائے اسلاف کی ان جانباز کوششوں کی قدر کرتے ہوئے ایپ و تی سربایہ کو دل وجان سے زیادہ عزیز رکھیں اورسلف صالحین کی روش کو ایتانے میں کوئی وقیقہ فروگذاشت نہ کریں ، کیونکہ اس علم کی حقاظت کیلئے ہمارے اسلاف نے بوری پوری زعر کی اطراف عالم کی جادہ ہوئی کی ہے جب کہیں جا کر جمیں یہ مستند و خیرہ فراہم ہوسکا ہے، جیسا کہ آپ براہ ہے۔

و بل میں حفاظت حدیث اور تذوین علم حدیث کی کوششوں کے بیتیج میں منصر شہوویر آنے والی کتب کی تنصیل مختلف او وار میں ملہ حظافر ما تمیں۔

## 

11/٧ متياء النبي ١٩/٧

## صحا كفسصحابه كرام

محابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجھین کی مرویات کے مجموعوں اور محیفوں کا ذکر گذشتہ اور اق میں آپ پڑھ کے جیں۔ دراصل رہی اس موضوع پر پہلی کوششیں ہیں جنکو بعد کے علماء کرام وحد شین مظام نے اساسی حیثیت دی۔ لہذا صحابہ کرام کے محا نف کی اجمالی فہرست ہوں میان کی جاتی ہے۔

بیان کی جاتی ہے۔

ا۔ ام المونیمن معفرت عائشہ صدیقہ کے صحیفے آئے کی مروبات کومندرجہ معفرات نے جمع کیا۔

جیز حضرت عروہ بن زبیر بن العوام ۔ (ام الموشین کے بھانے) جیز حضرت ابو بکر بن تھر بن عمرو بن حزم ۔ ( ام الموشین کی تلمیذہ عمرہ بنت عبدالرحمٰن کے بھانچے)

جڑے حضرت قاسم بن محدین انی بکرصد لیں۔ ام امومٹین کے بھیجے، ۲۔ حضرت ابو ہر مرہ کے صحیفے ۔ مندرجہ ذیل حضرات نے آپکی مرویات کوجع کیا۔

🖈 عفرت بشرين تعيك

الم معرت حسن بن عمرو بن اميه

الله معرت عام ين مديه

۳۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے صحیفے ۔ آ کی مروبات مندرجہ ذیل حضرات کے ذریعہ محفوظ اوکیں۔ اوکیں۔

🖈 معزت نافع مولى عبدالله بن حمر

الله بن عفرت سالم بن عبدالله بن عمر

الله حفرت مجامد

🖈 محرت معیدین جبیر

۳۔ حضرت جابرین عبداللہ کے صحیفے۔ آئی مرویات حسب ذیل حضرات نے جمعے کیں۔ جنز حضرت اسمعیل بن عبدالکریم

```
حغربت سليمان يفكرى
                                                                    ☆
                                                    حعرت مجابد
                                                                    ☆
                                      حضرت لآا ده بن دعا مهروي
                                                                    슓
        حضرت عبداللدين عماس كے محيفے _مندرجہ ذیل حضرات نے روایت كئے _
                                     حعرت سعيدين جبير تلميذخاص
                                                                    ☆
                                     حضرت على بن عبدالله بن عباس
                                                                    垃
                              خود آب نے بھی کثیر صی کف رقم فرمائے
                                                                    坎
 حضرت ابوسعید خدری کی مرویات کی حفاظت مندرجه ذیل حضرات کے ذریعے ہوگی۔
                                          حضرت عبدالله بن عماس
                                                                    ☆
                                                    حغرت نافع
                                                                    ☆
                                         حعرت عطاوين افي رباح
                                                                    ☆
                                           حغرت جابرين عبدالله
                                                                    女
                                                     حضرت محابد
                                                                    ☆
حعنرت عبدالله بن عمروبن عاص كے محالف، باي معنى الكومحابه كرام بي النيازى
حیثیت حاصل ہے کہ انہوں نے حضور اقدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ بیں ایکنے کا
                                                                ابتمام كردكما قعابه
      حعرت عبدالله بن مسعود کی مرویات کی حقا ظنت حعرت علقمہ کے ڈر بعیہ ہو گی۔
                                                                           _٨
                                             محا نَف معترت انّس بن ما لک
             متونی ۱۹۳ مه
                                                                            _9
              متوفی ۱۵ مه
                                              محا كف حضرت سعد بن عماده
                                                                           _[+
                                              محا نف حغرت زیدین تابت
                                                                            _#
                                          صحيفها ميرالمومنين حصرت على مرتضى
                                                                           _11
                                                محيفه حضرت سمروبن جندب
                                                                          _19"
                                                 محيفه حفرت مغيره بن شعبه
                                                                           _16"
                                                     محيفه براءين عازب
                                                                           _14
```

محيفه حضرت عبداللدين ابي او قي

\_14

الم محيفة حعرت امام حن محتى

۱۸\_ حفرت امیرمعاویه

19\_ حضرت توبان

۲۰ معرت الوامامه بالل

ان تینوں معزات کی مرویات ایجےش گردخاندین معدان نے جمع کی تھیں۔ رضی اللہ تعالی عنبم

قرن اول \_مولفات تا بعين

۔ کتبام عامر بن شرحیل قعمی متوفی ۱۰۹۰ ہ

۲\_ کتب حارث بن عبدالله امور متوفی ۲۵ م

۳- کتب ابی قلابه عبدالله بن زید بعری متوفی ۱۰۱۳

٣- كتب عبيده بن محروسلم في

۵۔ کتب عروہ بن زبیر متونی ۳۹ مت

٧۔ كتب عكرمه مولى اين عمياس متوتى ١٠٥هـ

ے۔ کتب عبدالرحمٰن بن عائذ متوفی • ۸ م

۸۔ کتب ابراہیم بن مسلم متوفی ۱۳۰۰ء

ا- كتب ايو بكرين محمر بن عمر و بن حزم انساري متوفى عاام

۱۰ کتب محدین مسلم بن عبیداشد بن عبداللدین شهاب زهری متوفی ۱۲۱۰ ه

اا ب سكتب حسن بن بيار متوفى ١١٠ه

۱۲۔ کتب سلیمان بن مہران احمش متوفی ۱۳۷ھ

۱۳ کتب عبدالله بن ذکوان قرش متوفی ۱۵ اهد

۱۳۷ - كتب علاءالدين بن عبدالرحن المعام

۵ا۔ کتب تن دعامہ سدوی کاامہ

۱۷۔ کتب موی بن مختبہ متو فی ۱۸۱ھ

ے ا۔ کتب وہب بن منبر متوفی ۱۱۳ ھ

متوفى ١٢٢ه

۱۸\_ کتاب رجاه بن حیاة

متوفی ۵۰ اھ

٢٠ كماب امام اعظم الوحنيف تعمان بن تابت كوفي

بيكتاب الآثارك نام مصمور باورصاحين لين الما الى يوسف اورامام محدك

روائ کی وجہ سےال کی تالیف مجنی جاتی ہے

متوفی سااھ

۲۱\_ صحا كف عبدالرحمٰن بن برحر

تابعین کے عہد میں قد وین حدیث باض بطرطور پر عمل میں آئی اوراس دور کی تالیقی خدمات میں امام زبری اورا مام ابو بحر بن حزم کا نام نمایاں حیثیت کا حال رہا ہے۔ پھر با قاعدہ ابواب فنہید پر مرتب کر کے پیش کرنے والے سب سے پہلے امام اعظم ہیں جنہوں نے جالیس ہزار احادیث میں سے محمح اور معمول بہا روایات کا انتخاب فرماکر آیک مستقل تعنیف پیش فرمائی۔

احوال المصنفين على عيند

امام اعظم البرطنيف سے پہلے حدیث نبوی کے جتنے محیفے اور مجموعے لکھے گئے ان کی ترتیب فنی نبھی، بلکدا کے جامعین نے کیف مااتفل جو حدیثیں انکو یا تھیں انہیں قلم بند کردیا تھا۔ام شعبی نے بینک بعض مضایین کی حدیثیں ایک بی باب کے تحت لکھی تھیں لیکن وہ پہلی کوشش تھی جو عالبا چند البواب سے آگے نہ بند و کی ماحادیث کو کتب والبواب بر بوری طرح کوشش تھی جو عالبا چند البواب سے آگے نہ بند و کی ماحادیث کو کتب والبواب بر بوری طرح مرتب کرنے کا کام ابھی باتی تھا جسکوا ہام اعظم البوطنيف کر کے نہایت می خوش اسلونی کے ساتھ کمل فر مادیا اور بعد کے انکہ کیسے تر تیب و متبولیت کا ایک عمد و نموند قائم کیا۔

مکن ہے کہ پیجولوگ کماب الآثار کو اجادیث میجد کا اولین مجموعہ نتانے پر چوکلیں ، کونکہ عام خیال میہ ہے کہ میج بخاری سے پہلے اجادیث میجد کی کوئی کماب عدون دیش تھی ، محر میہ بیٹری غلط نہی ہے ،اس واسطے کہ علامہ مغمط کی کے نزد یک اس بارے میں اولیت کا شرف امام مالک کو حاصل ہے۔ جا فظ سیوطی تؤیر الحوالک میں لکھتے ہیں کہ:۔

ما فقام علما ألى نے كيا ہے كرسب سے بہلے جس نے تصفيف كى ووامام ما لك جيں۔

| متونی ۱۹۸ه  | مصنف سفيان بن عيينه                   | _14  |
|-------------|---------------------------------------|------|
| متوفی ۱۸۱هه | معنف المعيل بن عياش                   | _fA  |
| متوفی ۱۷۰ ه | معنف شعبه بن حجاج                     | _19  |
| متونی 9 ساھ | موطاامام ما لک عدنی                   | _14  |
| متونی ۱۵۸ه  | موطامحمه بن عبدالرحمٰن بن ابي ذيب     | _rı  |
| متونی ۲۰۸ 🕳 | مستدامام شافعى                        | _rr  |
| متونی ۱۴ مو | مستدا بوداؤ دطياس                     |      |
| متونی ۱۱۹ ه | مسندا بوبكر عبداللدين زبير قرشي حميدي | _111 |
| متوفی ۱۸۹ ه | موطاامام ما لک                        | _ra  |
| متوفی ۸ااھ  | كآب الزمد عبدالله بن مبارك            | _11  |
| متونی ۱۸۹ه  | كتأب الحية امام محمه                  |      |
| متونی ۹۸۱هه | كماب المعيد المام محمد                | _#A  |
|             |                                       |      |

### قرن ثالث كى بعض تصانيف

الجامع المتح محربن المعيل بخارى متوفىاهايه المعج مسلم بن الحجاج قثيرى متوفى الأمله متوفى 2011ھ السنن ابوداؤر السنن نساتى متوفى ١٩٠٧مه السنن ابن ماجه متونی ۱۷۷۳ ه متوفی ۱۷۷ مه الجامع زندى معنف ابوبكر بن افي شيبه متوفی ۲۳۵ھ متوفى ٢٣٩ه مصنف عثان ين اني شيبه كوني مندكبيرهي بن فلدقرطبي متوفى 124ه متوفی ۱۳۰۳ ه مسندكبيرحسن بن سغيان

متوفى٢٧٢هه متوتی ا۲۵ ہے متوفى ١٨٢ھ متونى الهواج متونی ۲۰۵ھ متوفی ۲۸۲هه متوفى ٣٣٣ه متوفى الماهد متوفی ۲۳۳ه متوقى ١١٦٣ هه متونی ۲۴۴۹ مد متوفی ہے۔ ۳اہ متونی ۲۸۷ مه متوفی ۲۲۸ 🕳 متوفی ۲۱۹ پیر متوفى ٢٧١ه متوفى والعوجه متوفی ۲۰۰۷ میر متونی ۲۹۲ 🕳 متوفی ۲۳۸ ه متوفی ۲۹۲ھ

مندكير بعقوب بن شيبه بعرى مىندكېيرمحد بن التمعيل بخارى منداني اسحاق ابراجيم مسكرى مندامام احدين خنبل مستدعبواللدين عبدالرطن دارمي مىندجارث بن محرتجي مىتدىجىرىن يخىعدنى مستدحمه بن مهدي مستعلی بن عربی متدعبيدالله بنءوي متدعبدالله بن تبيدي منداني يعلى موسكي منداحمه بن عمروشياني مستدمسد وبن سريو مىندانى بكرهبيدى كمى مستداحمه بن حازم تهذيب الآثارجدين جريطري منتعى ابن جارود مستدالا يزاد متداسحاق بن را ہو ہیہ مندمعلل ايوبكريزاد

| , قرن رائع کی تصانیف |                                         |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------|--|--|--|
| <b>#</b> "Y+         | ولمعجم الصغير سهران بن احمرطبراني       |  |  |  |
| 1"4+                 | ومعجم الاوسط سهران بن احمرطبراني        |  |  |  |
| <b>1</b> "1+         | المعجم الكبير سلمان بن احمطبراني        |  |  |  |
| Far                  | منطح ابن حبان ابوحاتم محمر بن حبائي     |  |  |  |
| MA                   | منتج ابن فزيمه محدين اسحاق              |  |  |  |
| ror                  | منحج أمتعى سعيدبن عثان اسكن             |  |  |  |
| ****                 | شرح مشكل الآثارا يوجعفرا حمدين فحاوي    |  |  |  |
| mmi                  | شرح معانى الآثارا بوجعفراحمه بن طحادي   |  |  |  |
| 1-14-                | المنتقى كاسم بن اصبخ اندلى              |  |  |  |
| (°° 1′               | مندابن جميع محربن احمر                  |  |  |  |
| ۳۳۵                  | مندخوارزي                               |  |  |  |
| rra                  | مندشاش ابوسعيد عثيم بن كليب             |  |  |  |
| rot                  | متدمغارا حمربن عبيد صغار                |  |  |  |
| 101                  | متد تنجری ابواسحاق و علیج               |  |  |  |
| rir                  | مسندهم بن اسحاق                         |  |  |  |
| 270                  | مسنده بمن لصردازی                       |  |  |  |
| PYA                  | مسندا بوعلى حسين بن محمر بإسرطهسي       |  |  |  |
| TAD                  | مسندابن شابين ابوحفص عمراحمه بن بغدا دي |  |  |  |
| MAG                  | سنمن ابوالحسن على وارقطنى               |  |  |  |
| 1774                 | سنمن ايوبكرا حمدين سليمان الحجار        |  |  |  |
| r'Ao                 | سنن ابن شابین                           |  |  |  |
| rat                  | ستن صفار                                |  |  |  |
| P"9A                 | سنن ابن لال ابو بكراحمه بن على          |  |  |  |

| ጣለ           | سنن لا لكائي ابوالقاسم حبة الله بن حسن           |
|--------------|--------------------------------------------------|
| <b>የ</b> ዕለ  | السنن الكبرى احمدين حسين ببيق                    |
| ۳۵۸          | السنن الصغرى احمد بن حسين بيهل السنن الصغرى      |
| PAO          | منتدرك على الخيمسين ابوالحن على بن عمر و دارقطني |
| r*a          | متدرك ابوعبدالله حاكم                            |
| m40          | متنخرج ابوعلى حسين بن جمه ماسرجسي                |
| <b>1</b> *21 | مشخرج اسمعيلي                                    |
| <b>1</b> 22  | متخرج غيلمريني                                   |
| <b>1</b> 2A  | متخرج ابن الي ذيل                                |
| PFF          | متخرج الجي موانه                                 |
| PH .         | متخرج ابوجعفر طرطوي                              |
| حاجاتها      | متغرج ابوحائه بريي                               |
| المالمالم    | متخرج ابن اخرم                                   |
| rta          | مشخرج برقائي                                     |
| 14.4         | مشخرج مغلال                                      |
| 4            | متخرج ابوقعيم اصحاني                             |
| M++          | حلية الاولياءا يوقيم                             |

ا کے علاوہ مسانید دُسنن اور صحاح وجوامع کا ایک عظیم ذخیرہ مرحب ہوا ، جرح وتعدیل اور مشعفاء دمتر وکین پر دفتر کے دفتر کھیے گئے۔

## قرن رالع کے بعد تصانیف کی نوعیت

پانچ یں صدی کے نصف تک توای انداز سے کام ہوتا رہا ادراحادیث کا وافر ذخیرہ پوری احتیاط کے ساتھ تحریح رہی شکل میں محفوظ کر دیا گیا۔اسکے بعد جو کام اس موضوع پر ہوئے وہ مختلف کتابوں کے مجموعوں کی شکل میں زیادہ ہوئے ۔بعض نے محاح ستہ سے مجموعے کھے اور

میں نے مسانیدوسنن کوجع کرنے کی سعی بلیغ کی۔مثلا:۔

جامع الاصول: -علامه ابن الميرابوالسع دات مبارك بن محد في محمل بن صحاح سند كم مجوعه ك طور يرتكسي

جامع المسانيد والسنن: علامدابن كثير في محاح سنداور منداحد بمنديزار ، مندابويعلى ، مجم كيرطبراني كيم وعدى حيثيت عدس كتابول كي احاديث برشمتل كمي -

مجمع الزوائد: من ابوالحن عيمى نه باره كما بول كالمجموعة تحريكا جس مين بحم اوسط اور مجم مغير كوبهى شامل كيا البنة محاح سنة كى روايات جوياتى چوكما بول من خيس اكلوحذ ف كرويا۔

جمع الفوائد: می محدین مغربی نے ندکور د بالا بار و کتابوں کے ساتھ سنن داری اور مؤطا امام مالک کی احادیث کوئی شامل کیا۔

مصابیخ السند: \_امام ابوجید سین بن مسعود فراه بغوی کی اوراس پر پجیدا منافه کے ساتھ میخ ولی الدین جمریزی کی مشکوة المصابع مجمی اس سلسله کی کژبیاں ہیں۔

اور آخریس علامہ حافظ جلال الدین سیوطی نے جمع الجوامع لکسی جس بیس تمام احادیث منداولہ لوجع کرنے کاعزم کیا لیکن وہ تعمل نہ کرسکے ، پھر بھی اتنی عظیم کتاب جس میں (۳۲۲۲۳)احادیث ہیں مشکل ہی ہے دوسری دستیاب ہوسکتی ہے۔

اس کتاب کی جویب ور تیب کا کام شخ علی متنی برهان پوری حندی (ریاست ایم۔ پی) مهاجر کل نے انجام دیا اور اسکانام کنز العمال رکھا جواس زمانہ میں مطبوع اور دستیاب ہے۔

ھندوستان کے بیر پہلے مصنف ہیں جنہوں نے انتابزا کارنامہ علم عدیث ہیں انجام دیا لیکن اس وقت آپ کا قیام مکہ تکرمہ ہیں تھا۔

آب ہی کے شاگر درشید ہیں شیخ عبدالوہاب متی جن سے اکتماب فیض کے لئے محقق علی الاطلاق سیخ عبدالحق محدث وہلوی مکہ کرمہ پہو نچے اور چندسال استفادہ کرکے ہندوستان واپس تشریف لائے اور اہل ہندکوملم مدیث کی دولت لہ زوال سے مالامال فرمایا۔ آئندہ اور اق میں مذکورہ بالا ائمہ صدیث اور ائمہ مجتبدین وفقتہا میں ہے بعض کی سے بعض کی سوائح نیز انکی جلالت شان اور علمی کار ناموں سے متعلق قدر ہے تنصیلات ملاحظ فرمائیں۔

#### 東少年少年少年少年 第少年少年少年少年 第少年少年少年 日 少年 少年 少年

# حالات محدثين وفقيهاء

# امام اعظم ابوحنيفه

تام ونسب: منام ، تعمان كنيت ، الوحنيفه والدكانام ، تابت والقاب ، امام اعظم ، امام اعظم ، امام اعظم ، امام اعظم ، امام الاعمام العلم المعلم ، امام الاعمام المعلم مراج الامد ، رئيس المعلماء والمجتهدين ، سيدالاولياء والمحد ثين مراج الامد ، رئيس المعلماء والمجتهدين ، سيدالاولياء والمحد ثين مراج الامد ، رئيس المعلم المع

لعمان بن ثابت بن مرزبان زولمی بن ثابت بن یزدگرد بن شهر یاربن برویز بن نوشیروال ...

مرح تخذنعائ كے بيان كے مطابق آپ كا سلسد نسب معنرت ابراہيم على مينا عليه المسلوة والتسليم تك ريون المال كان كے مطابق آپ كا سلسدة والتسليم تك ريون پختا ہے اور يهال آكر حضور سيد عالم صلى الله تعالىٰ عليه وسلم سے آپ كانسب الله عليه والله عليه وسلم سے آپ كانسب الله جاتا ہے۔

خطیب بغدادی نے سیدنا صفرت اہام اعظم کے بیدے معرت اسمعیل بن جماد سے
لقل کیا ہے کہ بیں اسمعیل بن جماد بن تعمان بن مرزیان از اولا دفرس احرار ہوں ۔ اللہ کی
صم اہم پر بھی غلامی جیس آئی ۔ میر ہے دادا معرت ابو صنیفہ کی ولا دت ، ۸ مدیس ہوئی ، ایکے
والد معرت ثابت چھوٹی عمر میں صفرت کی مرتفی کرم اللہ تعالی وجیدالکر یم کی خدمت بیں حاضر
کئے گئے ، آپ نے ایکے اورائی اولا و کیلئے پر کت کی دعاکی ۔ اور ہم اللہ سے امبیدر کھتے ہیں کہ
معرت علی مرتفی کی دعا ہمارے حق میں قبول کرلی تی ہے۔ (۱)

اس روایت سے تابت کہ آگی ولا دت ۸۰ ھی ہوئی۔ دوسری روایت جو معفرت امام ابو بوسف سے ہے اس میں عصورے ۔ علامہ کوثری نے ۵۰ عدد کو دلائل وقر ائن سے ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ ۸۷ھ میں اپنے والد کے ساتھ جج کو گئے اور وہاں معفرت عبداللہ بن الحارث سے ملاقات ہوئی اور حدیث نی۔ اس ۵۰ عدد کو این حبان نے بھی مجھے بتایا ہے۔

معتند قول بدی ہے کہ آپ فاری النسل ہیں اور غلامی کا دھیہ آ کے آیا وہی کسی برجیں لگا، مورخوں نے خیر عرب پر موالی کا استعال کیا ہے بلکہ عرب میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ پردلی یا کمزور فرد کسی بااثر فنص یا قبیلہ کی جمایت و بتاہ حاصل کر لیتا تھا۔لہذا جبکہ حضرت امام اعظم کے جدامجد جب عراق آئے تو آپ نے بھی ایسانی کیا۔ ام طحاوی شرح مشکل الآثار میں راوی کہ حضرت عبداللہ بن ہر کہتے ہیں، میں امام اعظم کی خدمت ہیں حضا الآثار میں راوی کہ حضرت عبداللہ بن ہر اسلام کے در اجداحسان فرمایا، لیمی نومسلم حضرت امام اعظم کی خدمت ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس پر اسلام کے در اجداحسان فرمایا، لیمی نومسلم حضرت امام اعظم نے فرمایا: بول نہ کہو، بلکہ ان قبائل میں سے کسی سے تعلق پیدا کراو پھر جمہاری نسبت بھی اکل طرف ہوگی، میں خود بھی ایسان تھا۔ (۲)

مولی صرف غلام ہی کوئیں کہا جاتا، بلکہ ولاء اسلام، ولاء حلف، اور ولا ولزوم کو بھی ولاء کہتے ہیں اور ان تعلق والوں کو بھی موالی کہا جاتا ہے۔ امام بخاری ولاء اسلام کی وجہ سے جعلی ہیں۔ امام مالک ولاء حلف کی وجہ سے مجمی راور مشم کو ولاء لڑوم لیجنی حضرت این عباس کی خدمت ہیں ایک عرصہ تک رہنے کی وجہ سے مولی این عباس کہا جاتا ہے۔ (۱۳)

كنيت كى وضاحت : ٦ كى كنيت الوطيغة كسلسله من متعددا قوال إلى -

ا۔ چونکہ الل عرب دوات کو صنیفہ کہتے ہیں اور کوفہ کی جامع مسجد میں وقف کی جارسودوا تیں طلبہ کیلئے ہمیشہ وقف رائتی تھیں ۔امام اعظم کا صلائہ درس وسیع تھا اور آ کیے ہرشا کرد کے پاس علیحدہ دوات رہتی تھی ،لہذا آپ کوالو صنیفہ کہا گیا۔

۲۔ صاحب ملت منیفہ، تیجنی او بیان ہاسلہ ہے اعراض کرکے حق کی طرف پورے طور پر مائل رہنے والا۔

س۔ ما وستعمل کوآپ نے طہارت میں استعمال کرنے کیلئے جائز قرار نہیں دیا تو آپ کے منبعین نے ٹوٹیوں کاستعمال کر وع کیا ، چونکہ ٹوٹی کو حذیفہ کہتے ہیں لہذا آپ کا نام ابو حذیفہ پڑ گیا۔ (۴) وجہ تسمید۔ وجہ تسمید مید بیان کی جاتی ہے کہ نعمی ن الفت عرب میں خون کو کہتے ہیں جس پر مدار حیات ہے۔ نیک فالی کے طور پر بیام رکھا گیا۔ آپ نے شریعت اسلامیہ کے وہ اصول مرتب کے جومقبول خلائق ہوئے اور شریعت مطہرہ کی ہمہ گیری کا ڈریعیت اسلامیہ کے اور شریعت مطہرہ کی ہمہ گیری کا ڈریعیت ہیاں تک کہ امام

الناس في الفقه عبال ابي حنيفة \_ فقر من سب لوك الوطيف كفتاح بير\_

شافعی قدس سرہ نے بھی آپ کی علمی شوکت وقعبی جلائت شان کود کیے کرفر مایا۔

نعمان کل لالدکی ایک تم کانام بھی ہے۔اسکار تک سرخ ہوتا ہے اورخوشہونہا ہے روح پرور ہوتی ہے، چنانچہ آپ کے اجتماد اور استنباط ہے بھی فقہ اسلامی اطراف عالم میں مہک آخی۔

بشارت عظمی: حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ ہم صفور صلی اللہ تعالی علیہ وسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدی میں حاضر تھے، اس جیس میں سور ہو جعد تازل ہوئی، جب آپ نے اس سورة کی آیت: -آخرین منهم لما یلحقوبهم -

پڑھی تو ماضرین بیل سے کسی نے پوچھا ، یارسول اللہ اید دوسرے حضرات کون ایل جوابھی ہم سے نہیں ملے ؟ حضور بے تکر خاموش رہے ، جب باربار پوچھا کیا تو حضرت سمان فاری رضی اللہ تعالی عنہ کے کا تد معے پر دست اقدس رکھکر ارشا دفر مایا:۔

لوكان الإيمان عندالثريا لباله رجل من هؤلاء\_( ٥)

تو کان او ایمان شده اسر به می دوگا تو اکی قوم کے نوگ اسکوخرور تلاش کرلیں ہے۔ اگرائیان ژباکے پاس بھی دوگا تو اکی قوم کے نوگ اسکوخرور تلاش کرلیں ہے۔ میدحدیث متعدد سندوں سے مختلف الفاظ کے ساتھ مردی ہے۔جسکا مفہوم ومعتی ایک ہے۔ علامہ این جرکی نے حافظ امام سیوطی کے بعض شاگر دول کے حوالے سے لکھا ہے کہ جمارے استادامام سیوطی یقین کے ساتھ کہتے تھے۔

اس مدیث کے اولین مصداق صرف اوم اعظم ابو صنیفہ ہیں۔ کیونکہ اوام اعظم کے زمانے ہیں الل فارس سے کوئی ہی آپ کے علم وضل تک نہ یہو تجی سکا۔ (۲)

الفضل ماشهدت به الاعداء \_ كے بموجب نواب صدیق حسن خال بمویالی کی بموجب نواب صدیق حسن خال بمویالی کی بھی اس امر کا اعتراف کرنا پڑا۔ لکھتے ہیں

الم امام ورال وافل ست \_(2)

امام اعظم بھی اس مدیث کے معداق ہیں۔

امام بخاری کی روایت سے رہی ظاہر ہے کہ حضرت سمی فاری کیلئے یہ بشارت نہ مختی کہ تعشرت سمی ن فاری کیلئے یہ بشارت نہ مختی کہ آیت میں ملما بلحق بھی میں آئندہ کو گول کی انسان میں ملما بلحق بھی میں آئندہ کو گول کی انشاندھی کی جارہی ہے ، البذا وہ لوگ فلاجی کا شکار ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث تو حضرت سلمان فاری کیلئے تھی اوراحناف نے امام اعظم پر چہاں کردی۔ قار تعین تورکریں کہ بید بیانت

ے کتنی بعید بات ہے۔

تعلیم کے مراحل: ۔آپ نے ابتدائی ضروری تعلیم کے بعد تجارت کا میدان اختیار کرلیا تھا۔ آپ ریشم کے کپڑے کی تجارت کرتے ہے ، حفعی بن عبدالرحل بھی آپ کے شریک تھا۔ آپ ریشم کے کپڑے کی تجارت کرتے ہے ، حفعی بن عبدالرحل بھی آپ کے شریک تجارت عامیانہ اصول سے بالاتر تھی ۔آپ ایک مثالی تاجر کا رول اوافر ماتے ، بلکہ یوں کباجائے کہ تجارت کی شکل شی لوگوں پر جودوکرم کا فیض جاری کرنا آپ کا مشخلہ تھا۔

ایک دن تجارت کے سلمہ میں بازار جارہے تھے ،راستے میں امام فعمی سے ملاقات
ہوئی ، یہ وہ فقیم تابعی ہیں جنہوں نے پانچہ و محالہ کرام کا زمانہ پایا ،قرمایا : کہاں جاتے ہو؟ عرض
کی بازار ، چونکہ آپ نے امام اعظم کے چرہ پر ذہانت وسعادت کے آثار نمایاں دیکھ کر بلایا تھا،
فرمایا: علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھتے ہو ،عرض کیا نہیں فرمایا : غفلت نہ کروتم علماء کی مجلس میں
بیٹھا کرو ۔ کیونکہ میں تبارے چرے میں علم فضل کی ورخشندگ کے آثار دیکھ رہا ہوں۔(۸)

امام اعظم فرماتے ہیں:۔

امام فعمی کی طاقات اوران کے اس فرمان نے میرے دل پراٹر کیااور ہازار کا جانا ہیں نے چھوڑ دیا۔ پہلے علم کلام کی طرف متوجہ ہوااوراس میں کمال حاصل کرتے کے بعد گراہ فرقوں مثلا جمیہ قدر بیسے بحث ومہاحثہ کیااور مناظرہ شروح کیا۔ پھر خیال آیا کے سحابہ کرام سے زیادہ دین کو جانے والاکون ہوسکتا ہے ،اس کے باوجودان حضرات نے اس طریق کو نہ اپنا کر شرمی اورفقہی مسائل ہے زیادہ شخف رکھا، لہذا جھے بھی ای طرف متوجہ ہونا جا ہے۔

کوفہ آپ کے عہد پاک میں فقہائے عراق کا گہوارہ تھ جس طرح اس کے برخلاف بھر ومخلف فرقوں اور اصول اعتقاد میں بحث ومجاولہ کرنے والوں کا گڑھ تھا۔ کوفہ کا بیعلی ماحول بذات خود بڑا اثر آفریں تھا۔ خود فرمائے ہیں: میں علم دفقہ کی کان کوفہ میں سکونت پذیر تھا اور اہل کوفہ میں مہرشیں رہا۔ بھرفقہا م کوفہ میں ایک فقید کے دامن سے وابستہ ہو جمیا۔ (۹)

ان فقیہ ہے مراد حضرت جمادین الی سلیمان ہیں جواس وقت جامع کوفہ بیس مندوری و قدریس پر جمکن تھے اور بیددرسگاہ ہا قاعدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد یاک سے چلی آر بی تھی۔ اس مبارک شیر میں ایک ہزار بھاس محابہ کرام جن میں ستر اصحاب بدر اور تین سو بیعت رضوان کے شرکاء تھے آگر آباد ہو گئے ۔جس برج میں بیہ نیوم ہدایت استھے ہوں اسکی ضوفشانیاں کیاں تک ہوگی اس کا اندازہ ہرذی فہم کرسکتا ہے۔

اس کا بہتجہ بیرتھا کہ کوفد کا ہر کھر علم کے اتوار سے جگمگار ہاتھا۔ ہر ہر گھر وارا کھ بہٹ اور وارالعلوم بن گیا تھا۔ حضرت امام اعظم جس عہد میں پیدا ہوئے اس وفت کوفہ میں حدیث وفقہ کے وہ انکہ مسئد تذریس کی زینت تھے جن میں ہر فض اپنی اپنی جگد آفاب و مہتاب تھا۔ کوفہ کی بیہ خصوصیت صحاح سنہ کے مصنفین کے عہد تک بھی ہاتی تھی۔ کہا مام بخاری کواتی ہار کوفہ جانا پڑا کہ وہ اسے تھارتیں کر سکے ، اور صحاح سنہ کے اگر شیوخ کوفہ کے جیں۔

اس وفت كوفه بين مندرجه ذيل مشاهرا نمه موجود تنصيه

حضرت ابرا ہیم فنی نقید عراق ،امام عامر فنعی ،سلمہ بن کہیل ،ابواسحاق سبعی ،ساک بن حرب ، محارب بن د ثار ،عون بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود ، ہشام بن عروہ بن زبیر ،سلیمان بن مہران اعمش ،حماد بن الی سلیمان فقیہ عراق \_

سب سے بڑی خصوصیت رہے کہ اس وقت صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن ابی اونی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ ہی میں تھے۔

کوفہ کومرکز علم فضل بنائے ہیں ایک ہزار پھاس صحابہ کرام نے جوکیا وہ تو کیا ہی اصل فیض حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنها کا ہے۔ حضرت ابن مسعود کو حضرت فیض حضرت فاروق اعظم نے کوفہ کا قاضی اور وہاں کے بیت المال کا فتنظم بنایا تھا ،ای عہد ہیں انہوں نے کوفہ کی اور یا بہایا۔

اسرارالاتواريس ہے:۔

کوفہ بیں ابن مسعود کی مجلس بیل وقت جار بڑار افراد حاضر ہوتے ۔ایک بار حضرت علی کوفہ بیل ابن مسعود ان کے استقبال کے لئے آئے تو معرت ابن مسعود ان کے استقبال کے لئے آئے تو سارا میدان آپ کے تلاقہ و ہے ہر کیا۔انہیں دیکھ کر حضرت علی نے خوش ہو کر فر مایا ابن مسعود اسم نے کوفہ کو کم وفقہ ہے ہمردیا بہماری بدولت بیشم مرکز علم بن گیا۔
تم نے کوفہ کو کم وفقہ ہے ہمردیا بہماری بدولت بیشم مرکز علم بن گیا۔
کیمراس شمر کو باب مدیرہ العلم حضرت علی نے اپنے روحانی وعرفانی فیض سے ایسا

سینچا کہ تیرہ سوسال گذرنے کے باوجود پوری دنیا کے مسلمان اس سے سیراب ہورہے ہیں۔ خواہ علم حدیث ہو یاعلم فقہ اگر کوفہ کے راو بوں کوسا قط الاعتبار کردیا جائے تو پھر صحاح سنة محاح سندندرہ جائیں گی۔

امام صحی نے قرمایا: سحابہ میں چرقاضی ہے ،ان میں تین دیے میں ہے۔ عرمافی بن کحب، زید۔ اور تبن کونے میں بابی مسعود ،ایوموی اشعری۔ رضی الله تعالی علیه وسلم کودیکھا ان امام مسروق نے کہا: میں نے اسی ب رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کودیکھا ان بی چرکونی علم پایا عربی ،این مسعود ، زید ، ابودروا ، انی بن کحب ، اسکے بعد دیکھا تو ان چی مسرات کا علم ان دو میں مجتزم پایا یہ اورائن مسعود ۔ ان ودلوں کا علم حدیثے سے بادل بن کرا تھا اورکوفے کی واد بوں پر برسا۔ ان آ قاب و ما ہتا ب نے کوفے کے ذری ورب کو چکا یا۔ حضرت عمر نے اس شھر کو راس الاسلام ، راس العرب ، تجمة العرب ، درمح الله اورکی زالا بھان کہا۔

حعرت سمان فارى نے قبۃ الاسلام كالقب ديا۔

حضرت علی نے کنزالا بمان بمجمۃ الاسلام، رمح الله بسیف الله فرمایا۔ (۱۰)
امام اعظم نے امام حماد کی حلقہ تل غمر میں شرکت اس وفت کی جب آ کی عمر میں سال
سے متجاوز ہوگئ تنی اور آپ افحاد و سال تک اکل خدمت میں فقہ حاصل کرتے رہے ، درمیان
میں آپ نے دوسرے بلاد کا سفر بھی فرمایہ ، جج بیت اللہ کیلئے حرم شریف میں بھی حاضری کا موقع
ملا۔ اس طرح آپ ہر جگہ علم کی تلاش میں رہے اور تقریباً چار ہزار مشائخ سے علم حدیث وفقہ
حاصل کیااور پھراہے استاذ حضرت جماد کی مسند درس پرجوس فرمایا۔

بیا کیٹ تاریخی حقیقت ہے کہ امام حماد کا وصال ۱۲۰ ہے جمل ہوا، لہذا ایکے وصال کے وقت امام اعظم کی عمر چالیس سال تھی ، کو یاجسم وعشل بٹس کامل ہونے کے بعد آپ نے چالیس سال کی عمر میں مستد درس کور وفق بخشی ۔

آپ کو پہلے بھی اس چیز کا خیال آیا تھ کہ میں اپنی درسگاہ علیحدہ قائم کرلوں مرجمیل کی تو بت ندآئی۔ آپکے شاگر دامام زفر فرماتے ہیں۔

امام اعظم الوحنيف في استاد حصرت حماوس والبطلي كا ذكركرت بوت قرمايا:

میں دس سال آ کی محبت میں رہاء پھر میراجی حصول افتد ارکیلئے لیجایا تو میں نے الگ اپنا حلقہ جمانے كا اراده كرليا۔ ايك روز ميں يجھلے يہر لكلا اور جا باكر آج بيكام كري لوں مسجد ميں قدم رکھا اور چیخ تمادکو و یکھا تو ان سے علیحدگی پیند نہ آئی اور ایکے پاس بی آ کر بیٹے گیا۔اس رات حعرت حمادکواطلاع ملی که بصره میں ان کا کوئی عزیز فوت ہو گیاہے، بیزامال چھوڑ ااور تماد کے سوا کوئی دوسرا دارث نیں ہے، آینے اپنی جگہ جھے بٹھایا، جیسے ہی وہ تشریف لے گئے کہ میرے یاس چندایے مسائل آئے جو میں نے آج کک ان سے ندسنے تھے ، میں جواب دیتا جاتا اورائے جوابات لکمتنا جاتا تھا۔ جب معرت حمادوالی تشریف لائے تو میں نے وہ مسائل پیش كة التقريباً ساته مسائل تعد واليس التق آب في القاق كياليكن بيس بي مير عظاف جواب دیے۔ میں نے اس دن پرتہ پر کرلیا کہ تاحین حیات ان کا ساتھ نہ چیوڑ وڈگا ،لہذا میں اس عمد برقائم ربااور تازعر الح دامن سے وابستار ہا۔

غرضكه آپ چاليس سال كي حمر پيس كوفه كي ج مع معجد بين استاد كي منديم متمكن ہوئے اورائے تلاقمہ کو چیں آمہ و قاوی وجوایات کا درس دینا شروع کیا۔ آپ نے بیزی سمجی موئی تفتلواور عمل سلیم کی مرد سے اشباہ وامثال برتیس کا آغاز کیا اور اس تقهی مسلک کی واغ سیل ڈالی جس ہے آ سے چل کرحنی ند مب کی بنیاد پڑی۔

آپ نے دراسات علمی کے ذریعہان اصحاب کرام کے فناوی تک رسائی حاصل کی جو اجتهاد واستنباط، ذمانت وفطانت اورجودت رائے میں ایمی مثال آپ ہے۔

ا یک دن آپ منصور کے دریار میں تشریف لے گئے ، وہان جسی بن موی بھی موجود تھا۔ اس نے منصورے کہا: بیاس عہد کے سب سے بڑے عالم دین ہیں ہمنصور نے امام اعظم کو مخاطب كرك كها:\_

لتمان! آپ نے علم کہاں ہے سیکھا ، قر مایا: حضرت این عمر کے تلاقمہ ہے اور انہوں نے معترت ابن عمرے۔ نیزشا کردان علی سے انہوں نے معترت علی سے۔اس طرح الله ابن مسعودے۔ بولا: آپ نے بڑا قابل اعتمادهم حاصل کیا۔(۱۱)

شرف تا بعیت: -امام اعظم قدس سره کومتعدد محابه کرام رضوان الله تعالی میم اجعین سے شرف ملاقات بمى حاصل تغاءآ كيلةمام انصاف پيندنذ كره نكار اورمنا قب نويس اس بات ير نفق ہیں اور بیروہ خصوصیت ہے جوائمہ اربعہ میں کسی کو حاصل نہیں۔ بلکہ بحض نے تو صحابہ کرام سے روایت کا بھی ذکر کیا ہے۔

علامدا بن جريتى كى لكعت إلى:\_

امام اعظم ابوحنیغه رضی الله تعالی عند نے می به کرام کی ایک جماحت کو بایا ۔ آ کی ولا دست ۸ مد میں ہوئی ،اس وفت کوفہ میں سی بہکرام کی ایک جماعت تھی ۔حضرت عبداللہ بن الي اوني كاومال ٨٨ه كے بعد مواہے۔

حضرت الس بن ما لك رمنى الثدتند لي عنداس وقت بصره شن موجود يتصاور ٩٥ مه ميس وصال فرمایا۔ آپ نے انکود یکھا ہے۔ ان حضرات کے سوادوسرے بلادیش دیکر صحابہ کرام بھی موجود تقے۔ جسے

حضرت واثله بن استع شام بش \_وصال ۸۵ م

حعرت بهل بن سعد مدینه ش \_وصال ۸۸ هه

حضرت ابولطفیل عامرین واثله مکه بین \_وصال•ااحد

برتمام محابد کرام ش آخری بی جنکا وصال دوسری صدی بی جوارا ورامام اعظم نے ٩٣ ه شل الكوج بيت الله كيموقع يرد يكها\_

ا مام ابو بوسف سے روایت ہے کہ جس نے خودا مام اعظم کوفر ماتے سٹا کہ:۔

ش ۹۳ ه شرا این والد کے ساتھ جج کو کیا ، اس وقت میری عمر سولہ سال کی تھی۔ بیس نے ایک بوڑھے محض کودیکھا کہان پرلوگوں کا جوم تن میں نے اسپے والدے ہو جھا کہ میر بوڑ معے خض کون ہیں؟ انہوں نے قرمایا بیرسول اللہ مسلی اللہ تعالی علیہ دسلم کی صحابی ہیں اورا نکا تام عبدالله بن حارث بن جزے، پھر میں نے وریافت کیا کدان کے باس کیا ہے؟ ممرے والد نے کہا: ان کے یاس وہ صدیثیں ہیں جوانہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سی ہیں۔ میں نے کہا: مجھے بھی اسکے یاس لے جائے تا کہ میں بھی حدیث شریف س اول ، چنانچہ وہ مجھے آگے بڑھے اور لوگوں کو چیرتے ہوئے جلے یہاں تک کہ بیں الحکے قریب پیو رچے کیا اور میں نے ان سے سٹا کہ آپ کھدر ہے تھے۔

قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : من ثفقه في دين الله كفاه

الله وهمه ورزقه من حيث لايحسبه\_(١٢)

رسول الله مسلی الله تع الی علیه وسلم نے ارش وفر مایا: جس نے دین کی سمجھ حاصل کر بی اسكی فکروں كاعلاج اللہ تعالی كرتا ہے اوراس كواس طرح يرروزي ديتا ہے كيكسى كوشان و كمان جمي حييس موتاب

علامہ کور ی کی صراحت کے مطابق بہلہ تج ۸۵ مص سترہ سال کی عمر میں کیا واور وومرا '۹۲' مدین ۲۷ سال کی عمر بین \_اور متحدد صحابه کرام ہے شرف ملا قات حاصل ہوا۔ در مخار میں ہیں اور خلاصدا کمال میں چیمیں محابہ کرام سے ملاقات موتا بیان کی گئی ہے۔

بہر حال اتنی بات محقق ہے کہ می بہرام سے ملاقات ہوئی اور آپ بلاشبہ تا بھی جیں اوراس شرف میں اینے معاصرین واقران مثلا ا، مسغیان توری ،امام اوزاعی ،امام ما لک،اور امام لید بن سعد رآ کوفضیلت حاصل ب-(۱۳)

لهذا آئجي تابعيت كافهوت برشك وشهرت بالاترب بلكرآ كي تابعيت كماتهديد امر بھی خفل ہے کہ آپ نے محابہ کرام ہے احادیث کا ساح کیا اور روایت کیا ہے۔ توبہ وصف بھی بلاشبہ آ کی عظیم خصوصیت ہے۔ بعض محدثین ومورجین نے اس سلسلہ بیں اختلاف بھی کیا ہے کیکن منعف حراج لوگ خاموش نہیں رہے ،لہذااحتاف کی طرح شوافع نے بھی اس حقیقت کوداضح کردیاہے۔

علامه بینی معزرت عبدالله بن الی او فی محانی رسول کے ترجمہ میں ککھتے ہیں:۔

هواحد من رأه ابوحنيفة من الصحابة وروى عنه ولا يلتفت الى قول المنكر المتعصب وكان عمر ابي حنيفة حينثذ سبع سنين وهو سن التمييز هذاعلي الصحيح ان مولد ابي حتيفة سنة ثمانين وعلى قول من قال سنة سبعين يكون عمر ه حيئلًا سبع عشرة سنة ويستبعد جدا ان يكون صحابي مقيما ببلدة وفي اهلها من لارأه واصحابه اخبر بحاله وهم ثقاة في انفسهم \_(١٤)

عبداللہ بن ابی اوفی ان محابہ ہے ہیں جنگی امام ابو حنیفہ نے زیارت کی اور ان ہے روایت کی قطع نظر کرتے ہوئے منکر متعصب کے تول سے امام اعظم کی عمراس وقت سات سال کی تھی کیونکہ سے کہ آپ کی ولا دت ۸۰ ھے میں ہوئی اور بعض اتوال کی بنا پراس وفت آپی

عمرستره سال کی تقی۔ بہر مال سات سال عربجی فہم وشعور کاس ہے اور یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک محانی سی شہر میں رہے ہوں اور شہر کے رہنے والوں میں ایسا محض ہوجس نے اس محانی کو نہ دیکھا ہو۔اس بحث میں امام اعظم کی تلاقدہ کی بات بی معتبر ہے کیونکہ وہ ان کے احوال سے زياده واقف بن ادر تقديمي بن ـ

ملاعلی قاری امام کردری کے حوالہ سے لکھتے ہیں:۔

قال الكردري جماعة من المحدثين انكر واملاقاته مع الصحابة واصحابه اثبتوه بالاسانيد الصحاح الحسان وهم اعرف باحواله منهم والمثبت العدل اولي من النافي\_( ١٥)

امام کردری فرماتے ہیں کہ محدثین کی ایک جماعت نے امام اعظم کی محابہ کرام سے ملاقات کا انکارکیا ہے اورا کے شاکر دول نے اس بات کوچے اور حسن سندول کے ساتھ دایت کیا اور جوت روایت تنی سے بہتر ہے۔

مشہور محدث محمد طاہر ہندی نے کر مانی کے حوالہ ہے لکھا ہے:۔

واصحابه يقولون انه لقي حماعة من الصحابة و روى عمهم\_(١٦) امام اعظم کے شاگر دکتے ہیں کہ آپ نے سی بدی ایک جماعت سے ملاقات کی ہے اوران سے اع مدیث بھی کیا ہے۔

امام ابومعشر عبدالكريم بن عبدانعمد طبرى شفق نے امام اعظم كى محاب كرام سے مرويات مين ايك مستقل رساله كلعاا وراس مين روايات مع سند بيان فرما تين \_ نيز اكلوهس وقوى بتابا ۔ امام سیوطی نے ان روایات کو تمیش الصحیفہ می تقل کیا ہے جن کی تنصیل ہوں ہے۔

عن ابي يوسف عن ابي حنيفة سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول : طب العلم فريضة على كل مسلم\_ (١٧) امام میوطی نے قرمایا بیرمدیث پھاس طرق سے جھے معلوم ہے اور سیجے ہے۔ حصرت المام ابو بوسف معترت المام اعظم ابوحنيفه رضى الثدتعالي عنهما سے روایت كرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت انس رمنی اللہ تعالی عنہ کو اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا علم کا طلب کرنا ہرمسمان پرفرض ہے۔

عن ابي يوسف عن ابي حنيفة سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول : الدال على الخير كفاعلة \_(١٨) الله صلى النوير كفاعلة \_(١٨) الله صلى النوير كفاعلة \_(١٨)

حضرت اہام ابو بوسف حضرت اہام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنبما ہے روا بہت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت اہام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ ہیں کہ انہوں نے حضرت الس رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوفر ماتے سنا: نیک کی روہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کے حس ہے۔

عن ابي يوسف عن ابي حنيفة سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول :ان الله يحب اغاثة اللهفان \_(١٩)

ضیا ومقدی نے مخارہ میں اسکو سی کہا۔

حضرت امام ابو بوسف حضرت امام اعظم ابوسنید رضی الله تعالی عنم اسے روایت کرتے بیں کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عندا ورانہوں نے حضور نہی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کوفر ماتے سنا: دیکٹ اللہ تعی کی مصیبت زود کی دست گیری کو پہند فرما تاہے۔

عن يحى بن قاسم عن ابى حيفة سمعت عبدالله بن ابى اوفى يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عيه وسلم يقول : من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة \_(٢٠)

امام سیوطی فرماتے ہیں واس حدیث کامتن سیح بلکہ متواتر ہے۔

حضرت بھی بن قاسم حضرت اوم اعظم الا حذید رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور تی ہیں کہ انہوں نے حضور تی ہیں کہ انہوں نے حضور تی کریم صلی اللہ تعالی عنہ کوفر ماتے سنا کہ انہوں نے حضور تی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوفر ماتے سنا: جس نے اللہ کی رضا کیلئے سنگ خوار کے گڑھے کے برا پر بھی مسجد بنائی تواللہ تعالی اس کیلئے جنت میں تھر بنائے گا۔

عن اسمعیل بن عیاش عن ابی حنیفة عن واثلة بن اسقع ان رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و سلم قال : دع مایریبك الی مالا یریبك ـ (۲۱) امام تمری الله تعالیٰ علیه و سلم قال : دع مایریبك الی مالا یریبك ـ (۲۱) امام تمری تراس کی تحروالی ـ

حعرت المعيل بن حياش حعرت الم اعظم الدحنيف رضى الله تعالى عنماس روايت

كرتے ہيں كدانہوں نے حضرت واثلہ بن استح رضى الثد تعالى عند ہے روايت كى كەرسول اللہ مسلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: شک دشہہ کی چیز وں کوچپوڑ کران چیز وں کوا ختیار کروجو شکوک وشبهات سے بالاتر ہیں۔

ان تمام تنسیلات کی روشی میں بدیات ابت و جھتل ہے کدامام اعظم محابہ کرام کی رویت وروایت دونوں سے مشرف ہوئے۔ بیہاں اس امر کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ امام اعظم كے بعض سوائح نكارا بني مساف كوئى اور غير جانب دارى كا ثبوت دينے ہوئے وہ يا تيں بھى لکو سے جی جن سے تعصب کا اظہار ہوتا ہے۔ان کے پیچے حقائق تو کیا ہوتے دیا نت سے بھی کام جبیں لیا کیا ۔اس سلسلہ میں علامہ غلام رسول سعیدی کی تصنیف تذکرہ الحجد ثبین سے ا يك طويل ا قتباس ملاحظه مولكمت بين \_

قبلی لعمانی نے امام اعظم کی سی بہرام سے روایت کے الکار بر یجمہ عقلی وجو ہات بھی میں کے بیں لکتے ہیں۔

مير انزد كاس كى ايك اوروج المدين ش باجم اختلاف ب كرور من سكين كيلية كم ازكم كنني عمر شرط بي اس امري ارباب كوفدسب سي زياده احتياط كرتے تنے يعني بيس یرس سے کم عمر کا مخص حدیث کی درسگاہ میں شافل نہیں ہوسکتا تھاءان کے نز دیک چوتکہ حدیثیں بالمعنی روایت کی مخی جیں اس لئے ضروری ہے کہ طا سب علم پوری عمر کو پہنچ چکا ہوور تدمطالب کو سجھنے اوراس کے اداکرئے میں فلطی کا احمال ہے، عالباً یمی قیدتھی جس نے امام ابو حنیفہ کوایسے یوے شرف سے مردم رکھا۔"

اس سلسله بين اولاً توجم يه يوجيت بين كما بل كوفه كاية قاعده كرماع مديث كيليم ازكم بیس سال عمر در کار ہے ، کونی میٹنی روایت سے ثابت ہے؟ امام صاحب کی مرویات محابہ کیلئے جب مینی اور سی روایت کا مطالبه کیا جا تا ہے تو اہل کوفہ کے اس قاعدہ کو بغیر کسی مینی اور سیج روایت کے کیے مان لیا گیا،

ثانياً: \_ بية عده خودخلاف حديث بي كونكه مج بناري من امام بخاري في متى يسم ساع الصغير كاباب قائم كيا ہے اس كے تحت ذكر فر ، يا ہے كہ محدود بن رہيج رضى الله تعالى عند نے حضور صلى الله تعالی علیه وسلم سے یا مجے سال کی عمر بین من ہوئی حدیث کوروایت کیاہے واس کے علاوہ

عال ت بحدثین وفقہ م حسنین کر بمین رمننی اللہ تعالی عنہما کی عمر حضور مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے وقت چید اورسات سال تھی۔حضرت عبداللہ بنءبس رضی اللہ تع کی عنہما کی عرصنور کے وصال کے وقت تیرہ سال بھی ،اور ریہ حضرات آپ کے وصال سے کئی سال پہلے کی سنی ہوئی احادیث کی روایت كرتے تنے۔ پس روايت حديث كيد بيس سال عمر كى قيد لگا نا طريقة محابہ كے كالف ہے اور کوفہ کے ارباب علم وضنل اور دیانت وار حضرات کے بارے میں یہ برگمانی تہیں کی جاسکتی کہ انہوں نے اتنی جلدی محاب کی روش کوچھوڑ دیا ہوگا۔

ثال : - بر تفزير تعليم كزارش بيب كداف كوف ف بيقاعده كب وضع كياءاس بات كي كوي وضاحت نہیں اتنی۔افلب اور قرین قیاس کی ہے کہ جب علم حدیث کی تحصیل کا چرچاعام ہو کیا اور کشرت سے درس گا ہیں قائم ہو تئیں اور دسیتے ہانے پرآٹار وسنن کی اشاعت ہونے لگی ،اس ونت الل كوفد في اس قيد كي ضرورت كومسوس كيا جوكاتا كه جركه ومدعث كي روايت كرنا شروع نه کردے ، بیکسی طرح مجمی یا ورنہیں کیا جاسکتا کہ عبد صی بہ بیس علی کوفہ کے اعمد با قاعدہ درس كا بين بن كني اوران بي داخله كيليّة توانين ادر عمر كالعين بهي بوكيا تغاـ

رابعاً: \_ أكريه مان بحي لها جائ كه ٠ ٨ هدى ش كوفد كا عدد ما قاعده درسكا بين قائم موتى تخمیں اوران کے ضوائیا اور قوانین بھی وضع کئے جا کیے تھے توان درس گاہوں کے اساتذہ سے ساع حدیث کیلئے ہیں برس کی قید فرض کی جاسکتی ہے تھر بید حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن ابی او فی وغیرہ ان درس گا ہوں میں اسا تنز وتؤ مقرر تھے بیس کہان ہے ساع حدیث بھی ہیں سال کی

خامساً: بیں برس کی قیدا کر ہوتی ہمی تو کوفدک درس کا ہوں کے لئے اگر کوفد کا کوئی رہے والا بعره جا کرساع حدیث کرے توبیہ تیداس پر کیے اثر انداز ہوگی؟ حضرت الس بعرہ میں رہے تے اورامام اعظم ان کی زندگی میں بار ہابھرہ کے اوران کی آپس میں ملاقات بھی ثابت ہے تؤ كون شامام صاحب في ال يدروايت عديث كي جوكيد

سا دساً: \_ اگربیس سال عمر کی قید کو بانعوم بھی فرض کرلیا جائے تو بھی سیسی طور قرین قیاس نہیں ہے کہ حضرات محابہ کرام جن کا وجود مسعود توا درروزگارا ورمغتیمات عصر جس سے تھا ان سے ازراہ تبرک ونظرف احادیث کے ساح کیلئے بھی کوئی مخص اس انظار میں بیٹھار ہے گا کہ بمری عمر اس انظار میں بیٹھار ہے گا کہ بمری عمر بیس سال کو پہنے کے لئے بیس ان سے جاکر طاقات اور ساح حدیث کروں ۔ صغرت الس کے وحت امام اعظم کی عمر پیررہ برس تھی اورا مام کر دری فرماتے ہیں کہ حضرت الس رمنی اللہ تعالیٰ عندی زندگی جس امام اعظم ہیں سے زائد مرتبہ بھرہ قشر یف لے گئے ۔ پھر یہ کیے ممکن ہے کہ امام اعظم پندرہ برس تک کی عمر میں بھرہ جاتے رہے ہوں اور حضرت الس سے ل کر اوران سے ساح حدیث کر کے نہ آئے ہوں ، راوی اور مروی عنہ جس معاصرت بھی جا بت ہوجائے وال اور مروی عنہ جس معاصرت بھی جا بت ہوجائے والا اس سے نازدہ میں معاصرت بھی جا بت سے کہ ہو ایا تا ہو ہو ایا ہوتے ہو ایا معاصرت کے بجائے طاقات سے جبیں سے ذیادہ قرائی موجود ہیں پھر بھی تعول ہوتی ہے ۔ بہاں معاصرت کے بجائے طاقات

الحمد للدالعزیز! کہم نے اصول روایت اور قرائن عقلیہ کی روشی میں اس امر کوآ قاب
سے زیادہ روشن کر دیا ہے کہ اہام اعظم رمنی اللہ تق ٹی عنہ کومحابہ کرام ہے روایت عدیث کا شرف
عاصل تھا اور اس سلسلے میں جننے احتراف ف کئے جہتے ہیں ان پرسیر حاصل گفتگو کر لی ہے۔
اس کے یا وجود بھی ہم نے جو کچھ کھا وہ ہماری تحقیق ہے ہم اسے منوانے کیلئے ہر گزامرار نہیں
کرتے۔(۲۲)

اسا مذہ : گذشتہ تغییلات میں آپ منفرق طور پر پڑھ بیکے کہ امام اعظم نے کیرشیوخ واسا تذہ سے علم مدیث حاصل کیا ان میں سے بعض کے اسام بدین ۔

عطاه بن ابی رباح ، حماه بن ابی سلیمان ، سلیمان بن مبران اعمش ، امام عامرضعی ، مکرمه مولی ابن عباس ، ابن شهاب زبری ، تافع مولی بن عمر پختی بن سعید انعماری ، عدی بن قابت انعماری ، ابوسفیان بصری ، بشام بن عروه ، سعید بن مسروتی ، علقمه بن مرشر ، تکم بن عیبنه ، ابواسحات بن سبیمی ، سله بن کهیل ، ابوجعفر محد بن علی ، عاصم بن ابی ابنی و ، علی بن اقر ، صلیه بن سعید عوفی ، عبدالکریم ابوا میه ، زیاوین علاقه \_ سلیمان مولی ام الموشین میموند ، سالم بن عبداند ،

چونکدا حاویت فقہ کی بنیاد ہیں اور کتاب اللہ کے معانی ومطالب کے فہم کی بھی اساس ہیں لہذا امام اعظم نے حدیث کی تعمیل ہیں بھی انتخک کوشش فر مائی ۔ بیدوہ زمانہ تھا کہ حدیث کا درس شیاب پر تھا ۔ ترام بلا داسلامیہ ہیں اس کا درس زور وشور سے جاری تھا اور کوفہ اتو اس خصوص ہیں ممتاز تھا۔ کوفہ کا بیدومف خصوص امام بخاری کے زمانہ ہیں بھی اس عروج پر تھا کہ خود

امام بخاری فرماتے ہیں، میں کوفدائنی بارحصول حدیث کیلئے کیا کہ تارہیں کرسکا۔

امام اعظم نے حصول مدیث کا آغازیمی کوفری سے کیا۔ کوفریس کوئی ابیا محدث ندتھا جس سے آب نے صدیث اخذ ندکی ہو۔ ابوالمحاس شافعی نے قرمایا:۔

ترانوے دومشائخ بیں جوکونے میں قیام فرمانتے یا کونے تشریف لائے جن سے امام اعظم نے حدیث اخذ کی ۔ان میں اکثر تا بعی تھے۔ بعض مشائح کی تفصیل ہے۔

امام عامر معنی: - انہوں نے پانچیو صحابہ کرام کا زمانہ پایا ،خود فرماتے منے کہ ہیں سال ہوئے میرے کان میں کوئی حدیث الی نہ پڑی جسکاعم مجھے پہلے سے نہ ہو۔امام اعظم نے ان ہے اخذ حدیث قرمائی۔

أمام شعبه: - انہیں دوہزار حدیثیں یا تھیں سغیان توری نے انہیں امیرالموشین فی الحديث كهاءامام شافعي نے فرمایا: شعبه ندموستے تو عراق میں مدیث اتنی عام ندموتی ۔امام شعبه کوا مام اعظم سے قبلی لگاؤ تھا ،فر ماتے ہتے ،جس ملرح مجھے یہ یعین ہے کہ آ قماب روشن ہے ای طرح يقين سے كہنا ہول كهم اور ابو منيف منتشل بيں۔

ا مام الممش: \_ مشہور تابعی ہیں شعبہ وسفیان توری کے استاذ ہیں ،حضرت الس اور عبداللہ بن ابی او فی سے ملاقات ہے۔ امام اعظم آپ سے حدیث پڑھتے تھے اس ووران انہوں نے آب سے مناسک ج لکھوائے۔واقعہ ہوں ہے کہ اوم اعمش سے کس نے مجمع مسائل ور بافت كے ۔ انہوں نے امام اعظم سے ہو جھا۔ آپ كيا كہتے ہيں؟ حضرت امام اعظم نے ان سب كے تھم بیان فرمائے ۔امام احمش نے ہو چھا کہاں ہے یہ کہتے ہو۔فرمایا۔آپ بی کی بیان کردہ احادیث سے اوران احادیث کومع سندول کے بیان کردیا۔امام اعمش نے فرمایا۔بس بس، میں نے آپ سے جنتی حدیثیں سودن میں بیان کیں آپ نے وہ سب ایک دن میں ساڈ الیں۔ میں عمیں جانتا تھا کہآ ہے ان احادیث میں میمل کرتے ہیں۔

يامعشر الغقهاء انتم الاطباء ونحن الصيادلة وانت ايها الرحل اعدلت

اے گروہ فقہاء! تم طبیب ہواور ہم محدثین عطاراورآپ نے دونوں کو حاصل کرکیا۔

بوے بوے اتر تا ہمین سے ان کوشرف تمدواصل تھا۔

سلمہ بن کہل : ۔ تا بعی جلیل ہیں، بہت ہے محابہ کرام ہے روایت کی ۔ کثیر الروایت اور سیج

ابواسحاق سنبھی علی بن مدجی نے کہا ایکے شیوخ مدیث کی تعداد تین سو ہے۔ان میں ا دِتْمِين صحابه کرام بين \_عبدالله بن عباس ،عبدالله بن عمر ، عبدالله بن زبير ،نعمان بن بشير ، زبيه بن ارقم سرفهرست بیں۔

کوفہ کے علاوہ مکمعنظمداور مدینہ طیبہ میں آپ نے ایک زمانہ تک علم حدیث حاصل فرمایا: چونکہ آپ نے پہین ج کئے اس لئے ہرسال حرمین شریفین زاوهما اللہ شرفا وکتفیسا میں حاضري كاموقع ملتا تعااورآب اسموقع يردنيائ اسلم عدآن والعمشائ سداكتماب

كم معظمه مين حضرت عطاء بن الي رياح سرتاج محدثين تنه ، دوسر عصحابه كرام كي محبت کا شرف حاصل تھا۔ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم جمبتہ ونتیہ نتے۔ حضرت ابن عمر فرماتے تنے کہ عطاء کے ہوتے ہوئے میرے یاس کیوں آتے ہیں۔ایام مج میں اعلان عام ہوجا تا کہ عطاء کے علادہ کوئی فتوی نہ دے ۔اساطین محدثین امام اوزاعی ،امام زہری ، امام عمروبن وینارائے شاکرد منے۔امام اعظم نے اپنی خداداد ذبانت وفظانت ہے آپ کی بارگاہ میں وہ مغبولیت حاصل کر لی تھی آپ کو قریب ہے قریب تر بھائے ۔ تقریباً ہیں سال خدمت مل مج بیت الله کے موقع پر حاضر ہوتے رہے۔

حضرت عكرمه كا قيام بهى مكه مكرمه من تغاء بيجليل القدر صحابه ك تلميذ بين -حضرت علی ،حضرت ابو ہر رہے ، ابواتا وہ ، ابن عمر اور ابن عباس کے تلمیذ خاص ہیں ۔ستر مشاہیر انکہ تا بھین ا کے تلا فدو میں واقل ہیں۔ امام اعظم نے ان سے بھی حدیث کی تعلیم حاصل کی۔

مدينه طبيبه بين سليمان مولى ام المومنين ميموندا ورسالم بن عبدالله بيها حاديث سنيل -الخےعلاوہ دوسرے حضرات ہے بھی اکتساب عم کیا۔

بھرہ کے تمام مشاہیر سے اخذ علم فر ، یا ، بہشچر حضرت انس بن مالک کی وجہ سے مرکز

حدیث بن گیا تفارا ما اعظم کی آمدور دفت بہال کثر ت سے تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپکی ملاقات بھر وہیں بھی ہوئی اور آپ جب کوفہ تشریف لائے اس وقت بھی۔

غرضکہ امام اعظم کوحصول حدیث میں وہ شرف حاصل ہے جو دیگر انکہ کوئیں ،آپکے مشاکخ میں صحابہ کرام سے کیکر کیارتا بھین اور مشہ ہیر تحد ثمین تک ایک عظیم جماعت داخل ہے اور آپکے مشاکخ میں صحابہ کرام سے کیکر کیارتا بھین اور مشہ ہیر تحد ثمین تک ایک عظیم جماعت داخل ہے اور آپکے مشاکخ کی تعداد جار ہزارتک بیان کی تی ہے۔ مظلم خدیث وفقہ حاصل کرنے والے بے شار ہیں، چھرمشا ہیر کے اسام اس طرح ہیں۔

ام ما بو بوسف، امام جمد بن حسن شیباتی ، امام جماد بن ابی حضیفه، امام ما لک، امام عبدالله

بن مبارک ، امام زفر بن بنه بل ، امام داؤد طائی بنشیل بن عیاض ، ابراهیم بن ادہم ، بشر بن
الحارث حافی ، ابوسعید یکی بن زکر باکوئی ہمائی ، علی بن مسیرکوئی ، حفص بن غیاث ، حسن بن زناده
مسعر بن کدام ، نوح بن دراح نخفی ، ابراهیم بن طبران ، اسحاق بن بوسف ازرق ، اسد بن
عمر وقامنی ، عبدالرزاق ، ابولیم ، حزه بن حبیب از بات ، ابولیم جمائی ، عیسی بن بولس ، بزید بن
زراج ، ویج بن جراح ، بیشم ، حکام بن بیلی رازی ، خارجه بن مصعب ، عبدالحمید بن ابی داؤد،
مصعب بن مقدام ، حیمی بن برائ ، ابید بن سعد ، ابوعهمه بن حریم ، ابوعهدالرحل مقری ،
ابوعاهم دغیر بهم -

تصائیف ۔امام اعظم نے کلام دعقا کد، فقدواصول اور آواب واخلاق پر کتابیں تصنیف فرما کر اس میدان میں اولیت حاصل کی ہے۔

ہیں جن میں کوئی دوسرامحدث شریک جیں۔

امام اعظم کی مرویات کے مجموعے پارشم کے شار کئے گئے ہیں جیسا کہ بیٹی محمدا مین نے وضاحت سے "مسانیدالا مام ابی حنیفہ" ہیں لکھاہے۔

كمآب الآثار مندامام الوحنيفه راريعينات روحدانيات ر

حقد میں تعنیف وتالیف کا طریقہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اسپنے لائق وقابل فخر تلافہ ہ کواملا کراتے ، یا خود تلافہ ہ درس میں خاص چیزیں منبط تحریر میں لے آتے ، اسکے بعد رادی کی حیثیت سے ان تمام معلومات کوجمع کر کے روایت کرتے اور پیچ کی طرف منسوب فریاتے تھے۔

کماب الآثار الم اعظم نظم مدید و آثار پر شمل کتاب الآثار اوجی تعنیف فرمائی،

آپ نے اپنے مقرر کردہ اصول وشرائط کے مطابق جالیس ہزارا حادیث کے ذخیرہ سے اس

جموصہ کا احتاب کر کے اطاکرایا ۔ قدر ۔ کتعبیل گذر چی ہے ۔ کتاب میں مرفوع ، موتون ،

ادر مقطوع سب طرح کی احدیث بیں ۔ کتاب الآثار کے رادی آئے متحدد تلا غدہ بیں جنگی

طرف منسوب ہوکر علیحدہ علیحدہ نام سے محروف ہیں اور مردیات کی تحداد میں بھی حذف
واضافہ ہے۔

عام طورے چند کے مشہور ہیں:۔

ار كمّاب الآثار بروايت امام الويوسف.

۲ کتاب الآثار بروایت امام محمه

۳۰ کتاب آلاً تاریروایت امام تماوین امام اعظم به

سمر کتاب الآثار بروایت حفص بن غیاث به

۵۔ کتاب الآثار بروایت امام زفر (بیشن زفر کے نام سے بھی معروف ہوگی)

٧- كتاب الأثار بروايت الأمحس بن زياد

ان بش بھی زیادہ شمرت امام محمہ کے نسخہ کو حاصل ہو گی۔

امام عبدالله بن مبارك قرمات مين: ــ

روى الآثار عن نبل ثقات عزارالعلم مشيحة حصيفة\_

امام اعظم نے الآ ٹار ،کوئند اورمعززلوگوں سے روایت کیا ہے جو وسیج العلم اورعمدہ مشائخ تھے۔

#### علامها بن جرعسقلانی لکھتے ہیں۔

والموجود من حديث ابي حنيفة مفرداانما هو كتاب الآثار التي رواه محمد بن الحسن\_

اوراس وفت امام اعظم کی احادیث بیس سے کتاب الآثار موجود ہے جسے امام محمد بن حسن نے روایت کیا ہے۔اس بیس مرفوع احادیث ۱۲۲ ہیں۔

ا مام ابو پوسف کانسخرزیادہ روایات پرمشمثل ہے ، امام عبدالقادر حنی نے امام ابو پوسف کے صاحبزادے پوسف کے ترجمہ میں لکھا ہے:۔

روي كتا ب الأثار عن ابي حنيفة وهو محلد ضخم ـ

بوسف بن ابوبوسف نے اسے والد کے واسط سے امام اعظم ابوطیف سے کیاب الا ثار

كوروايت كيا ہے جوايك محتم جدم اس من ايك بزارسز ( ٥٤٠) احاديث إلى -

مسندا مام الوحنیفہ: ۔ بیکاب امام اعظم کی طرف منسوب ہے ، اکل حقیقت بیہ کہ
آپ نے جن شیوخ سے احادیث کوروایت کیا ہے بعد میں محد ثین نے ہر ہر شیخ کی مردیات کو
علیحدہ کر کے مسائید کو مرتب کیا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے مذوین فقہ
اور درس کے وقت اللہ و کو مسائل شرعیہ بیان فرماتے ہوئے جو دلائل بصورت روایت بیان
فرمائے متح ان روایات کو آ کے اللہ و یا بعد کے محد ثین نے جع کر کے مسند کا تام دیدیا ۔ ان
مسانیداور مجموعوں کی تعداد حسب ذیل ہے۔

| ا ، م حماد بن الي حنيفه                   | مرتب  | متدالامام  | ا۔  |
|-------------------------------------------|-------|------------|-----|
| الام الويوسف يعقوب بن ابراجيم الانصاري    | مرتب  | مندالامام  | _!' |
| ا يام محمد بن حسن المثنيا ني              | مرتب  | مستدالامام | _#  |
| ا په محسن بن زياد تولوي                   | مراثب | متدالامام  | -17 |
| حافظ الوجم عبداللدين ليقوب الحارث البخاري | مرتب  | متدالامام  | _۵  |
| حافظ ابوالقاسم طلحه بن محمه بن جعفرالشام  | مرتب  | مندالامام  | -4  |

|         | M    |
|---------|------|
| الحاديث | U# > |
| -       |      |

MA

حالات محدثين وققها و

| حافظ ابوالحسين محمرين مظهرين موي                        | مرتب | مندالامام  | -4   |
|---------------------------------------------------------|------|------------|------|
| حافظ الوقعيم احمد بن عبداللدالاصغبائي                   | مرتب | مستدالامام | ΨA   |
| الشيخ الثقة ابو بكر محمه بن عبدال بني الانعماري         | مرتب | متدالامام  | _9   |
| حافظ الواحمة عبدالله بن عدى الجرجاني                    | مرتب | متدالامام  | _ +  |
| حافظ عمر بين حسن الاشناني                               | مرتب | مندالامام  | _fl  |
| حافظ الوبكرا حمدين محدين خالدا لكلاعي                   | مرتب | مشدالامام  | _01  |
| حافظ الوعبدا ملدحسين بن مجمه بن خسر واللحي              | مرتب | مندالا مام | _11" |
| حافظ الوالقاسم عبدالله بن محد السعدي                    | مرتب | مندالامام  | _10" |
| حافظ عبدالله بن مخلد بن حفص البغد اوي                   | مرتب | مستعالامام | _10  |
| حافظ ابوانحن على بن عمر بن احمد الدارقطني               | مرتب | مندالامام  | _17  |
| حافظ الوحفص عمرين احمرالمعروف بإبن شابين                | مرتب | مندالامام  | حاب  |
| حافظ ابوالخيرش الدين عمدين عبدالرحمن السخاوي            | مرتب | متدالامام  | LIA  |
| حافظ عج الحريث عيسي المغر في الماكلي                    | مرتب | متدالامام  | _19  |
| حافظ ابوالفعنل محمدين طاهرالتنيسر اني                   | 7    | متدالامام  | _14  |
| حافظ ابوالعباس احمد البمد انى المعروف بابن عقده         | مرتب | مندالامام  | _rı  |
| وفظ بو بكر محرين ايراجيم الاصفهاني المعروف باين المعترى | مرتب | مستدالامام |      |
| حافظ الواسمعيل عبداللدين محرالا نصاري أتطي              | مرتب | متدالامام  | ۲۳   |
| حافظ الواكحين عمرين حسن الاشناني                        | مرتب | مندالامام  | ١    |
| حافظ ابوالقاسم على بن حسن المعروف بإبن                  | مرتب | مستدالامام | _ra  |
| عساكرالدهثتى-                                           |      | •          |      |
| a 12 (                                                  | -    | -          |      |

ان علاوہ کیجے مسانید وہ بھی ہیں جنکو مندرجہ بالا مسانید ہیں ہے کسی ہیں مرقم کردیا گیا ہے۔مثلا ابن عقدہ کی مند میں ان جارحعرات کی مساند کا تذکرہ ہے اور بدایک ہزار سے زیادہ احادیث پر شتمل ہے۔ ا۔ حمزہ بن حبیب الیمی الکونی

٢ .. محمد بن مسروق الكندى الكوفي

سوب المعيل بن حماد بن امام الوحنيف

سم\_ حسين بن على

پھر ہے کہ جائے مسانیدا ام اعظم جس کوعلامہ ابدائی یدمجہ بن محدودین محدالخوارزمی نے ابواب فقد کی ترتیب پر مرتب کیا تھا اس میں کتاب الآثار کے نئے بھی شامل ہیں اگراکوعلیمہ مثار کیا جائے تو پھراس عنوان سند کے تحت آنے والی مسانید کی تعداد اکتیس ہوگی جبکہ جائے المسانید میں صرف چدرہ مسانید ہیں اور اکی بھی تنخیص کی گئی ہے محرراسناد کوحذف کردیا ہے یہ مجموعہ جاکسی ایواب پر مشتمل ہے اورکل روایات کی تعداد ۱ اے۔

مرفوع روایات ۱۹۹ غیرمرفوع ۱۹۳

پارٹی یا چیرواسطوں والی روایات بہت کم اور نادر بیں ، عام روایات کا تعلق رباعیات، علا تیات، شائیات اوروحدانیات ہے ہے۔

علامہ خوارزی نے اس مجموعہ مند کے لکھنے کی وجہ یوں بیان کی ہے، کہ میں نے ملک شام میں بعض جا بلوں ہے۔ کہ میں نے ملک شام میں بعض جا بلوں سے سنا کہ حضرت امام اعظم کی روایت صدیث کم تنی ۔ایک جاتل نے تو خود یہا تک کہا کہ امام شافتی کی مند بھی ہے اورامام احمد کی مند بھی ہے، اورامام مالک نے تو خود مؤطا تکھی۔ کہا کہ امام ابو حذیفہ کا مجمع میں۔

بینظرمیری حمیت و بی نے مجھکو مجبور کیا کہ میں آگی ۱۵ مسانید وآثارے ایک مند مرتب کروں الہذاالواب فلید پر میں نے اسکومرتب کرکے پیش کیا ہے۔ (۲۳)

کتاب الآثار، جامع المسانیداورد محر مسانید کی تعداد کے ابھالی تعارف کے بعد بید بات اب جز خفا بیس نیس رہ جاتی کہ امام اعظم کی محفوظ مروبات کتنی ہوگی ، امام مالک اورامام شافعی کی مروبات سے اگر زیادہ تسلیم نیس کی جاسکیس تو کم بھی نہیں ہیں ، بلکہ مجموعی تعداد کے عالب ہونے میں کوئی فنک وشر نہیں ہونا چاہئے۔

امام اعظم کی مسانید کی کثرت ہے کوئی اس مغالعد کا شکار نہ ہو کہ پھراس میں رطب

ویابس سب طرح کی روایات موقعی بهم نے عرض کیا کداول تو مرویات میں امام اعظم قدس سره اور حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان واسطے بہت کم ہوتے ہیں ۔اور جوواسطے مْرُ كُور ہوتے ہیں انکی حیثیت وعلوشان كا انداز واس سے بیجے كه: \_

امام عبدالوباب شعرانی میزان الشراید الكبری می فرماتے ہیں۔

وقد من الله على بمطالعة مسانيد الإمام ابي حنيفة الثلاثة فرأيته لايروي حديثا الاعن اخبار التابعين العدول الثقات الدين هم من عيرالقرون بشهادة رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كالاسود وعلقمة وعطاء وعكرمة ومجاهد ومكحول والحسن البصري واضرابهم رصي الله تعالى عنهم اجمعين إبينه وبين رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم عدول ثقات اعلام احيار ليس فيهم كذاب ولامتهم بكذب (٢٤)

الله تعالی نے جمعے پراحسان فر مایا کہ ہیں نے امام اعظم کی مسانید ثلاثہ کومطالعہ کیا۔ ہیں نے ان میں دیکھا کہ امام اعظم ثقہ اور صدوق تا جین کے سواکسی ہے روایت جین کرتے جن کے حق میں حضور مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیرا مقرون ہونے کی شہادت دی، جیسے اسود، علقمہ عطاه بتكرمه، مجابد بمحول اورحسن بصرى وغيرتهم \_ بهذاا ما معظم اورحضور مسلى الله تغالى عليه وسلم کے درمیان تمام راوی عدول ، ثقداور مشہورا خیار ش سے بیں جنگی طرف کذب کی نسبت بھی خین کی جاعتی اور نه وه کذاب بی<sub>ں۔</sub>

**ار بعیبتات: ۔ امام اعظم کی مروبات ہے متعبق بعض حضرات نے اربعین بھی تحریر فر مائی ہیں** مثلانه

الاربعين من روايات نعمان سيدالمحتهدين\_(مولاتامحراورلين محرامي) ( میخ حسن محمد بن شاه محمد بهندی ) الأربعين\_

وحداً نبات : ١١م اعظم كي ووروايات جن جن حضورسيدعا كم صلى الله تعالى عليه وسلم تك صرف ایک وسطہ موان روایات کو بھی ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی تی ہے ،اس سلسلہ میں لِعِصْ تفصيلات حسب وَ مِلْ مِين: \_

جزء مارواه ابوحنيفة عن الصحابة\_

جامع ايومعشر عبدالكريم بن عبدالعمدشافعي-

امام سیوطی نے اس رسالہ کوتھوش الصحیفہ فی منا قب الامام ابی منیفہ ہیں شامل کردیا ہے، چندا جادیث قار کین ملاحظہ فرما تھے۔

٢\_ الاختصار والترجيح للمذهب الصحيح\_

ا مام این جوزی کے بوتے بوسف نے اس کتاب میں بعض روایات نقل قر مائی ہیں۔ ووسر سے ائمہ نے بھی اس سلسلہ میں روایات جمع کی جیں۔مثلان۔

ا ابوحام محمد بن بارون حطري

۲\_ الويمرعبدالرحمن بن محدسرحي

سوبه ابوالحسين على بن احد بن عيسي فه يعلى

ان تنیوں حضرات کے اجزاء وصدانیات کوابوعبداللہ محمد دشتی حنی المعروف یابن طولون

م٩٥٣، في الحي سندي كماب القيم ست الا وسط من روايت كيا-

نیزعلامهاین جرعسقلانی نے اپلی سندے مجم اُمعمرس میں

علامه خوارزي نے جامع المسانید کے مقدمہ میں

ابوعبدالله ميمري تے فضائل الي منيفدوا خباره بي روايت كيا ہے۔

البت بعض معزات نے ان وحدانیات پر تقید بھی کی ہے، تواسکے کئے ملاحلی قاری، امام

عنی اورا مام سیوطی کی تصریحات ملاحظہ سیجئے ،ان تمام حضرات نے حقیقت واضح کردی ہے۔

امام اعظم کی فن حدیث میں عظمت وجلالت شان ان تمام تغییلات سے طاہر وہاہر ہے لیکن بعض لوگوں کو اب بھی ہیں ہیں جب کہ جب استے عظیم محدث تھے تو روایات اب بھی اس حیثیت کی فیل محدث اعظم وا کبر ہونے کا تقاضد تو بیتھا کہ لاکھوں احادیث آپ کو یا دہونا چاہیے مخیس جیسا کہ دومرے محدثین کے ہارے میں منتول ہے ۔ تو اس سلسلہ میں علامہ غلام رسول محیدی کی محققانہ بحث طاحنا کریں جس سے حقیقت واضح ہوجائے گی ۔ لکھتے ہیں:۔

چونکہ بعض الل اموایہ کہتے ہیں کہ امام اعظم کو صرف ستر وحدیثیں یا دھیں۔اس لئے ہم ذرا تفصیل سے بیہ بتلانا جا ہے ہیں کہ امام اعظم کے پاس احادیث کا وافر ذخیرو تعا۔ حضرت ملاعلی قاری امام محمد بن ساعد کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ ان الامام ذكر في تصانيفه بضع وسبعين الف حديث وانتخب الآثار من اربعين الف حديث ـ

امام ابوحنیفہ نے اپنی تصانیف ہیں ستر ہزار سے زائد احادیث بیان کی ہیں اور جالیس ہزاراحادیث سے کیاب الآٹار کا احتجاب کیا ہے۔

اورصدرالائمام موفق بن احرج رفر مات بن:

وانتحب ابوحيفة الاثار من اربعين الف حديث \_

امام ابوصنيفه في كتاب الا الكاركا احتاب جاكيس برار صديقول سي كياب-

ان حوالول سے امام اعظم كا جوعلم حديث من جحرفا بر مور ماہ و وي ج بيال جي ہے۔ ممکن ہے کوئی مخص کمہ دے کہ ستر ہزارا حادیث کو بیان کرنا اور کماب الآثار کا جالیس ہزار مدیثوں سے انتخاب کرنا چندال کمال کی ہات جیں ہے۔ امام بخاری کوایک لا کھا صادیث معجداوردولا كهاحاديث فيرضحه بإدهين اورانهول نيضح بخاري كالمتخاب حيولا كهرهديثول ست کیا تھا ایس فن حدیث میں امام بخاری کے مقابد میں اوم انظم کا مقام بہت کم معلوم ہوتا ہے۔ اسکے جواب میں گزارش ہے کہ احادیث کی کثریت اور قلت درحقیقت طرق اور اسانید کی قلت اور كرفت سے حمارت بے ايك متن حديث اگر سو كاف طرق اور سندول سے روايت كيا جائے تو محدثین کی اصطلاح میں ان کوسوا جا دیث قرار دیا جائے گا جالؤنکہ ان تمام حدیثوں کا متن واحد ہوگا \_محرین حدیث انکار حدیث کےسلسلے میں بیدلیل ہمی پیش کرتے ہیں کہتمام کتب صدیت کی روایات کواگر جمع کیا جائے تو بی تعدا د کروژ ول کے لگ بھگ ہوگی اور حضور کی ہوری رسالت کی زندگی کی شب وروز پرانگونشیم کی جائے تو احاد بے صفور کی حیات مبارکہ سے یز دیا تیں گی ۔پس اس صورت میں احددیث کی صحت کیونکر قابل شلیم ہوگی ۔ان لوگوں کو بیہ معلوم نبیں کرروایات کی میرکٹرت وراصل اس نیدکی کثرت ہے ورند تفس احادیث کی تعداد جار جرار جار سوے زیادہ جیش ہے۔

چنانچىنلامدامىرىمانى ككستى بىن:

ان حملة الاحاديث المسندة عن البيي صلى الله تعالىٰ عليه وصلم يعنى الصحيحة بلاتكرار اربعة الاف واربع مائة \_

بلاشبه دونتمام منداحا ديث ميحه جوبل بحرار حضور صلى الله تعالى عليه وسلم ي مروى بين ان کی تعداد جار ہزار جارسو ہے۔'

امام اعظم رضی الله تعالی عند کی ولا دت ۸ ه باورامام بخاری ۹۴ ه بیرا جو ی اوران کے درمیان ایک سوچورہ سال کا طویل عرصہ ہے اور ظاہر ہے اس عرصہ بیل مجترت ا حادیث شائع ہو چکی تھیں اور ایک ایک حدیث کوسیکڑوں بلکہ ہزاروں اشخاص نے روایت کرنا شروع كرديا تغا-امام اعظم كے زماند بين راويوں كا اتنا شيوع اور عموم تغالبين واس كئے امام اعظم اورامام بخاری کے درمیان جوروایت کی تعدا دکا فرق ہے وہ دراصل اسانید کی تعدا دکا فرق ہے، تھس روایت نہیں ہے ورندا کر تنس احادیث کالی ظاکیا جائے تو امام اعظم کی مروبات امام بخاری ہے کہیں زیادہ ایں۔

اس زماندیں احادیث نبویہ جس قدراسانید کے ساتھ السکتی تھیں امام اعظم نے ان تمام طرق واسمانید کے ساتھ ان احادیث کو حاصل کرلیا تھ اور حدیث واثر کسی تھیج سند کے ساخد موجود نہ تھے مگرا مام اعظم کاعلم انہیں شامل تھ۔وہ اپنے زمانے کے تمام محدثین پرادراک حدیث میں فائق اور غالب ہے۔ چنا نجیاں ماعظم کےمعاصرا درمشہور کد ثام مسعر بن کدام

طلبت مع ابي حنيفة الحديث فعبت واخذ نا في الزهد فبرع علينا وطلبنا معه الفقه فجاء منه ماترون\_

میں نے امام ابو منیغہ کے ساتھ مدیث کی تحصیل کی لیکن وہ ہم سب پر غالب رہے اور ز بریس مشغول ہوئے تو دواس میں سب سے بر حکر تھے اور فقد میں ان کا مقام تو تم جائے ہی

نیز محدث بشرین موی این استادا مام عبدالرحمٰن مقری سے روایت کرتے ہیں: \_ وكان اذاحدت عن ابي حنيقة قال حدثنا شاهنشاه \_

امام مقری جب امام ابوحنیفہ ہے روایت کرتے تو کہتے کہ ہم سے شہنشاہ نے حدیث بیان کی۔

ان حوالول سے ظاہر ہو گیا کہ ا، م اعظم اپنے معاصرین محدثین کے درمیان فن حدیث

میں تمام پر فائق اور عالب تنے ۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی حدیث ان کی تگاہ ہے او محمل نہ تھی ، بھی وجہ ہے کہ ان کے تل فرہ البیس حدیث میں حاکم اور شہنشاہ تشکیم کرتے ہے \_اصطلاح حدیث میں حاکم اس مخض کو کہتے ہیں جوحضور کی تمام مردیات پرمتٹا دسترس ر کھتا ہو بمراتب محدثین میں ریسب سے اونجا مرتبہ ہے اور اہام اعظم اس منصب پر یظیناً فائز تنے۔ کیونکہ جو مخص حضور صلی اللہ تع ٹی علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ناوا تف ہووہ حیات انسانی کے تمام شعبوں کے لئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایات کے مطابق جامع دستور نبیس بناسکتا۔

ا ما اعظم کے محد ثانہ مقام پرا کیل شبہ کا از الہ: ۔ گزشتہ سلور میں ہم بیان کر پچکے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے بلائھرارا حادیث مردبیکی تعداد جار ہزار جارسو ہے اور امام حسن بن زیاد کے میان کے مطابق امام اعظم نے جواحادیث بلا تحرار بیان قرمائی ہیں ایکی تعداد جار ہزار ہے۔ اس امام اعظم کے بارے میں حاکمیت اور حدیث میں جمدوائی کا دعوی کیے سے ہوگا؟اس کا جواب ہے کہ جار ہزاراحادیث کے بیان کرنے سے بدلازم نیس آتا که باقی چارسوحد پیوں کا امام اعظم کوعلم بھی شہو کیونکہ حسن بن زیاد کی حکایت پیل بیان کی گفی ہے علم کی تیں۔

خیال رہے امام اعظم نے نعمی تصنیف ت میں ان احادیث کا بیان کیا ہے جن سے مسائل مستبط ہوتے ہیں اور جن کے ذریعہ حضور صلی اللہ تع تی علیہ وسلم نے امت کیلیے عمل کا ایک راسته متعین فرمایا ہے جنمیں عرف م میں سنن سے تعبیر کیاجاتا ہے لیکن حدیث کامفہوم سنت سے عام ہے کیونکہ احادیث کے منہوم میں وہ روایات بھی شامل ہیں جن میں حضور صلی الله تغاتی علیه وسلم کے حلیہ مبارکہ آپ کی قلبی واردات ،خصوصیات ، گذشته امتوں کے تضعی اور مستعبل کی چین کوئیال موجود ہیں اور فل ہر ہے کداس هم کی احاد بیث سنت کے قبیل سے قبیس بين اورندي ساحكام ومسأئل كيلية ماخذ كي حيثيت رحمتي بي-

پس امام اعظم نے جن چار ہزارا جا دیث کومسائل کے تحت بیان فرمایا ہے وہ از قبیل سنن ہیں اور جن جارسوا حادیث کواہام اعظم نے بیان جیس قرمایا وہ ان روایات برمحمول ہیں جواحكام من متعلق فبيس بي ليكن يهال بيان كي في علم كي فبيل -

صالت کند شمن و فقه و ما د حادث مال من کند شمن و فقه و ما ون حديث مل امام اعظم كافيضان: - امام اعظم علم حديث من جس عليم مهارت ے حامل اور جلیل القدر مرتبہ بر فائز تھے اس کالازمی متیجہ بیرتھا کہ تشکان علم حدیث کا انبوہ کثیر آب کے حلقہ درس میں ساع حدیث کینے حاضر ہوتا۔

حافظ ابن عبد البرامام وكي كرز جي ش لكيت بين: \_

وكان يحفظ حديثه كله وكان قد سمع من ابي حنيفة كثيرا ،\_ و کیج بن جراح کوامام اعظم کی سب صدیثیں یا دھیں اور انہوں نے امام اعظم سے احاديث كابهت زياده ماع كياتما\_

امام کی بن ابراہیم ،امام اعظم ابوحنیفہ کے شا گرواورامام بخاری کے استاذ تخے اور امام بخاری نے اپنی سی میں بالیس الا ٹیات صرف امام کی بن ابراہیم کی سندے روایت کی ہیں۔ امام صدرالائمه موقق بن احركى ان كے بارے بي لكھتے ہيں:\_

ولزم اباحنيفة رحمه الله وسمع منه الحديث \_

انہوں نے اپنے او برساع حدیث کیئے ابوحنیفہ کے درس کولا زم کرلیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام بھاری کو اپنی سیم میں عالی سند کے ساتھ ولا ٹیات درج کرنے کا جو شرف حاصل ہواہے وہ دراصل امام اعظم کے تل فرو کا صدقہ ہے اور بیصرف ایک کی بن ابراہیم

کی بات نہیں ہے۔امام بخاری کی اسانید میں اکثر شیوخ حنی ہیں ان حوالوں سے بیآ فاب سے زیادہ روش ہوگیا کہ امام اعظم علم حدیث میں مرجع خلائق تنے ، ائمدفن نے آپ سے حدیث

کا ساع کیا اور جن شیوخ کے وجود سے محاح ستہ کی عمد رت قائم ہے ان میں سے اکثر معنرات

آب كفلم حديث من بالواسط يا باز واسطاش كروس

فقید عسرشارح بخاری علید رحمة الباری تعلیل روایت کاموازند کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ میں بہتلیم ہے کہ جس شان کے محدث تھاس کے لحاظ سے روایت کم ہے۔ محربیہ ابیاالزام ہے کہامام بخاری جیے محدث پر بھی عائد ہے۔انہیں جولا کواحادیث یادھیں جن میں ا یک لا کوئی یا تھیں ۔ مگر بخاری میں تنی ا حادیث ہیں ۔ فور میجئے ایک لا کوئی احادیث میں سے صرف ڈھائی ہزار سے چھوزیا دو ہیں۔کیا پیفلیل روایت نہیں ہے؟۔ پھر محدثین کی کوشش صرف احادیث جمع کرنا ادر پھیلانا تھا میکر حضرت امام اعظم کا

منصب ان سب سے بہت بلنداور بہت اہم اور بہت مشکل تھا۔وہ امت مسلمہ کی آسانی کیلئے قرآن وحدیث واقوال محابہ سے منع مسائل اعتقاد بیروعملیہ کا اشتباط اورا کوجمع کرنا تھا۔مسائل کا اشتباط کتنا مشکل ہے۔اس جس معرو نیت اور پھرعوام وخواص کو ان کے حوادث پراحکام بتانے کی مشغولیت نے اثناموقع ندویا کہ وہ اپنی شان کے لائق بکٹریت روایت کرتے۔

ایک وجہ قلت روایت کی یہ بھی ہے کہ آپ نے روایت حدیث کیلئے نہا ہے تخت اصول وضع کئے تھے ،اور استدلال واستنباط مسائل میں مزید احتیاط سے کام لیتے ، نتیجہ کے طور پر روایت کم فرمائی۔

چندامول بيرين:

ا۔ ساعت سے محرروایت تک مدیث راوی کے ذہن می محقوظ رہے۔

۲۔ محابہ وفقتها و تا ہجین کے سواکسی کی روایت پاکھتی مقبول تیس۔

۳۰ محابہ سے ایک جماحت اتعیاء نے روایت کیا ہو۔

سم عوى احكام شل وه روايت چند سحاب سے آئى مو

۵۔ اسلام کے کی مسلم اصول کے ناغب ندہو۔

٧۔ قرآن برزیادت یا مخصیص کرنے والی خبر واحد غیر مغبول ہے۔

عراحت قرآن کے خالف خبر داحد بھی فیر مقبول ہے۔

۸۔ سنت مشہورہ کے خلاف خبر واحد بھی فیر مقبوں ہے۔

9۔ راوی کاعمل روایت کے خلاف ہو جب ہمی غیر متبول۔

ایک دا تعہ کے دوراوی ہوں ، ایک کی طرف سے امرز اکد منقول ہواور دوسرائفی بلا دلیل
 کرے تو بیٹی مقبول نہیں ۔

اا۔ حدیث میں علم کے مقابل صدیث میں علم خاص مقبول جیس۔

١٢ محابدي ايك جماحت كمل كفلاف خبروا حدقولي المملى مغبول ديس

اللہ اللہ مسلمی واقعہ کے مشاہرہ کے بارے میں متعارض روایات میں قریب سے مشاہرہ کرنے والے کی روایت مقبول ہوگی۔

۱۲۲۔ قلت دسما نظ اور کٹرت تفقہ کے انتہار سے راویوں کی متعارض روایات میں کٹرت

القلد كور في موكى \_

۵۱۔ حدود و کفارات میں خبر واحد غیر متبول۔

جس حديث بيل بعض اسلاف برطعن مووه بمي مقبول فيس \_

والصح رہے کہا جاویث کو محفوظ کرنا میلی منزل ہے، پھرانگوروایت کرنا اوراشا حت دوسرا درجہ۔اور آخری منزل ان احادیث ہے مسائل اعتقادیہ وجملیہ کا استنباط ہے۔اس منزل میں آكرة بت احتياط كي ضرورت يرقى ب-امام اعظم في كتني روايات محفوظ كي تحيس آب يرح يك کہ اس وقت کی تمام مرویات آپ کے پیش نظر تھیں۔ پھر ان سب کوروایت نہ کرنے کی وجہ استنباط وانتخراج مسائل مين مشغوليتني جبيها كه كذركيا\_

اب آخری منزل جوخاص احتیاط کی تھی اسکے سبب تمام روایات صحا کف جس جبعت شہ ہو سکیس کہان کی ضرورت ہی تیں تھی ۔ جومعمول بہا تھیں ان کوا ملا کرایا اور انہیں ہے تدوین فقتہ

مس كام ليا-

فقة حنى من بظاہر جوللنيل روايت نظر آئى ہے اس كى ايك وجداور بھى ہے، وہ يہ كمامام اعظم نے جومسائل شرعید بیان فرمائے اکولوگ ہرجگر محض امام اعظم کا قول بچھتے ہیں حالانکداییا ہر گزنیں۔ بلکہ کثیر مقامات پر ایساہے کہ احادیث بصورت مسائل ذکر کی تی امام اعظم نے احادیث وآثار کوحسب موقع بصورت افزاء ومسائل نقل فرمایا ہے جس سے بظاہر بیسمجما جاتا ہے کہ بیر کہنے والے کا خودا پڑا قول ہے جا ما تکہ وہ کسی روایت سے حاصل شدہ تھم ہوتا ہے حتی کہ بعض اوقات بعیندروایت کےالفاظ کے ساتھ ہوتا ہے۔

امام اعظم كالبيطر يقدخودا بتانبيس تغا بلكهان بحض اكابرصحابه كالقعاجوروايت حديث ميس عایت احتیاط سے کام لیتے تھے، وہ ہر جگہ صریح طور پر حضور کی طرف نسبت کرنے سے احرّ از كرتے \_حضور نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسم كى طرف كسي قول كى صراحة نسبت كرنے بيس ان کی نظر حضور کے اس فرمان کی طرف رہتی تھی کہ:۔

من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار\_

جس نے جمعہ برعمرا جموث با ترحاس نے اپنا ٹھکا نہ جہم میں بنایا۔ لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے شعوری یا غیر شعوری طور پر انتساب میں کوتا ہی ہوجائے عالت بحدثین دفتہ، و کا دعادیث بال مادیث دخترت مرقارق اعظم اور حضرت این اور جم اس وعید شدید کے سزاوار تغیم میں ۔امیر المومنین حضرت عمر قارق اعظم اور حضرت این مسعود رمنی اللہ تعالی عنہما اس سلسلہ ہیں سر فہرست رہے ہیں جن کے واقعات آپ نے ابتداء مضمون میں ملاحظہ فرمائے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند كے شاكر د حضرت عمرو بن ميمون بيان کرتے ہیں کہ بیں ہرجعرات کی شام بلا تاغہ حضرت ابن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوتالیکن میں نے بھی آپ کی زبان سے بیالفا تائین سنے کہ صفور نے رقر مایا۔

ا كي شام ان كى زبان سے بيالغاظ ككے كرحضوراقدس ملى الله تعالى طيه وسلم كا ارشاد ہے، کہتے ہیں! بیالفاظ کہتے ہی وہ جبک سے ہیں نے ان کی طرف دیکھا تو کھڑے ہے،ان کی قیص کے بٹن کھلے ہوئے تھے ،آ تھموں سے تیل اشک رواں تھا اور کردن کی رکیس پھولی ہوئی تحميل \_ بيآب كي عايت احتياط كامظا هروتها \_

اس وجدے آپ کے تلافدہ ش مجمی بیطریقدرائج رہا کدا کثر احادیث بصورت مسائل بیان فرماتے اور وقت ضرورت ہی حضور کی طرف نسبت کرتے ہے ، کوفہ میں مقیم محدثین وفقہاء بالواسط بإبلا واسطرآب كتلانده بس شار موت بي جيساك آب يرد عيك امام اعظم كاسلسله سند حدیث وفقہ بھی آپ تک پیو پچتا ہے لہذا جواحتیاط پہلے سے پھی آر بی تھی اسکوا مام اعظم نے بھی ایٹایا ہے اور بعض لوگوں نے میں مجھ میا کہ امام ابوحنیفہ احادیث سے کم اورا پی رائے سے زیاده کام لیتے اور فتوی دیے ہیں۔

كلمات النتا: ١٠١م اعظم كى جلالت شان اورعلى وعملى كما لات كوآ يكي معاصرين واقران . محدثين وفقهاء،مشائخ وصوفياء، تارنده واساتذه سب نے تشليم كيااور بيك زبان بيشار حضرات نے آ کی برتری دفشیلت کا اعتراف کیا ہے۔ حدیث دفقہ دولوں میں آ کی علوشان کی گواہی وییے میں بڑے بڑوں نے بھی کمجی کوئی ججکے محسوں ٹیس کی ، چند معفرات کے تاثرات ملاحظہ

ا مام عبدالله بن مبارك قرمات مين: \_

ا کی خملس میں بروں کو چھوٹا و مکتا ،اکی مجلس میں اپنے آپ کو جنٹا کم رجیدد مکتا کسی کی مجلس میں نے دیکھتا واکراسکا اند بیشہ نہ ہوتا کہ لوگ ریکین کے کہ بیس افراط سے کام ہے رہاہوں

تومس ايو حنيفه يركسي كومقدم بيس كرتا\_

نيزفر مايانيه

امام اعظم کی نسبت تم لوگ کیے کہتے ہوکہ وہ حدیث نیس جانے تھے، ابوطنیفہ کی رائے مت کو حدیث کی جانے تھے، ابوطنیفہ کی رائے مت کو حدیث کی تغییر کیو۔ اگر ابوطنیفہ تا اجین کے زمانہ بی ہوتے تو تا اجین بھی الحکے حتاج ہوتے ۔ آپ علم حاصل کرنے میں بہت خت تھے وہی کہتے تھے جو حضورا قدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تابت ہے، احادیث نائے ومنسوخ کے بہت ماہر تھے۔ آپ اللہ تعالی کی نشانیوں علیہ وسلم سے آب اللہ تعالی کی نشانیوں علیہ دسلم سے آب اللہ تعالی کی نشانیوں علیہ دسلم سے آب اللہ تعالی کی نشانیوں علیہ سے آب اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے آب کے نشانی شنے۔

اگراللہ تعالیٰ نے امام اعظم اور سغیان توری کے ذریعہ میری دیکھیری نہ کی ہوتی تو میں عام آ دمیوں میں سے ہوتا۔ میں نے ان میں ویکھا کہ ہردن شرافت اور خیر کااضافہ ہوتا۔

مغیان بن عیبندنے کہا: ابوطنیندا ہے زمانے کے سب سے بڑے عالم ہیں ہمیری آگھوں نے ان کا حمل نیس و یکھا۔

کی بن ایراہیم استاذ امام بخاری قروتے ہیں۔امام ابومنیغدا پنے زمانے کے اعلم علماء تھے۔

امام ما لک ہے امام شافعی نے متحدد محدثین کا حال پوچھا ،اخیر بیں امام ابو حنیفہ کو دریافت کیا تو فرمایا: سبحان اللہ! وہ بجیب ہستی کے ما لک تھے، بیس نے اٹکا مشل نہیں دیکھا۔

سعید بن حروبہ نے کہا: ہم نے جومتغرق طور پر مختف مقامات سے حاصل کیا وہ سب آپ ہیں جہتے تھا۔

خلف بن ابوب نے کہا: اللہ عزوجل کی طرف سے علم صنور کو ملاء اور صنور نے صحابہ کوء محابہ نے تابعین کواور تابعین سے امام اعظم اور آپ کے امحاب کو جن بیدی ہے خواہ اس پر کو کی راضی ہویا ناراض۔

امرائیل بن یونس نے کہا۔ اس زمانے میں لوگ جن جن چیزوں کے بھتاج ہیں امام ابوطنیفہان سپ کوسب سے زیادہ جائے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود کے پوتے حضرت قاسم فرماتے: امام ابوصیفہ کی مجلس سے زیادہ فیض رسماں اورکوئی مجلس نیس۔ حفص بن غیاث نے کہا: اوم ابوطنیفہ جیسا ان احادیث کا عالم میں نے نہ دیکھا جواحکام بیں سی اورمغید ہوں۔

مسعر بن کدام کہتے تھے: مجھے صرف دوآ دمیوں پررفٹک آتا ہے، ابو عنیفہ پران کی فقد کی وجہ سے،اورحسن بن صالح پران کے زہد کی وجہ ہے۔

الوعلقمہ نے کہا: میں نے اپنے شیوخ سے ٹی ہوئی حدیثوں کوامام الوحنیفہ پر پیش کیا توانہوں نے ہرایک کا ضروری حال بیان کیا ،اب جھے افسوس ہے کہ کل حدیثیں کیوں نہیں سنادیں۔

امام ابو بوسف فرماتے: میں نے ابوطنیفہ سے بو وکر حدیث کے معانی اور فقیمی نکات جانے والاکوئی مخص نہیں دیکھا۔ جس مسئلہ میں غوروخوش کرتا تو امام اعظم کا نظریداخروی نجات سے زیاد وقریب تھا۔ میں آپ کیلئے اسے والد سے پہلے دعاما تکیا ہوں۔

الوبكر بن عياش كہتے ہيں: امام سفيان امام اعظم كيلئے كھڑ ہے ہوتے تو بس نے تعظيم كى وجہ ہوتے تو بس نے تعظيم كى وجہ ہوتى ہے فرمایا: ووعلم بس ذى مرحبہ ضلى ہيں، اگر بش ان كے علم كے لئے ندافعتا تو الكے سن وسال كى وجہ سے افعتا، اگر اس وجہ ہے ہيں تو اكل فقد كى وجہ سے افعتا، اور اس كے لئے ہمى تيس تو تقوى كى وجہ سے افعتا، اور اس كے لئے ہمى تيس تو تقوى كى وجہ سے افعتا،

امام شافتی فرماتے: تمام لوگ فقہ بیں اوس میں اوسے نے سے بیائے بیں ،امام ابوسے نے ان لوگوں بیس سے بینے جن کوفقہ بیس موافقت حق عطا کی گئی۔

امام بحمی بن معین نے کہا: جب لوگ اوم اعظم کے مرتبہ کونہ یا سکے تو حسد کرنے گئے۔ اوام شعبہ نے وصال اوام اعظم پر فر وایا: الل کوفہ سے علم کے لور کی روشنی بچھ تی واب اہل کوفہ ان کامشل نہ در کھے سکیں گے۔

داؤد طائی نے کیا: ہروہ علم جوامام ابو حنیفہ کے علم سے نہیں وہ اس علم والے کے لئے آفت ہے۔

این جرت نے وصال امام اعظم پرفرہ یا: کیساعظیم علم ہاتھ چاہ گیا۔ پزیدین ہارون فرماتے ہیں: امام ابوحلیفہ تقی ، پر ہیز گار، زاہد، عالم ، زبان کے سیچاور اینے زمانہ کے سب سے بڑے جافظ تھے، ہمل نے ایکے معاصرین یائے سب کو بیبی کہتے سنا:

ابوهنیغهے بژافقیہبس دیکھا۔

فضیل بن عیاض نے فرمایا: ابوطنیفدا یک فقید مختص تنصاور فقد میں معروف، انکی رات عمادت میں گذرتی ، ہات کم کرتے ، ہاں جب مسئلہ حلال وحرام کا آتا توحق میان فرماتے ، مجمح حدیث ہوتی تواس کی بیروی کرتے خواوسی بدوتا بھین سے ہوورنہ قیاس کرتے اوراجھا قیاس کرتے۔

ابن شرمہ نے کہا: مورتیں عاجز ہوگئیں کہ نعمان کامٹل جنیں۔ عبدالرزاق بن ہمام کہتے ہیں: ابوعنیفہ سے زیادہ علم والا بھی کسی کوبیس دیکھا۔ امام زفر نے فرمایا: امام ابوعنیفہ جب تکلم فرماتے تو ہم یہ بیجھتے کہ فرشتہ ان کو تلقین

. علی بن ہاشم نے کہا: ابوطنیفہ علم کا خزانہ تنے ، جومسائل بیزوں پرمشکل ہوئے آپ برآ سان ہوتے۔

امام ابوداؤد نے قرمایا: اللہ نتی ٹی رہم فرمائے مالک پر دوامام منے ،اللہ نتیالی رحم قرمائے ابوطنیفہ پروہ امام منے۔

منحی بن سعید قطان نے کہا: امام ابوطنیفہ کی رائے ہے بہتر کسی کی رائے نہیں ، خارجہ بن مصعب نے کہا: فقہاء ہیں ابوطنیفہ شل چک کے پاٹ کے تحور ہیں ، یا ایک ماہر مراف کے مانند ہیں جوسوئے کو بر کھتا ہے۔

عبدالله بن مبارک قرماتے ہیں: یس نے حسن بن عمارہ کودیکھا کہ وہ امام ابو حذیفہ کی رکاب پکڑے ہوئے کہ درہے تھے: حتم بخدا! یس نے فقہ میں تم سے اچھا یو لئے والا صبر کرنے والا اور تم سے بڑھکر حاضر جواب میں دیکھا، بیکک تمہارے دور میں جس نے فقہ میں اب کشائی کی تم اسکے بلا قبل وقال آقا ہو۔ جولوگ آپ برطعن کرتے ہیں وہ حسد کی بنا پر کرتے ہیں۔

الوطیع نے بیان کیا کہ میں ایک دن کوفد کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ آ کے پاس مقاتل بن حیان ،جماد بن سلمہ ،امام جعفر صادق اور دوسرے علاء آئے اور انہوں نے امام الوطنیفہ سے کہا: ہم کو یہ بات بیمو فجی ہے کہ آپ دین میں کھڑت سے قیاس کرتے ہیں۔اسکی وجہ سے ہم کو آ کی عاقبت کا اعریشہ ہے ، کیونکہ ابتدا وجس نے قیاس کیا ہے وہ اہلیس ہے۔امام ورافت من مردكا حصدزياده بياعورت كا؟

فرمایا:۔مردکا۔

عرض کیا:۔

میں قیاس سے عظم کرتا تو عورت کوم رکا دونا حصدد ہے کا عظم دیتا۔

مروض كيا:\_

تمازانسل ہے ماروزہ؟

قرمایا: یتمازیه

عرض کیا:۔

قیاس بیرجابتا ہے کہ حاکمت پر ٹی زکی قضابدرجۂ اولی ہونی جاہیے ،اگر قیاس سے عکم کرتا تو بی تکم دیتا کہ حاکمت ٹیماز کی قضا کرے۔

-: المراض كيا:\_

منی کی نایا کی شدید ترب یا پیشاب کی؟

فرمایا:۔ پیشاب کی۔

عرض کیا:۔

قیاس کرتا تو پیشاب کے بعد حسل کائٹم بدرجہ اولی دیتا۔

اس پرامام ہاقر اتنا خوش ہوئے کہ اٹھکر پیشانی جوم لی ۔اسکے بعد ایک عدت تک معرت امام ہاقر کی خدمت میں رہکر فقہ وحدیث کی تعلیم حاصل کی۔

امام جعفرصادق نے فرمایا سابوطنیفہ ہیں اور اپنے شہر کے سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ سیائمہ وفت اور اساطین ملت توامام اعظم کے علم ونن اور فضل و کمال پر کھلے دل سے شہادت ڈیش کرتے ہیں اور آئ کے پچھٹام نہ دجمجندین وقت نہایت بے غیرتی کا ثبوت دیے ہوئے کہتے پھرتے اور کتابوں ہیں لکھتے ہیں۔

امام الوحنيفه كاحشر عابدين من توموسكيا به ليكن علماء وائمه من تبيس موكا \_ نعو ذبالله من ذلك \_

#### محيرالعقول فنأوى

امام و کیج بیان کرتے ہیں کہ ایک ولیمہ کی دھوت ہیں امام ابوطنیفہ ،امام سفیان توری ،
امام مسعر بن کدام ، مالک بن مقول ، جعفر بن زید د، احمد اور حسن بن صالح کا اجتماع ہوا۔ کوفہ کے اشراف اور موالی کا اجتماع تھا۔ صاحب قانہ نے اپنے دو بیٹوں کی شادی ایک فض کی دو بیٹیوں اشراف اور موالی کا اجتماع تھا۔ صاحب قانہ نے اپنے دو بیٹوں کی شادی ایک فض کی دو بیٹیوں سے کہ تھی ۔ بیٹون کم تھیں گرفآر ہو گئے ہیں اور اس نے کہا۔ ہم ایک بیزی مصیبت ہیں گرفآر ہو گئے ہیں اور اس نے بیان کیا گھر ہی فلطی سے ایک کی بیدی دو سرے کے پاس پہنچادی گئی اور دونوں نے اسے بھائی کی بیدی دو سرے کے پاس پہنچادی گئی اور دونوں نے اسے بھائی کی بیدی ہوں۔

مغیان توری نے کہا کوئی ہات جیس۔

اورآپ نے کہا میرے نزدیک دولوں افراد پرشب ہاشی کرنے کی وجہ سے مہر واجب
ہاور ہر حورت اپنے زدن کے پاس چی جائے ( ایعنی جس سے اس کا ٹکاح ہوا ہے ) لوگوں
نے سفیان کی بات تی اور پہند کی اہام ابو حذیفہ خاموش بیشے دہے۔ مسعر بن کدام نے ان سے کہا
تم کیا کہتے ہو۔ سفیان ٹورک نے کہا دہ اس بات کے علاوہ کیا کہیں گے۔ ابو حذیفہ نے کہا
دونوں لڑکوں کو بلاؤ، چنانچہ وہ دولوں آئے۔ حضرت اہام نے ان میں سے ہرا کہ سے
دونوں لڑکوں کو بلاؤ، چنانچہ وہ دولوں آئے۔ حضرت اہام نے ان میں سے ہرا کہ سے
دریافت کیا۔ ''تم کو وہ حورت پہند ہے جس کے ساتھ تم نے شب باش کی ہے۔' ان دولوں نے
ہاں میں جواب دیا۔ آپ نے ہرا کی سے کہا اس حورت کا نام کیا ہے جو تمہارے ہمائی کے پاس

آپ نے ان سے کہا۔اب تم اس کوطل تی دو۔ چٹا نچہددونوں نے طلاق دی اور آپ نے خطبہ پڑھ کر ہرا بیک کا تکاح اس مورت سے کر دیا جواس کے پاس رہی ہے۔اور آپ نے دونوں کے دالد سے کہا۔دموت ولیمہ کی تجدید کرو۔

ابوحنیند کا فتوی من کرسب متحیر ہوئے اور مسعر نے اٹھ کرابوحنیند کا مند چوہا اور کہا تم لوگ مجھ کوابوحنیند کی محبت پر ملامت کرتے ہو۔

جواب امام سفیان کا بھی درست تھالیکن کیا ضروری تھا کہ دولوں شوہروں کی غیرت اس بات کو گوارہ کرلین کہ جس سے دوسرے نے شب بیشی کی ہے کہ وہ اب اس پہلے کے

ماتحدے۔

امام وکیج بی بیان کرتے ہیں: ہم اہم ابوطنیفہ کے پاس سے کہ ایک جورت آئی اوراس نے کہا کہ میرے ہوائی کی وفات ہوئی ہے اس نے چیسود بنار چھوڑے اوراب جھے کو ورشیس ایک دینار طلاہے۔ ابوطنیفہ نے کہا کہ میراث کی تعلیم کس نے کی ہے۔ اس نے کہا داؤد طائی نے کی ہے۔ اس نے کہا داؤد طائی نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا انہوں نے ٹھیک کی ہے۔ کیا تہارے ہوائی نے دولا کیاں چھوڑی ہیں؟ حورت نے ہاں جی جوڑی ہیں؟ حورت نے ہاں جی جوڑی ہیں؟ حورت نے ہاں جی جواب دیا۔ آپ نے بوجھا اور ماں چھوڑی ہے؟ حورت نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ نے بوجھا اور میوی چھوڑی ہے؟ حورت نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ نے کہا لا کیوں کا دونہائی صد ہے لین چارسود بنا راور چھٹا حصد مان کا ہے لین آب سود بناراور کہاں حصد مان کا ہے لین آبک سود بناراور آٹھواں حصد بوگ کا کے دینارہ وا کے ایک مود بناراور کے بین دینارہ وا۔

امام الولاسف بیان فرماتے ہیں امام الوطیفہ ہے کی فض نے کہا ہیں نے فتم کھائی ہے کہ اپنی ہوی ہے بات نہ کرلے ، اور میری ہوی نے حکم کھائی کہ جو مال میراہ وہ سب صدقہ ہوگا اگر وہ جھے ہات کرلے جب تک کہ شن اس سے بات نہ کرلوں ۔ الوطیفہ نے اس فض ہے کہ ۔ کی تم نے بیمسئلہ کی ہے ہو چھاہے؟ اس فض نے کہا۔ شن نے کہا۔ شن نے کہا ہے کہ قم دونوں میں ہے ہو گا۔ الوطیفہ نے اس فض سے کہا : چا کہ میں سے کہا : چا کہ دونوں میں سے کہا : چا کہ میں سے کہا ، وہ میں ہو چا کہا ۔ ابوطیفہ نے اس فض سے کہا : چا کہ میں سے کہا ، چا کہ میں سے کہا : چا کہ کہا ہو ہو کہا ۔ وہ فض الوطیفہ نے اس سے کہا ، چا کہ بیاں گیا ۔ ابوطیفہ کا جواب اپنی ہوی ہے ہو گا۔ ابوطیفہ کے پاس آئے اورانہوں نے ابوطیفہ کا جواب سفیاں تو رک سے بیان کیا ، وہ جمجھا کر ابوطیفہ کے پاس آئے اورانہوں نے ابوطیفہ سے فسم سے کہا ۔ کہا تم حرام کراؤ گے۔ آپ نے کہا کہا ہو سے اس سے وہراؤ ۔ چنا نچاس ال وہوال وہرایا ۔ موال ابوطیفہ نے کہا تم نے وہراؤ ۔ چنا نچاس نے ابنا موال وہرایا در ابوطیفہ نے ابوطیفہ نے کہا تم نے وہراؤ ۔ چنا نچاس نے ابنا موال وہرایا ۔ آپ نے کہا تم نے وہراؤ ۔ چنا نچاس نے ابنا فتو کی وہرایا ۔ آپ نے کہا تم نے بہات کہاں سے کہی ہے۔ آپ نے اورابوطیفہ نے کہا تم نے وہراؤ ۔ چنا نچاس کی کہا تم کے دورائی کے خوادی سے کہا ہو کہا تم نے وہراؤ ۔ چنا کہان سے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خوادی ہو کہا تم نے وہ دورابوطیفہ نے کہا تم نے وہ دورابوطیفہ نے کہا تم نے وہ دورابولی کے دورابولی کو کہا تم نے وہ دورابولی کے دورابولی کی کے دورابولی ک

ہوگی اب وہ جاکر بیوی سے بات کر اے تا کہ اس کہ ہم پوری ہوجائے اور دونوں میں سے کوئی مجی حانث نیس ہے۔

سین کرسفیان وری نے کہ: اند ایک شف لك من العلم عن شیع كلنا عند
عافل حقیقت امریہ کہتم برغم كودوة اکن واضح ہوتے ہیں كہ بم سب اس سے قافل ہیں۔
امام لید بن سعد كہتے ہے: كہ بن الوطنيذ كاذكر سناكر تا تقادر ميرى تمنا اور خواہش تنى كدان كود يكول \_ اتفاق ہے ہيں كہ بين تقايل نے ديكھا كہ ايك فضى برلوگ تو فے پڑتے ہیں اورا يک فض ان كو يا باطنيذ كه كر صداكر دہاتى \_ لہذا ہيں نے ديكھا كہ يرفض الوطنيذ ہیں۔
ہیں اورا يک فض ان كو يا باطنيذ كه كر صداكر دہاتى \_ لہذا ہيں نے ديكھا كہ يرفض الوطنيذ ہیں۔
آواز دینے والے نے ان سے كہا ہي دولت ند ہوں مير اليک بيائے ہيں اس كى شادى مادى مادى مولا تى دولت ہوں مير اليک بيائے ہيں اس كى شادى بركائى روپ يہ خرج كرتا ہوں اور بير سب ضائع ہوتا ہے ، كيا مير ہے واسط كوئى حیار ہے \_ ابوطنيف نے كہا تم خرج كرتا ہوں اور بير سب ضائع ہوتا ہے ، كيا مير ہو واسط كوئى حیار ہے \_ ابوطنيف نے كہا تم الي پندكى اس كى ليندكى الي الي بندكى الي بندكى الي بندكى لوظرى خرود وہ تم ارى مكيت ہيں وہاں اس كى ليندكى لوظرى خراج وہ وہ تم ارى مكيت ہيں وہ اس اس كى ليندكى لوظرى خرود وہ تم ارى مكيت ہيں دہ اس كا تكار آ اپنے ہيئے ہے كردو، اگروہ طلاق دے گا

یے کہ کرلیں بن سعد نے کہا۔ فوالله مااعجب سرعة حوابه اللہ کی تم ہے آپ کے جواب پر جھ کوا تنالنجب شہوا ہوتنا کہ ان کے جواب دینے کی سرعت سے ہوا۔ لین پوچنے کی دم تقی کہ جواب تیار تھا۔

ام ابو بوسف بیان کرتے ہیں: ایک دفعد ایک فخص سے آگی ہوی کا جھڑا ہوا۔ شوہر سے فتم کھا بیٹھا کہ جب تک و نہیں بولے بس بھی نہیں بولوں گا ہوی کیوں چیچے رہتی ۔ اس نے بھی برابری فتم کھا نیٹھا کہ جب تک و نہیں بولے بی بس بھی نہیں بولوں گا ۔ جب فعد شخد ابوا تواب دولوں پر بیٹان ۔ شوہر صفرت سفیان توری کے پاس کی کہ اس کا حل کیا ہے، قرمایا کہ ہوی سے بات کرودہ تم سے کرے اور حم کا کفارہ دیدو۔ شوہر صفرت امام اعظم کی خدمت بی حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا۔ جاؤتم اس سے بار کرواوروہ تم سے بات کرے، کفارہ کی ضرورت نہیں۔ جب سفیان توری کو یہ معلوم ہوا تو بہت نقا ہوئے ۔ امام اعظم کے پاس جاکر یہاں تک کہددیا کہ تم لوگوں کو فلط مسئلہ بتاتے ہو۔ امام صاحب نے اسے بلوایا اور اس سے دوبارہ پوراوا قعد بیان لوگوں کو فلط مسئلہ بتاتے ہو۔ امام صاحب نے اسے بلوایا اور اس سے دوبارہ پوراوا قعد بیان

کرنے کوکہا۔ جب وہ بیان کرچکا تو امام صاحب نے معزمت سفیان تو ری ہے کہا۔ جب شوہر کے جمع کے بعد مورت نے شو ہر کوئا طب کر کے وہ جملہ کہ تو عورت کی طرف سے بولنے کی ابتداء ہوگئی۔اب مم کمال ربی ۔اس پر حضرت سفیان توری نے کہا۔واقعی عین موقع پرآپ کی فہم وہال تک مدرو کی جاتی ہے جہال ہم لوگوں کا خیال جیس جاتا۔

ا مام اعظم برمظالم اوروصال: \_ بنواميك آخرى حكمرال مروان الحمارية يدين عمروبن هبير وكوعراق كاوالى بناديا تعاجراق بش جب بنومروان كے خلاف فتنها ثھا تواہن معمير ہ نے علماء کوجمع کر کے مختلف کا موں پرمتعین کیا ۔این انی کسی ،این شبر مداور داؤ دین انی ہند بھی اس شرال تھے۔

امام اعظم کے یاس قاصد بھیج کرآپ کو بلوایا اور ابن ممیر ہ نے آپ برعبدہ قضا پیش كرت بوئ يهال تك كها كديد حكومت كى مهرب، آيج تكم كے بغير سلطنت ميں كوئى كام نيس ہوگا ، بیت المال برساراا افتیار آپ کا رہے گا۔ مہذا آپ بیحبد قبول کریں ، آپ نے اٹکار کیا ا بن حميره في محانى كه بيرعهده آب كوتول كرنا بوكا ورنه مخت سزادى جائے كى \_آب في بھی حم کھائی کہ ہرگز قبول فیس کروٹگا ۔ بیانظر بولہ آپ میرے مقابلہ میں حم کھاتے ہیں ۔ لہذا آپ کے سریر کوڑوں کی ہو جمار شروع کر دی گئی۔ بیس کوڑے مارے گئے اور دس دن تک كور كلوائ جات رب- امام اعظم تے فرمایا: اے این صمیرہ! یا در كھوكل بروز قیامت خدا کومنہ دکھا تا ہے۔تم کوکل اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہوگا اور میرے مقابلہ بیں حمہیں نہایت ذکیل کیاجائے گا، پینکراین هم ونے کوڑے تورکوا دیئے لیکن قیدخانہ میں بھیج دیا۔

رات کوخواب میں ابن همير و نے ديکھا كەحضوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم فرمارہے ہیں ۔اے ابن هميره! ميرى امت كے لوگوں كو بغير كى جرم كے سزائي ويتا اورستاتا بيه خدات إرادرانجام كالكركر

میخواب د مکیو کرنهایت بے مکنن موا اور منج المحرآب کوقید خانے سے رہا کر دیا۔اس طرح آ کی هم پوروگی۔ بیری ابتلاء وآ ز مائش تھی۔

بعد کے واقعات شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی علید الرحمه کی زبانی للاحظەكرىي۔ ظافت بنوامیہ کے فاتمہ کے بعد سفاح پر منصور نے اپنی حکومت جمانے اور لوگوں کے داوں ش اپنی ہیبت بھانے کیا وہ وہ مظافم کے جوتاری کے خونی اوراق میں کس سے کم دیس منصور نے خصوصیت کے ساتھ سروات پر جومظ کم ڈھائے ہیں وہ سلاطین عباسیہ کی پیشانی کا بہت پڑا بدنما داغ ہیں۔ اس خونو ارنے معرب محمد بن ایراہیم دیباج کو بوار میں ذکہ پیشانی کا بہت پڑا بدنما داغ ہیں۔ اس خونو ارنے معرب محمد سے معرب محمد من کیا ۔ بھی آ مدید طیب میں محمد منصور سے معرب ہوئی فوج تیار کرلی۔ خروج کیا ۔ ابتداء ان کے ساتھ بہت تھوڑ کوگ تھے۔ بعد میں بہت بوی فوج تیار کرلی۔ معرب امام مالک نے بھی ان کی جمایت کا فتوی دیدیا۔ نئس ذکیہ بہت شجاع فن جنگ کے ماہر معرب منصور سے مقابلہ ہوالو ۱۳۵ میں دادم دائی دیتے ہوئے شہید ہوگئے۔

اکے بعد ان کے بھائی ایرا ہیم نے خلافت کا دموی کیا۔ ہر طرف سے اکل جماعت ہوئی۔ خاص کونے ہوئے۔ بیڑے ہوئی۔ ایک جماعت کی جماعت ہوئی اورا یرا جم بھی کی جہد ہوگئے۔ ایرا جم کو بھی منصور کے مقابلے میں گئست ہوئی اورا یرا جم بھی شہید ہوگئے۔

ایراہیم سے فارخ ہوکر منصور نے ان لوگوں کی طرف توجہ کی جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ ۱۳۲۱ء میں بغداد کو دارالسلطنت بتانے کے بعد منصور نے حضرت اہام اعظم کو بغداد بلوایا۔ منصوراتیں شہید کرنا چا ہتا تھا۔ گرجوا ڈکل کیلئے بہانہ کی طاش تھی۔ اسے معلوم تھا کہ حضرت اہام میری حکومت کے کسی حہدے کو تیوں نہ کریں گے۔ اس نے حضرت اہام کی خدمت میں حہدہ قضا ہیں کیا۔ اہام صاحب نے یہ کہہ کرا تکار فرہاد یا کہ بیس اس کے لائن نہیں۔ منصور نے جمع میں اس کے لائن نہیں۔ منصور نے جمع میں جہد قضا کے لائن نہیں۔ منصور نے جمع میں عہد کا گئی نہیں ، اس لئے کہ جموٹے کو قاضی بنانا حضا کے لائن نہیں۔ اس کے کہ جموٹے کو قاضی بنانا جا کر نہیں ہوں تو جا کہ تھا کہ اگر جس سے ہوں کے کہ جموٹے کو قاضی بنانا حیار نہیں ۔ اس بھی شرما نا اور تم کھا کر کہا تم کو تیوں کرنا پڑے گا۔ امام صاحب نے بھی تم کھائی کہ ہرگر نہیں تیول کروں گا۔ دیج نے ضعے سے کہ ابو صنید تم امیرالم وشین کے مقالے جمل تم

کھاتے ہو۔امام صاحب نے فرمایا۔ ہاں بیاس گئے کہ امیرالموشین کوشم کا کفارہ اواکرنا بہ نسبت میرے زیادہ آسان ہے۔اس پر منعور نے جزیز ہوکر معرت امام کوقید خانے میں بھیج دیا۔اس مدت میں منصور حضرت امام کو بلا کر اکثر علمی عما کرات کرتا رہتا تھا ہمنصور نے حعرت امام كوقيدتو كرديا محروه ان كى طرف سے مطحن بركز ندتھا۔ بغداد چونكدوارالسلطنت تھا \_اس کے تمام

ونيائة اسلام كعلاه وفقهاه وامراه بتجار جوام وخواص بغداوآت تقرح حضرت امام کا غلغلہ بوری دنیا میں کمر کمر پہنچ چکا تھا۔ تید نے اکل عظمت اور اثر کو بجائے کم کرنے اور زیادہ پڑھادیا۔ جبل خانے تی ہیں لوگ جاتے اوران سے قیش حاصل کرتے ۔حضرت امام محمہ اخیرونت تک تیدخانے میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ منعور نے جب دیکھا کہ یوں کا مہیں بنا تو خفیدز ہر داوادیا۔ جب حضرت امام کوز ہر کا اثر محسوس ہوا تو خالق بے نیاز کی ہارگاہ میں مجدہ کیا سجدے بی کی حالت میں روح پر دا زکر گئے۔ع جتنی موقضا ایک بی مجدے شی ادا مو۔

مجھینرونلہ قبین ۔وسال کی خبر بکل کی طرح بورے بغداد میں سپیل کئی۔جو سنتا ہما گا ہوا جلا آتا۔ قامنی بغداد ممارہ بن حسن نے حسل دیا۔ حسل دیتے جاتے اور پر کہتے جاتے تھے واللہ! تم سب سے بڑے فقید،سب سے بڑے عابد،سب سے بڑے زام تھے۔تم میں تمام خوبیال جمع تحمیں ہم نے اپنے جانشینوں کو ماہیں کر دیا ہے کہ دو تہارے مرہے کو پہنچ تھیں حسل سے فارغی ہوتے ہوتے جم غفیرا کٹھا ہو گیا۔ پہلی بارنماز جنازہ میں پیاس ہزار کا مجمع شریک تفاراس ير بھى آئے والول كا تاما بندها مواتھا۔ چو بارقماز جنازه موكى ۔اخير ميس حضرت امام كے مها حبزادے، معزت جماد نے نماز جناز ہر پڑھائی۔ صعر کے قریب دنن کی نوبت آئی۔

حعرت امام نے وصیت کی تھی کہ انہیں خیز ران کے قرستان میں وفن کیاجائے۔اس لئے کہ بیر جگہ خصب کردہ نہیں تھی ۔اس کے مطابق اس کے مشرقی جے میں مدفون ہوئے ۔ وہن کے بعد بھی ہیں ون تک لوگ حضرت ا، م کی نماز جناز ہیڑھتے رہے۔ایسے قبول عام کی مثال میں کرنے سے دنیاعا جزے۔

اس وفت وہ ائمہ محدثین وفقها وموجود ہے جن میں بعض حضرات امام کے استاذ بھی

تھے ،سب کو حضرت امام کے وصال کا بے انداز ہم ہوا۔ مکہ معظمہ میں ابن جرتے تھے۔انہوں نے وصال کی خبر سکر ،اناللہ پڑھا اور کہا۔ بہت بڑا عالم چلا گیا۔ بھر ہ کے امام اور خود حضرت امام کے استاذ امام شعبہ نے بہت افسوس کیا اور قرمایا کوفہ میں اندھیر اہو گیا۔ امیر المونین فی الحدیث حضرت میداللہ بن مبارک وصال کی خبر سکر بغداد حاضر ہوئے۔ حضرت میداللہ بن مبارک وصال کی خبر سکر بغداد حاضر ہوئے۔ جب امام کے حزار پر بیہو نے۔ روتے جاتے ہے ابو حفیفہ!اللہ عزوج فی پر رحمت برسائے۔ابراہیم مسلے واپنا جانسین چھوڑ اسم مسلے تو ہوری دنیا میں تو اپنا جانسین چھوڑ اسم مسلے تو ہوری دنیا میں تو اپنا جانسین چھوڑ اسم مسلے تو ہوری دنیا میں کی کو اپنا جانسین چھوڑ اسم مسلے تو ہوری دنیا میں کسی کو اپنا جانسین چھوڑ اسم مسلے تو ہوری دنیا میں کسی کو اپنا جانسین چھوڑ اسم مسلے تو ہوری دنیا میں کسی کو اپنا جانسین جیوڑ اسم مسلے تو ہوری دنیا میں کسی کو اپنا جانسین جیوڑ ا

حضرت امام کا حزار پرالواراس وقت ہے لے کرآج تک مرجع عوام وخواص ہے۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا:۔

میں حضرت امام ابوطنیفہ کے قوسل سے برکت حاصل کرتا ہوں۔ روزاندان کے حزار کی زیارت کو جاتا ہوں۔ جب کوئی حاجت فیش آئی ہے ان کے حزار کے پاس دور کھت تماز پڑھ کر دعا کرتا ہوں آؤ مراد بوری ہوئے میں در نہیں گئی۔ جبیبا کہ بیخ ابن تجر کی رحمة الله علیہ فراتے کے حرار کے قرماد کو ماری ہوئے میں در نہیں گئی۔ جبیبا کہ بیخ ابن تجر کی رحمة الله علیہ فرماتے

جي-

اعلم انه لم يزل العلماء ودوالحاحات يزورون قيره ويتوسلون عنده في قضاء حوالحهم ويرون نحج ذلك منهم الا مام الشاهعي رحمة الله عليه انتهى \_

لینی جان نے کہ علاء واصحاب جاجات امام صاحب کی قبر کی زیادت کرتے رہے اور قضاء جاجات کیلئے آپ کو دسیلہ پکڑتے رہے اور ان جاجتوں کا پورا ہونا دیکھتے رہے ہیں۔ان علاوض سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔

سلطان الب ارسلال سنجوتی نے ۱۳۵۹ میں حزار پاک پرایک عالیتان قبہ بنوایا
اورا سکے قریب بی ایک درسہ بھی بنوایا ۔ یہ بغداد کا پہلا درسہ تھا ۔ نہایت شا تدار لاجواب عمارت بنوائی ۔ اس کے افتتاح کے موقع پر بغداد کے تمام علماء وہما کدکو دعوکیا ۔ یہ درسہ و مشہد ابو حذید " کے نام سے مشہور ہے ۔ درت تک قائم رہا ۔ اس درسہ سے متعلق ایک مسافر خانہ بھی ابو حذید " کے نام کرنے والوں کو علاوہ اور ہولتوں کے کھا تا بھی ملتا تھا۔ بغداد کامشہور دارالعلوم نظام براس کے بعد قائم ہوا۔ حضرت امام کا وصال تو سے س ل کی عرض شعبان کی دوسری تاریخ نظام بیاس کے بعد قائم ہوا۔ حضرت امام کا وصال تو سے س ل کی عرض شعبان کی دوسری تاریخ

حاله ت محمد ثين وقعيه ء

کوه ۱۵ احض بوا۔

## امام المسلمين الوحنيفه

از: محرت امام عبدالله بن مبارك رمنى الله تعالى عند

لقد زان البلادو من عليها أمام المسلمين أيوحيقه ঠা باحكام وآثار وفقه كايات الزبور على صحيفه ☆ ولاقي المغربين ولابكوقه 삯 فما في المشرقين له نظير 公 يببت مشمرا سهر الليالي وصام تهاره لله خيفه 公 وصان لسانه عن كل افث وما زانت حوارحه عفيقه ومرضاة الاله له وظيفه يعفءن المحارم والملاهي 岱 رأيت العاتبين له سفاها محلاف الحق مع حجج ضعيقه ☆ له في الارض آثار شريقه ☆ و کیف یحل ان یوذی عقیه صحيح النقل في حكم لطيقه وقد قال بن ادريس مقالا প্ল على فقه الامام ابي حنيقه بان الناس في فقه عيال ☆ فلعنة رينا اعداد رمل على من رد قول ايي حنيفه ☆

- امام السلمين ابوطنيفه رمنى اللدتند في عند في شهرون اورشهر يون كوزينت البخشي،
- احکام قرآن، آثار مدیث اور فقہ ہے، جیسے محیفہ بٹس زیور کی آیات نے۔ جو کوفہ بلکہ شرق ومغرب بٹس ان کی نظیر نیس لتی، یعنی روئے زبین بٹس ان
- جلا کوف بلکه مشرق ومغرب میں ان کی تقییر ہیں گئی ، جینی روئے زمین میں ان جبیها کوئی نہیں۔
- 🖈 آپ عمادت کے لئے مستحد ہو کر بیداری میں را تیس بسر کرتے اور خوف

خداکی وجہ ہے دن کو روز در کھتے ،۔

ہے انہوں نے اپنی زبان ہر بہتان طرازی ہے محفوظ رکھی، اورا کے اعصابر کناہ سے یاک رہے۔

ہے آپلید واحب اور حرام کاموں سے بچےرہے ، رضائی البی کا حصول آپ کا دوظیفہ تھا۔

امام اعظم كے كت جيس بوقوف، مخالف حق اور كمزور دلاكل والے بيں۔

اليے فقيد كوكسى بھى دجہ سے تكليف دينا كيو ترجائز ہے، جسكے على فيوش تمام دنيا بيس تھليے ہوئے ہیں۔

الانكه محم روايت من لطيف عكمتون كي من امام شافعي في ماما : كم

🖈 تمام لوگ فقه میں امام ابوطنیغه کی فقه کے تاح ہیں۔

الله المنت كالمردول كے برابراس فض براللہ تعالیٰ كالعنت ہو جوامام الوطنيفہ كار مردود قر آرڈ ہے۔

ترجمه: مولاتا عبدالكيم صاحب شرف قاورى بركاتي

#### 

# م خذومراجع ما خذومراجع

|                      | d .                                                          |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| Pry/ir               | تاریخ بغداللخطیب _                                           | اب   |
| 6F/F                 | مشكل الآثار كلطحاوي _                                        | _1   |
|                      | مقدمداين صلاح                                                | ۳    |
| 4+                   | سوانح امام اعظم الوحنيفه مولانا الوالحن زيد فاروقي -         | _6'  |
| 212/1                | الجامع الحيح للبخاري - تغيير سورة الجمعة                     | _۵   |
| r'A                  | تذكرة المحدثين مولانا غدام رسول سعيدي                        | 4    |
| rm                   | احجاف العبلاء                                                | _4   |
| 09/1                 | منا قب امام اعظم                                             | ^    |
| rmy/im               | تاريخ بغداد كخطيب                                            | _9   |
| н/я                  | نزمة القاري-شارح بخارى مفتى محرشريف الحق صاحب امجدى          | _[+  |
| <b>PP</b> / <b>P</b> | تاريخ بغداد كخطيب                                            | _fl  |
| ra/i                 | مركما ب بيان العلم                                           | _(I' |
| rr                   | الخيرات الحسان لأبن حجركي                                    | _11" |
| 491/1                | الخیرات الحسان لأین حجر کی<br>عمدة القاری شرح اینجاری للعینی | -10  |
| MA                   | بشرح مسندالا مام للقاري                                      | _14  |
| ۸+                   | المغنى للعراتي                                               | _11  |
| אור                  | سوانح بے بہائے امام اعظم الوحنیفہ                            | _14  |
| 41"                  |                                                              | LfA  |
| 44"                  |                                                              | 19   |
| 44                   |                                                              | _#+  |
| 40                   |                                                              | Lri  |
| <b>ZA\$ZY</b>        | تذكرة الحديثين _مولاناغلام رسول سعيدي                        | _rr  |
| MA                   | سوائح بے بہائے امام اعظم الوحنیفہ                            | ۲۳   |
| NAF                  | سوائے ہے بہائے امام اعظم الوحنیفہ<br>میزان الشریعۃ الکبری    | _rr  |
|                      |                                                              |      |

## اصحاب امام اعظم الوحنيفه قدست اسرار بم امام حماد بن نعمان

حضرت امام حماد بن امام اعظم رضی الله تعالی عنه بلند پایدفقید، تقوی و پر جیزگاری، فعنل و کمال علم و دانش اور جود سخایش اینے والد ما جد کانکس جمیل تنے۔ حضرت امام اعظم رضی الله تعالی عنه نے آپ کی تعلیم و تربیت نہایت اہتم م سے فر مائی ، مشہور ہے کہ الحمد کے فتم پر آپ کے معلم کوایک بزراد درہم عنایت فرمائے۔

ابتدائی تعلیم کے بعد صفرت امام حمادر منی اللہ تعالی عنہ نے حدیث وفقہ کی تحصیل والد ما جد ہے کی ، اوراس میں کمال مہارت پیدا کی ۔ جب امام اعظم نے اپنے اس لائق اور ہونہار لخت جگر کوعلوم وفنون میں کال پایا تو مسئدا تماہ پر حشمکن ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی ۔ آپ نے نہمرف فتو کی لو لیک کے اہم فریعنہ کو بیٹری خوش اسلوبی ہے سرانجام دیا بلکہ تدوین کتب فقہ میں آپ نے نمایاں کرداراوا کیا ، اور صفرت امام ایو یوسف، صفرت امام محمد، صفرت امام ذفر ، حضرت امام حسن بن زیاد وغیر وارشد طاند وامام اعظم رضی اللہ تق تی عند کے طبقہ میں شار ہوئے۔

آپ نہایت متنی ومتورع انسان تھے، جب حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا تو تھے میں اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا تو تھے میں لوگوں کی بہت میں امانتیں السی بھی تھیں جن کے مالک مفتو دالخمر تھے، آپ نے وہ تمام مال واسہاب امانتوں کی صورت میں قاضی وقت کے سمامنے پیش کردیا۔

قاضی صاحب نے بہت اصرار کیا کہ ابھی اپنے پاس دہنے دیجئے، آپ ابھی مشہور ہیں اور بہتر طریقے سے احتذار کرتے ہوئے ہیں اور بہتر طریقے سے اس کی حفاظت کر سکتے ہیں ،گرآپ نے قاضی سے احتذار کرتے ہوئے تمام مال واسباب کی فیرست ڈیش کردی اور ساتھ ہی فوری عمل ورآ کہ کے لئے کہد یا تا کہ ان کے والد ماجد بری الذہ ہوں ، کہتے ہیں کہ جب تک ووا مائنیں قاضی نے کسی اور کے اہتمام میں نہیں دیں ،آپ نظر نہیں آئے۔

حضرت امام حماد نے اپنی عمرتعلیم واقعلم میں صرف فرمائی ،آپ سے آپ سے بیٹے

المعيل نے تفقہ کیا جن ہے عمروین ذری ولک بن مغول ، ابن ابی ذئب، اور قاسم بن معین وغيره جليل القدرفقنها ومحدثين فيض ياب موئ وحصرت الام اساعيل بن حماد بن الام اعظم سلے بغداد بعدہ بعرہ اور پھررقہ کے قاضی مقرر ہوئے۔احکام قضا، وقا کنے ونوازل میں ماہر باہر اورعارف بعير تفير محمر بن عبدالله انصاري كبتري كمحصرت مررضي الله تغالي عندك زمانے سے آج تک کوئی قاضی اسمعیل بن حماد سے اعلم بیس موار آپ برعمد خلیفہ مامون الرشيد ٢١٢ ه من جواني كے عالم من فوت ہوئے واى فرز تدار جمند كے نام سے حضرت امام حماد نے ابواسمعیل کتیت یائی۔حضرت امام حما دحضرت قاسم بن معین کی وفات کے بعد کوفیہ کے قامنی مقرر ہوئے۔ ماہ ذی القعد والا کا حریس انتقال فرمایا۔ قطب دنیا لا کا حرآب کی تاریخ و قات ہے، آپ نے عمر ، اساعیل ابوحبان وعثان میاررصا جزاد ہے چھوڑے جوعلم و فعنل میں یگاندروز گار تھے۔ تعمانیف میں مندالا مام العظم آپ کی یادگار ہے۔(1)

## أمأم الولوسف

نام ونسب: - نام، بيقوب - كنيت، ابريوسف \_ اور نقب قاضي القصاة ہے ـ ولا دے ۱۱۳ ہے/ ۳۱ معوم ومعارف کے شیر کوفہ میں ہو گی۔

ابتدائی تعلیم کے بعد آیدنے فقہ کو پہند کیا ، پہلے معزرت عبد الرحل بن ابی یعلی کی شاکردی افتیار کی ، پھر حضرت امام اعظم رضی الثد تعالی عنہ کے حلقہ دُرس میں آئے اور مستقل طور مراجيس سے دابستہ ہو گئے۔

والدين نهايت غريب تنے جوآ كى تعليم كوجارى نيس ركمنا جائے تنے، جب معرت امام اعظم کوحالات کاعلم ہوا تو انہوں نے نہ صرف آپ کے تعلیمی مصارف بلکہ تمام کھروالوں كے اخراجات كى كفالت اپنے ذمہ لے لى \_حضرت امام ايو يوسف قرمايا كرتے تھے، جھے امام اعظم ہے اپنی ضرور یات بیان کرنے کی جمعی حاجت نہیں ہو کی۔ وقا فو قاخو دی اتنارو پہے سیجتے رہے تھے کہ میں فکرمعاش سے بالکل آزاد ہو سمیا۔

توت حافظها ورعلم وصل: -آپ ذبات كے برد خارجے، آپي دبانت و فطانت بوے یوے فضلائے روز گار کے داول میں گھر کر گئی تھی۔ ملاجيون صاحب تورالالوار قرمات جين: ـ

امام ابوبوسف کوئیں ہزارموضوع اوریث یا تھیں، پھر سیجے احادیث کے بارے میں مجھے کیا گمان ہے۔

حاظاتن عبدالبرلكية إن:\_

آپ محدثین کے پاس حاضر ہوتے توایک ایک جلسہ میں پیاس پیاس اور ساتھ ساتھ حديثين من كريادكر ليت تھے۔

ا مام بحي ابن معين ،امام احمر بن منبل ،اور شيخ على بن المدحى فرماتے ہيں:\_ امام اعظم ابوحنیغہ کے شاکر دوں میں آپ کا ہم سرنہ تھا۔ طلحہ ابن م کہتے ہیں:۔

وواسیے زمانہ کے سب سے بدی نقیہ ہے ، کوئی ان سے بر حکرندتھا۔ وا ورين رشد كا قول ي:ـ

ا مام ابوحنیفہ نے صرف بہای ایک شاگر دیدا کیا ہوتا تو النے فخرے کئے کافی تھا۔ امام ابو پوسف کونه صرف نفته حدیث پرعبور حاصل تفا بلکه تغییر، مغازی، تاریخ عرب، نعت ، اوب ، اورعلم کلام وغیر وعلوم ولنون میں بھی کامل دستگاه رکھتے تھے۔ ریے بی وہ فطری ذبانت تھی جس نے چندسال بیں آپ کوسارے ہم عصروں میں متناز کر دیا تعااورعلاءوفت آ کے تبحر علمی اور جلالت فغیمی کے قائل منے۔خودا مام اعظم آپ کی بڑے قدر دمنزلت فر ماتے اور فر مایا كرتے تنے كه ميرے شاكردول ميں سب سے زيادہ جس نے علم حاصل كيا وہ ابو يوسف

قاصى القصاة: ١٢١ه ٨٥٠ من آب جب بغداد شريف لائة وظيفه محدالهدى بن منصور نے آ چو بصرہ کا قاضی مقرر کردیا۔

ہادی بن معدی بن منعور کے زوند بیں بھی آپ ای عبدہ پر فائز رہے۔ جب ہارون الرشید نے ۱۹۳ه/ ۸۰۸ ویس عنان حکومت سنب لی تواس نے آپ کوتمام سلطنت عباسیہ كا قاضى القعناة (چيف جسٹس)مقرر كرديا\_

موجودہ زمانے کے تصور کے مطابق بے عہدہ محض عدالت عالیہ کے حاکم اعلی کا نہ تھا

بلکہ اس کے ساتھ وزیر قالون کے فرائنس بھی اس میں شامل غفے۔ اور سلطنت کے تمام وافعلی و خارجی معاملات میں قانونی رہنمائی کرتا بھی آپ کا کام تھا۔ مملکت اسلامیہ میں میر پہلاموقع تفاکہ کہ مید منصب قائم ہوا۔ اس سے پہلے کوئی شخص خلافت راشدہ ، اموی یا عباس سلطنوں میں اس عہدہ یہ تفویض شرا میں داؤد کے اور کسی کو بیہ عہدہ تفویض شہر ہوا۔

عیاوت ورباطمت: -آپ عهده تضااور علی مشاغل کے باوجود عبادت ورباطن میں بھی بلند مقام رکھتے تنے، آپ خود فر مایا کرتے تنے کہ میں امام اعظم کی خدمت میں انتیس سال رہااور میری میں کی نماز باجماعت فوت نہیں ہو کی۔

بشيرين وليدكابيان يكد:\_

امام ابو بوسف کے زہرو درع اور عیادت وتفق کی کا بیرعاکم تھا کہ زمانہ قضاء و وزارت میں بھی دوسور گھتیں نوافل اداکر تے۔

الله الله المراد الله المردول على محد بن حسن هيمانى، شغق بن ابرا ميم بلخى، امام احمد بن عنبل، بشربن الوليد كندى، محمد بن ساعه معلى بن منصور، بشر بن غياث، على بن جعده، يحتي بن معين، احمد بن منبع ، وغيره محد ثين كهار وفقهائ كرام آف ب وماجتاب كي طرح ورخشال وتا بال نظر است بن -

وصال: ۔ ۵/ریخ الاول ۱۸۷ مد جعرات کے روز ظیر کے دفت بغداد شریف میں علم و عرفان کا بیآ فآب غروب ہو کیا۔ مزارشریف اصطرُ حضرت امام موی کاظم کے شالی گوشہ میں زیارت گاد خاص وعام ہے۔ (۲)

امام زفر

نام ونسب: -نام ، زفر ـ اور والد كانام بزیل ب، حربی انسل ہیں ـ کوفه آپ كاوطن تھا۔ والد ماجدام فیمان كر بنے والے تھے۔ آپ كى ومادت • ااحد ش بمقام كوفه ہوئى۔ تعلیم ونز بہیت: ۔ ابتدائی تعلیم کے بعد حدیث کی تعلیل میں مشغول ہوئے، پھر طبیعت کا میلان فقد کی طرف ہوا اور فقد کی عظیم درسگاہ جامع کوفہ میں امام اعظم کی خدمت میں حاضر ہو مجے اور آخر عمر تک بیری مشغلہ رہا۔

فقد میں صاحبین لین امام ابو بوسف اورا مام کھے ہم پذر آردیئے گئے ہیں اورا مام کھے کے ہیں اورا مام اعظم کے ان دس اصحاب میں جنبوں نے فقد کی تذوین میں امام اعظم کی معاونت کی۔
آپ ایام اعظم کے مجبوب ترین خلاتہ و میں تھے۔ یہ آپی خصوصیت ہے کہ آپ کا ان ایام اعظم نے پڑھایا۔ آپ برایام اعظم کو بہت اعتادتیں۔

حسن بن زياد كمت إلى: ـ

امام زفرمجلس امام اعظم الوحنيف ميسب المسيحة مح بيضة تقد

امام زفر اورامام داؤد طائی ایک ساتھوا، م ابوطنیفہ کی خدمت میں صدیث وفقہ کا درس لیتے ، دولوں میں بھائی جارہ تھا، پھرا، م داؤد مائی علمی مشغفہ سے تصوف کی راہ پر گامزن ہو مسئے جبکہ امام زفر علم وحمادت دولوں کے جامع ہے۔

ٹر ہمروں بیا صنت: ۔۔ حدیث دفقہ شن اہ مت کا درجہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ذہر دنقق کی اور عبادت در بیاضت بٹس بھی ہے مثال نتے ، زہدو درع بل کے پیش نظر آپ نے عہد ہ قضا کو تھول نہ کیا جبکہ دو مرحبہ آپ کو اس کام کے لئے مجبور کیا گیا ، آپ نے اٹکار کیا اور دطن چھوڑ کررو پوش ہو گئے ۔ حکومت وقت نے انقاباً آپ کا گھر جلا دیا ، چنا نچہ آپ کو اپنا مکان دو مرحبہ تغییر کرنا سڑا۔۔

وصال: -آب امل کوفہ کے باشدے تھے، تمر بھائی کی میراث کے سلسلہ میں بھرہ چلے محے، اہل بھرونے بعد اصرار بہاں ہی اقامت کا مشورہ دیااور آپ اکی درخواست پر بہیں مغیم ہو گئے۔

آپ نے ۱۷۸ عامد خلیفہ محمد المحمد ی سے عہد بیس بہیں وفات پائی اور بیبیں مدنون ہوئے۔(۳)

## امام عبداللدين مبارك

نام و نسب: من عبدالله والدكانام مبدالله والدكانام مبارك كنيت، ابو عبدالرطن برحظني تنميمي بين المي والدركي النسل في اورقبيله نبوحظله جوالل جدان سي تعلق ركمتا تعااسكة زادكرده غلام، آپ كي والده خوارزم جمين -

والدمخرم نے تجارت کا پیشہ افتیار کیا اوراس میدان بین توب شیرت حاصل کی۔ ولا دست و تعلیم: ۔ آپ کی ولادت ۱۱۸ مرویس ہوئی ، والدین نے اپنے اس ہونہار فرزند کی بدے اجتمام سے تعلیم وتر ہیت کی۔

سب ہے جہلے حضرت امام اعظم الوحنیفہ قدس سروے حالت ورس میں شامل ہوئے اور فقہ میں عبور حاصل کیا۔۔

اس کے بعد طلب علم حدیث میں دوروراز مقامات کی سیر کی اور بے شارائمہ حدیث سے اکتماب علم کیا۔ آپ کے ذوق علمی میں بیوا قعد مشہور ہے۔

ایک مرجہ والد ماجد نے آپ کو پہاس ہزار ورہم تھارت کے لئے دیے تو تمام رقم طلب مدیث بیل فریق کر کے والیس آئے ، والد ماجد نے درہموں کی بابت ور بافت کیا تو آپ نے جس قد رحد یث کے دفتر کھے تھے والد کے صنور پیش کر دیئے اور عرض کیا: بیس نے اسی تنجارت کی ہے جس سے ہم دونوں کو دونوں جہ ان کا نفع حاصل ہوگا۔والد ماجد یہت خوش ہوئے ، تمیں ہزار درہم اور عمتایت کرکے فرمایا جا وعلم صدیث اور فقد کی طلب میں فریق کرکے ایلی تنجارت کا لئی تنجارت کا لئے تا کا کرکے ایلی تنجارت کا کرکے ایلی تنجارت کا لئی تنجارت کا کراو۔

علم وضل: ۔ایک مرتبہ بزرگوں کی ایک جما حت کمی مقام پراکٹھی ہوئی، کمی نے کہا: آئ صغرت عبداللہ بن مبارک کے کمالات شارکریں ،انہوں نے جواب دیا: بے شارخو بیوں کے مالک تنے۔

علم نقه، حدیث، ادب نحو، میں پرطولی رکھتے تھے۔ زید وشجاعت میں لاجواب تھے، نعت کوشاعراورادیب تنے۔ شب بیداری، عبادت، نج، جہاد، اور شہسواری میں اپنی نظیر آپ تے۔ لائینی ہاتوں ہے اپناوفت ضا کع نہیں کرتے تھے، نہایت منصف مزاج اور رحم دل تھے۔ امام سفیان ٹوری فرماتے ہیں:۔

بیس گنتی بی کوشش کروں کہ سال بھر ہیں ایک دن حضرت عبداللہ بن مبادک کی المرح گزاروں تو نہیں گزارسکیا۔

شعيب بن حرب كيت بين: ـ

ایک سال یا تین دن مجمی پورے سال میں معرت عبداللہ کی طرح تھیں گزارسکتا۔ میز قرماتے ہیں:۔

ابن مبارک جس سے بھی ملے اس سے افعنل ہی ٹابت ہوئے۔

امام سفیان بن عیبینه فرماتے ہیں:۔

محابدكرام كوبلا شبضنل محابيت حاصل تعاورند ووسرے خصائل ميں آپ كامقام

نہایت بلندہے۔

سلام بن الي مليع كيتر مين .\_

مشرق میں ان جیسا پھر کوئی تظرینہ آیا۔

امام این معین فرماتے ہیں:۔

آپ احادیث محاح کے حاظ تھے، ہیں ہزار یا اکیس ہزار حدیث کی کمایوں ہے آپ احادیث روایت قرماتے ہیں۔

استعیل بن عیاش کہتے ہیں:۔

ابن مبارک جیماروئے زمین پرکوئی دوسرانہیں ،اللہ تعانی کی پیدا کر دہ ہرخو بی کے جامع تنے، فقراء پر جب خرج فرماتے توایک سال میں ایک لا کھ درہم تک خرج کر دیتے ہے۔

ایک مرتبہ نج کے لئے تھریف لئے جارہے تھے، قاقلہ والوں کا ایک پر عمر کیا ، ایک
بہتی کے کوڑا خانہ میں لوگوں نے اسے مجینک دیا پھر قاقلہ تو آگے بڑھ کیا۔آپ کچے دیر سے
ہے، دیکھا کہ ایک لڑکی اس مردار پر عمراف کر لے گئی اور تیز قدم چل کرایک مکان میں داخل
ہوگئی۔آپ اس کے گھر کی طرف تشریف لے گئے ، حال معلوم ہواا ورمردار پر عمرکولانے کا سبب

ہو چھا، اس اڑی نے کہا: میں اور میرا ہمائی ہمال رہے ہیں، ہمارے ہاں کچھ خیس فظاستر ہوئی کے لئے یہ تہبندہے، اوراب ہماری خوراک مرف بینی روگئی ہے کہ ان محوروں سے جو چیز بھی ال جائے۔ ہمارے لئے ان حالات میں بیمروار بعقدر ضرورت حلال ہے، ہمارے والد مالدار تے،ان پڑتلم ہوااور قرآل کر دیئے گئے اور سارا، ل فالم لے گئے۔

امام ابن مبارک بین کرنهایت متاثر ہوئے، اپنے خازن سے فرمایا: فی الحال زادراہ شیں کیا ہاتی رہا ہے، اس نے عرض کیا: ایک ہزار دیتار ۔ آپ نے فرمایا: بیس دیتار لے لوک میں کیا ہاتی دہا ہے وطن مرو تک میرو شیخے کے لئے کافی ہیں اور ہاتی • ۹۸ دیتاراس مظلومہ کو دو۔اس سال ہمیں جج کے مقابلہ میں میراعانت والداد بہتر ہے اور وہیں سے واپس وطن تشریف لے آئے۔

جب تج کا موسم آتا تو اپنے ساتھیوں ہے کہتے: تم میں امسال کون تج کو جاتا جا ہتا ہے، جوارادہ رکھتا ہودہ اپنازادراہ میرے پاس لا کر جمع کر لے تاکہ میں راستہ میں اس پرخری کرتا چلوں ،لہذا سب ہے دراہم وونا نیر کی تعیلیاں جمع کرتے ، ہر میلی پراسکانام کھنے اور ایک صندوتی میں رکھتے جائے۔

پھرسب کوساتھ کیکر نکلتے اورائے زادراہ کی نسبت زیادہ فرج کرتے ہوئے اکو ساتھ لیجائے۔ جب تج بیت اللہ سے فارغ ہوتے تو پوچھے: تمہارے کھر والوں نے پچھے بہاں کے تعالف کی فرمائیش کی ہے، جسکوجیسی خواہش ہوتی اکلوکل اور بینی تنا کف دلواتے، پھر مدینہ منورہ حاضری دیتے اور وہاں بھی ایسائی کرتے۔

جب تمام جاج کرام دالیں ہوتے تو اکوا کے کھر دالی فرماتے اورخودائے کھر پیو کج کر سب کی دعوت کرتے ، جب دعوت سے قارغ ہوتے تو دوصندوق منگاتے اور سب کواکل تغیلیاں دالیس فرماتے ، یہ لوگ کھروں کواس حال میں دالیس ہوتے کہ سب کی زبالوں پر ہدیہ تشکر ہوتا اور بمیشہ آپ کے مدح خوال رہے۔

آپ کی نوازشات کا بیعالم ہوتا، طرح طرح کے لذیذ کھانے اور حلوے ساتھور ہے۔ لیکن خود تیز دھوپ اورشد بدگری میں روزہ دار ہوتے اور لوگوں کو کھلاتے پلاتے ساتھ لیجاتے ہتے۔

غلوص نبیت پر بہت زور دیتے تھے، آپ کے مامد دمان سے کتابیں مجری پڑی ہیں۔ ١٨١ ه ش آب جهاد كے لئے رواند ہوئے ، فتح وكا مراني كے بعد واليس آرہے تھے كه قصبہ سوس میں آ کر علیل ہو مے اور چندایام کی علالت کے بعدوصال ہو گیا۔ وریائے قرات کے کنارے ایک گاؤں" ہیت" میں مافون ہوئے ، آپ کا مزارمرجع

انام ہے۔

اساتده: آپ کاماتده کی فهرست نهایت طویل به دان ش سے چدمشا میریدیں۔

ا ام اعظم ابوحنیفه سلیمان یمی ، حمیدالقویل چیچی بن سعید انصاری ، سعد بن سعید انعماری ، ایرامیم بن علیه ، خالد بن و بیتار ، عاصم الاحول ، این عون ، عیسی بن طهرمان ، بشام بن عروه، سلیمان اعمش ، سفیان توری، شعبه بن انعجاج ،اوزاعی ، ابن جریح ،امام ما لک ،لیپ بن سعد، حيوه بن شريح، خالد بن سعيداموي ،سعيد بن عروبه، سعيد بن ابي ايوب، عمرو بن ميمون،

معمرين راشده وغيرتهم

مثلا مده: \_ سغیان توری معمر بن راشد، ابواسحاق فزاری، جعفر بن سلیمان ضهی ،، بقید بن وليد، وا دُو بن حبد الرحمٰن عطار، سغيان بن حيينه، ابوالاحص، فغيل بن حياض، معتمر بن سليمان، وليدين مسلم، ابويكرين عياش بمسم بن ابراجيم، ابواسامه، هيم بن حماد، ابن مهدى، قطان، اسحاق بن را بويه، محتي بن معين، ابراجيم بن اسحاق طالقاني، احمد بن محمد مردوبيه اسمعیل بن ابان وراق، بشرین محمه بختیانی، حبان بن موی، تیم بن موی، سعید بن سلیمان، سلمه بن سلیمان مروزی ـ (۴)

### ROROROROROROROR BCBCBCBCBCB BCBCBCBCB

## امام محمه

نام ونسب نام ، محر کنیت ، ابوعبدالله والد کانام ، حسن ہادرسلسله نسب بول ہے۔ ابوعبداللہ محمد بن حسن بن فرقد شیبانی شیبانی آ کے قبیلہ کی طرف منسوب ہے۔ بعض محققین کے نزد کیک پینسبت ولائی ہے کہ آ کے والد بنوشیبان کے غلام ہے۔

آ کے والد کا اصل مسکن جزیرہ شام تھا، دمش کے قریب ترسا کے دہنے والے تھے، بعد میں ترک وطن کر کے شہر واسط آ گئے تھے۔

ولا درت و تعلیم: \_ آپک دلادت ۱۳۲۱ ه مین بمقام شهردا سله (عراق) میں بوئی پرآپکے والد نے کوفہ کواپنامسکن بنایا اورآ کی تعلیم وتر بیت کا آناز بہال بی ہوا۔

چودوسال کی حریش امام اعظم کی خدمت بھی حاضر ہوئے کہل بھی آکرامام اعظم کے بارے بھی سوال کیا ،امام ابو بیسف نے آپی رہنی کی کا پ نے امام اعظم سے دریافت کیا کہ ایک نابانغ لڑکا عشاء کی نماز پڑھ کرسوجائے اوراس رات جرسے پہلے دویانغ ہوجائے تو وہ نماز دربرائے گا۔ا،م محمد نے ای وقت انکھ کرایک کوشہ بھی نماز پڑھی۔امام اعظم نے بدد کچھ کر بے ساختہ فرمایا انشاء اللہ بیاڑکا رجل رشید ثابت ہوگا۔اس واقعہ کی بعد امام اعظم نے بدد کچھ کر بے ساختہ فرمایا انشاء اللہ بیاڑکا دجل رشید ثابت ہوگا۔اس واقعہ کے بعد امام محمد کی ہوا ہا ماعظم کی بعض بیں حاضر ہوتے رہے ، کم سن تھے اور بے حد خواصورت، جب با قاعدہ تمذی ورخواست کی تواہام اعظم نے فرمایا پہلے قرآن حفظ کرو گھرآٹا۔

مات دن بعد کھر حاضر ہوگئے ،امام اعظم نے فرمایا: بھی نے کہا تھا کہ قرآن مجید حفظ کر کے گھرآ نا حرض کیا: بھی نے قرآن کر بے حفظ کرلیا ہے۔ام اعظم نے ان کے والد سے کہا اس کے مرکے بال منڈ دادولیکن بال منڈ وانے کے بعدان کاحسن اور دیکنے لگا۔اپوٹواس نے اس موقع پر بیاشھار کے :۔

اس موقع پر بیاشھار کے :۔

حلقوا راسه لیکسوہ قبحا کا غیرۃ مبھم علیه و شحا کان فی و جھه صباح ولیل کا نزعوا لیله وابقوہ صبحا لوگوں نے ان کا سرمونڈ دیا تا کران کی ٹولھور تی کم ہوران کے چرہ ش سے مجمع مجمی تھی اور دات بھی ، رات کوانہوں نے ہٹادیا میج تو پھر بھی یاتی ری ۔

آپ مسلسل جارسال خدمت میں رہے، پھراہ م ابو پوسف سے پھیل کی ۔ا تکے علاوہ مسعر بن كدام ءاوزاعي ،سغيان توري اوراه م ما لك دغيره سيطم حديث بيس خوب استفاده كيا اور کمال حاصل کیا۔

خود فرماتے تھے: مجھے آبائی ترکہ سے تمیں ہزار درہم یادینار ملے تھے جن میں سے آ د مصین نے لغت وشعر کی مخصیل میں خرج کر ڈالے اور نصف فقہ وحدیث کیلئے۔

**امما تذہر آپ نے طلب علم میں کوفہ کے علاوہ مدینہ، مکہ، بھرہ، واسطہ ثنام ،خراسان اور بےامہ** و غیرہ کے سیکڑوں مشائخ ہے علم حاصل کیا ، چندمشا ہیر کے نام یہ ہیں۔

امام اعظم ابوصنيفه وامام ابوبوست وامام زفر وسفيان توري ومسعر بن كدام وما لك بن مغول بحسن بن عماره ،امام ما لك ،ابراميم بنهجاك بن عثمان ،مغيان بن عيينه،طلحه بن عمرو، شعبه ين الحجاج والوالعوام وامام اوزاعي عبدالله ين مبارك وزمعه بن صالح ،

مثل فده: \_آ کیے اللہ وی تعداونهاے وسیجے ہے۔ چند میر ایل \_

ابوحفص كبير احمد بن حفص مجلى استاذ امام يخاري موى بن تصير رازيء بشام بن عبيدالله دازي الوسليمان جوز جاني الوعبيدالقاسم بن سلام جمد بن ساعه معلى بن منصور جمد بن مقاتل دازی میخ ابن جریر بخی بن معین الوز کریا بخی بن صالح معاظی معنی ،

میامام بخاری کے شیوخ شام سے جی سیسی بن ایان ،شداد بن میم،امام شافعی بھکو آپ نے اپنا تمام علمی سر ماریسونپ دیا تھا جوایک اونٹ کا بوجو تھا۔

ابوعبید کہتے ہیں: میں نے امام شاقعی کو دیکھا کہ امام محمد نے انکو پھیاس اشرفیاں دیں اوراس سے پہلے بچاس روپدے میکے تھے۔

ابن ساعد كابيان ب: امام محد نے امام شافعي كيلئے كئى بارائے اصحاب سے ايك ايك لا كەروپے جمع كركے ديئے۔

امام حرنی فرماتے تنے: امام شافعی ہے منقول ہے کہ ایک وفعہ بیس حراق بیس قرضہ کی وجهه يحيون بوكياءامام محدكوم طوم بواتو مجيم حيمر الباب

یہ بی وجہ تقی کدامام شافعی ا، م محرکی نہدیت تعظیم ولو قیر کرتے اور واضح الفاظ میں احسانات کاا نلہارکرتے تھے فرماتے۔

> فقدکے بارے میں جمھ برزیادہ احسان محمد بن حسن کا ہے۔ حافظ سمعانی نے امام شافتی کا بیقول تقل کیا۔

الله تعالیٰ نے دو مخصول کے ذریعہ میری معاونت فرمائی ۔سفیان بن عیبینہ کے ذریعہ حدیث ش اورامام محرکے ذریعے فقدش۔

علامه كرورى في امام شافعي كاليةول تقل كياكه:

علم اوراسباب دندی کے اعتبار ہے جمہ پرسی کا بھی اتنا بڑا احسان بیں جس قدرا مام

آ کے دوسرے عظیم شاگر داسد بن الفرات ہیں ،خصوصی اوقات میں آپ نے الی تعلیم وتربیت کی ۔ ساری ساری رات انکونتها کیکر بیٹھتے ، پڑھاتے اور مالی ایداد بھی کرتے تھے ، جب یو مدلکد کر فاطل ہو سے تو امام محد کی روایت سے امام اعظم کے مسائل واور این قاسم کی روایت ے امام مالک کے مسائل برمشمل ۲۰ کتابوں کا ایک مجموعہ مرتب کیا جس کا نام اسد بدر کھا۔ علماء معرنے اس مجموعہ کی نقل لیما جابی اور قامنی مصرکے ؤربیہ سفارش کی آپ نے اسکی اجازت دیدی اور چڑے کے تین سوکھڑوں پر اسکی نقل کرائی گئی جواین القاسم کے پاس رہی۔ بعد کے مدوند شخول کی اصل ہمی ریبی اسد ریہ ہے۔

ا مام محمہ کے پاس مال کی اتنی فراوانی تھی کہ تین سوشیم مال کی گھرانی کیلئے مقرر منے لیکن آہے اپنا تمام مال ومتاع محتاج طلبہ پرخرج كرديا يهال تك كرآ كے ياس لباس بعي معمولي ره حمياتما.

معمولات زندگی: \_ آپ را تول کوئیں سوتے تھے، کتابوں کے ڈجر کے رہے۔ جب ا بکے فن کی کتابوں سے طبیعت تھبراتی تو دوسر نے ن کا مطالعہ شروع کردیتے تھے، جب راتوں کو جا محتے اور کوئی مسئلہ حل ہوجا تا تو فر ماتے ، جعلہ شاہرا دوں کو پیلندے کہاں نعیب ہوسکتی ہے۔ امام شافتی فرماتے ہیں: ایک مرجب میں نے آیے بہاں قیام کیا، اور من تک تماز پڑھتا ر ہا کیکن امام محدرات بحر پہلو پر لیٹے رہے اور مبح ہونے پر یونمی تماز بی شریک ہو گئے۔ مجھے رہے

بات تحظی تو میں نے عرض کیا ،آپ نے فرمایہ: کیا آپ سے محدرہے جیں کہ میں سوکیا تھا ،نیس میں نے تماب اللہ سے تقریبا ایک ہزار مسائل کا استغباط کیا ہے۔ تو آپ نے رات مجرا سے لئے کام کیااور میں نے بوری امت کیلئے۔

محد بن مسلمہ کا بیان ہے، کہآپ نے عموماً رات کے تین صے کردیتے تنے ایک سونے كيليخ ءايك درس كيليخ اورايك عبادت كيليخ -

تحمی نے آپ ہے کیا: آپ سوتے کیوں ٹیس جیں۔فرمایا: بیس کس طرح سوجاؤں جبكة مسلمانوں كى تصعيب ہم لوگوں پر مجروسه كر كے سوئى ہوتى ہیں۔

فصل و کمال ۔ امام شافعی فرماتے ہیں: اگر پس کہنا جا ہوں کے قرآن مجید محمر بن حسن کی لفت یرانزاہے تو میں بیہ بات امام محرکی فصاحت کی بنیاد پر کبرسکتا ہوں۔ نیز یہودونصاری امام محرکی كتابوں كامطالعة كرليں توابيان لے تي فروية بين: ميں نے جس مخص ہے بھی كوئی مسئلہ ہوجما تواس کی تیوری بریل آ گئے مگر امام محریت جب بھی کوئی مسئلہ ہوجما تو آپ نے نہایت خنده بيثاني سهوه مئلة مجمايا

امام احمد بن عنبل ہے کسی نے پوچھا۔

سيمسائل وقيقة آب نے كهال سے يكھے تو فرمايا: امام محمر كى كتابول سے ـ این استم نے بھی بن صالح سے کہا ہتم امام مالک اورامام محد دولوں کی خدمت میں رہے ہو، بتاؤان دولوں میں کون زیادہ فقیہ تھا، تو آپ نے بلائر دوجواب دیا، امام تھے۔

د کھے بن سلیمان کہتے ہیں۔

میں نے محمد بن حسن سے زیادہ کوئی صدحب عقل نہیں دیکھا۔

جراًت واستنقلال المعرب مدغيوراور مستقل مزاج عظه افتدارونت ي الحكمول من آ تھمیں ڈال کر گفتگو کرتے اور اظہار حق کے راہتے ہیں کوئی چیزان کیلئے رکاوٹ جیس بنتی تھی۔ ا بک دفعہ خلیفہ ہارون رشید کی آ مدیر سب لوگ کھڑے ہو سے محمد بن حسن بیٹھے دہے۔ پچھ دیر بعد خلیفہ کے نغیب نے محمد بن حسن کو بلایا ان کے شاگر داورا حباب سب پریشان ہو گئے کہ نہ جانے شاہی عمّاب سے س طرح خلاصی ہوگی۔جب آپ خلیفہ کے سامنے پہنچے تواس نے بو چھا کہ

فلاں موقع پرتم کھڑے کیوں نہیں ہوئے ، قر ، یا کہ جس طبقہ میں خلیفہ نے مجھے قائم کیا ہے میں تے اس سے لکٹا پندئیں کیا۔آپ کی تعظیم کیلئے تی م کرے الی علم کے طبقہ سے لکل کرالل خدمت کے طبقہ میں داخل ہونا مجھے مناسب جیس تھا۔ پھر کہا: آپ کے ابن عم بعنی حضور صلی اللہ تعالی علیه وسلم نے فرمایا: جو خص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ آ دی اس کی تعظیم کیلئے کھڑے رہیں وہ ا پنامقام جہنم میں بنائے۔حضور کی مراداس ہے گروہ علاء ہے اس جولوگ جن خدمت اوراعزاز شائی کے خیال سے کھڑے رہے انہوں نے وشمن کیلئے بیبت کا سامان مہیا کیا اور جو بیٹے رہے انہوں نے سنت اور شریعت پر عمل کیا جوآب ہی کے خاندان سے لی کئی ہے اور جس برعمل کرنا آپ کی عزت اور کرا مت ہے۔ ہارون رشید نے من کر کہا تج کہتے ہو۔

عبده قضاء: ١١م ابويوسف كوفقه منى كرزوج اوراش عت كاب مدشوق تعاوه حاسبة يت كرملك كاآئين فقد حنى كے مطابق مواس لئے انہوں نے مارون رشيد كى درخواست برقامنى القعناه (چیف جسٹس) کا عہدہ تبول کرلی تھا، پچیع مربعد ہارون رشید نے شام کےعلاقہ کیلئے ا مام محد کا بحیثیت قاضی تقر رکیا امام محد کوهم ہوا تو وہ ا،م ابو بوسف کے پاس محتے اور اعتذار کیا اور درخواست کی کہ جھے اس آزمائش سے بچاہے ،امام ابوبوسف نے مسلک حنی کی اشاعت کے پیش نظران سے اتفاق میں کیا۔وہ ان کو تھی برکی کے پاس لے سے بھی نے ان کوہارون رشیدے یاس بھیج دیا۔اس طرح مجبور ہوکران کوعہدہ قضاء قبول کرنا ہے ا۔

حق کوئی و بے یا کی۔امام ممراہے احباب اورار کان دولت کےامرار کی بناء پرعمدہ قضاء یر متمکن ہوئے۔ جتنا عرصہ قاضی رہے ہے راگ نصلے کرتے رہے لیکن قدرت کوان کی آ زمائش مقعودتنی ۔اس کی تفصیل ہے ہے کہ تھی بن عبداللہ تامی ایک فخص کوخلیفہ پہلے امان دے چکا تھا۔ بعد میں کسی وجہ سے خلیفہ اس پر خضب ناک ہوا اوراس کولل کرتا جا با۔ اپنے اس تدموم فعل پر ظيفه تضاة كى تائيد جابتا تفاتا كاسك فعل كوشرى جواز كالتحفظ حاصل موجائ \_ خليفه في تمام قاضوں کودر بار مس طلب کیاسب نے خلیفہ کے حسب منٹا انتفی امان کی اجازیت و بدی لیکن امام محمہ نے اس سے اختلاف کیا اور بر ملافر دیا بھی کو جوامان دی جا چک ہے وہ محمح ہے اوراس ا مان کوتو ڑنے اور سخی کے خون کی اہا حت پر کوئی شرحی دلیل نہیں ہے لبدا اس کوتل کر تاکسی ملرح

جائز نہیں ہے۔ اگی آق کوئی سے مزاج شاہی پرہم ہو گیا لیکن جن کی نظر میں منشا الوہیت ہوتا ہے وہ کسی اور مزاج کی پرواہ نہیں کرتے ، جو دلول میں اس قب رحیقی کا خوف رکھتے ہیں وہ تخلوق کی ناراضکی کو بھی خاطر میں نیس لاتے۔ او م محدا ہے اس فیصلہ کے ردمل کو قبول کرنے کیلئے تیار شعے۔ چنا نچہ اس اظہار کی کی اواش میں ندم رف یہ کہ آپ کو عہد و تضاو سے ہٹایا گیا اور افحاء سے روکا گیا بلکہ بچھ مرمہ کیلئے آپ کو قید میں جم مجوں کیا گیا۔

عبدة قضاء يربحانى: رامام محر يعهده تضاء سيكدوش بونے كے يحدم مدبعد بارون رشیدی بیوی ام جعفرکوکسی جائیداد کے دنف کرنے کا خیال آیااس نے امام محمہ سے ونف نام جمریر كرنے كى درخواست كى آب نے فرمايا جھے افراء ہے اور ك ديا كيا ہے اس لئے معذور مول .. امام جعظرنے اس سلسلہ میں ہارون رشید سے تفکلوکی جس کے بعداس نے نہ صرف آب کوا قاء کی اجازت دی بلکه انتهائی اعزاز دا کرام کے ساتھ آپ کو قاضی القصناۃ کا عہدہ پیش کردیا۔ تعمانیف ۔ امام محری تمام زندگی علمی مشاغل میں گذری۔ ائر حنفید میں انہوں نے سب سے زیادہ کتا بیں تصنیف کیس مولا تا عبدالی تصنوی اور مولا تا تغیر محملی نے لکھا ہے کہ انہوں نے توسوننالوے كما بيل تكسى بيں اورا كران كى عمروفا كرتى تووه بزار كاعدد بورا كرديتے بعض محققين کا پیمی خیال ہے کسی موضوع پر جو کتا ہے گئی جاتی ہے اس میں متعدد مسائل کو مختلف عنوا نات ہے تقسيم كردياجا تاہے، جيسے كتاب الطهارة ، كتاب الصلوة ، كتاب الصوم وغيره يس جن لوگول تے 999 کا عدد لکھاہے وہ ان کی تعمانیف کے تمام عنوالوں کے مجموعہ کے اعتبار سے لکھا ہے، بہرحال ان کی تصانیف کی جو تعمیل دستیاب ہو تک وہ اس مرح ہے۔ مؤطاامام محدد مديث من بيام محرى سب سي بلي تعنيف ب-اس كاب من انهون نے زیادہ تر امام مالک سے تی ہوئی روایات کوجمع کیا ہے۔ بستان الحجد ثین میں شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی نے مؤطا کے سولہ نسٹے ذکر کئے ہیں لیکن آج و نیا بیس صرف دو نسٹے مشہور ہیں۔ ا بک امام محمد کی روایت کا مجموعہ جس کومؤ طاام محمد کہتے ہیں اور دوسرائنٹنی بن محتمی مصمودی کانسونہ جو مؤطاامام مالک کے نام ہے مشہور ہے۔ لیکن مؤط امام محمہ بمؤطاامام مالک ہے چندوجوہ پر فوقیت رکھتی ہے۔

اولاً بيكهام محمي بن يحي سے علم حديث بن زياده بصيرت اور فقه بن ان سے بوھ

کرمہارت رکتے تھے۔

ثال الكانتي بن يحيى كوامام ما لك سے يورى مؤطا كے ساع كا موقع ندل سكا \_ كونك جس سال وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اس س ل امام مالک کا وصال ہو گیا۔ای وجہ سے ووموطاامام ما لك بين احاديث عن مالك "كميغرب روايت كرية بين برخلاف امام محد کے کہوہ تین سال سے زیادہ عرصہ امام یا لک کی خدمت بی رہے اور موطا کی تمام روایات كاانبول في امام مالك سے براوراست ساح كيا ہے،اى وجدسے وو" احبرنا مالك" ك میغہ کے ساتھ موطا میں احادیث روایت کرتے ہیں۔اس کتاب میں امام فرز عمۃ الباب کے بعدسب سے مہلے امام مالک کی روایت کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اگر مسلک حنی اس روایت کے مطابق ہوتواس کے بعد" بد ناحد، قرماتے ہیں اور اگراس روایت کا ظاہر مسلک حتی کے خلاف ہوتو اس کی توجیہ ذکر کرے مسلک حنق کی تائید میں اجادیث اور آثار وارد کرتے ہیں اور بسا اوقات دوسرے ائر فتوی کے اقوال بھی ذکر کرتے ہیں۔ چونکداس کتاب میں امام محمہ نے امام ما لک کے علاوہ دوسرے مشاکع کی روایات بھی ذکر کی جیں ۔ای لئے یہ کتاب امام مالک کی طرف منسوب ہونے کے بجائے امام محرکی طرف منسوب ہوگئی۔موطاامام محرین کل ایک ہزار ا یک سوای احادیث بیں جن میں ایک ہزار یا کچے احادیث امام مالک سے مروی ہیں اور ایک سو ملکمتر دوسرے شیوخ سے ۔سروامام ابو حنیفہ سے اور جو رامام ابو بوسف سے مروی ہیں ۔اس ستاب کی بعض احادیث کے طرق اوراسانید پر اگر چہ جرح کی گئی ہے لیکن ان کی تائیداور تقویت دوسری اسانیدے موجاتی ہے۔

كماب الآثار صديث من بيام محرى دومرى تعنيف ب-اس كماب من ام محدة

احادیث سے زیادہ آ فارکوجمع کیا ہے۔ عالبان وجہ سے اتنی بی تصنیف کتاب الآ فار کے نام مشہور ہوتی ۔اس کماب میں ایک سوچے احادیث اور سات سواٹھارہ آثار ہیں ۔ان کے علاوہ اس میں انہوں نے امام اعظم کے اقوال کا بھی ذکر کیا ہے۔

كتاب التج \_اس كتاب بيس بهى امام جمد في احاديث كوجع كياب\_امام ما لك اوربعض دوسرے علما وید بینہ سے امام محرکوفتیں اختلاف تھا۔ انہوں نے اپنے موقف کوا حادیث اور آثار کی روشی میں ثابت کرنے کیلئے اس کتاب کو تالیف کیا۔ اس کتاب کے متعدد تلمی نسخے مدینہ منورہ کے کتب خانوں بیں موجود ہیں۔

حدیث میں میمی اگرچہ امام تھے نے چند کما بیس تالیف فرمائی بیں لیکن ان کا اصل موضوع فقد ہے ، اوراس سلسلے میں انہوں نے اہم خدمات انجام دی ہیں ۔امام محمد کی فقہی تفنیفات کی دونشمیں کی جاتی ہیں۔ایک ظاہرالروایة اوردوسری نوادر۔ ظاہرالروایة امام محمد کی ان کتابوں کو کہا جاتا ہے جن کے بار سیریس اواقر سے تابت ہے کہامام محمد کی تعمانیف میں۔ بید چه که بین چین میسوط، زیادات، جامع صغیر، جامع کبیر، سیرصغیراورمیر کبیر۔اورلوادرامام محد کی ان تصانیف کوکہا جا تاہے جن کا امام محمد کی طرف منسوب ہونا تو اتر سے ثابت تہیں۔

مبسوط علم فقد من امام محد کی سب سے مخیم تصنیف ہے، یہ کتاب جید جلدوں میں تبن ہزار صفحات پر پھیلی ہوئی ہے۔اس میں دس ہزار سے زیادہ مسائل مذکور ہیں۔اس کتاب کے متعدد تنتح ہیں، مشہور نسخہ وہ ہے جو ابوسلیمان جوز جانی سے مروی ہے۔ امام شافعی نے اس کو حفظ کرلیا تغارا يك فيرسلم الل كتاب اس كويز وكرمسلمان جوكماا وريج لكاكه جب محدا صغرى كتاب اليي ہے تو محرا کبری کتاب کی کیاشان ہوگی۔ ( کشف الظعون ج ۲ص ۱۰۸۱) معراورات نبول کے کتب خانوں میں اس کے متعدد تھمی نسٹے موجود ہیں۔

الجامع الكبير: فقد كموضوع بربياه م محدك دوسرى كتاب ب،اس بس مسائل كلهيدكو ولائل تقلیہ سے نابت کیا ہے۔ نیز اس کتاب کی عربی ہمی بے مدیلیغ ہے۔جس طرح یہ کتاب فقهی طور پر جحت شلیم کی جاتی ہے اس طرح اسکی عربیت بھی زبان و بیان کے اعتبار سے جحت مانی جاتی ہے۔اس کماب کی متحدد شروح لکمی کئی ہیں حاتی خلیفہ نے بچاس سے زیادہ اس کی مالت محدثین دفقہ م شروح کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب کے متعدد راوی ہیں۔ اور اس کے قلمی نتنے استنبول کے کتب خانول میں موجود ہیں۔

الجامع الصغير \_نقه مي امام حمر كي يتيسري تعنيف بهاس كتاب مي ١٥٣١ مسائل بين جن میں سے دو کے سوایاتی تمام مسائل کی بنیا دا حادیث اورآ ٹار پررکھی ہے یاتی دومسکوں کو قیاس ے ثابت کیا ہے۔ اس کتاب کی وجرتالیف سے کدامام ابو پوسف نے امام محمدے فرمائش کی كدوه امام اعظم كے ان مسائل كوجع كريں جوا مام محد نے امام ابو يوسف كى وساطت ہے ساع كے يں۔ جب بيكاب امام محد نے لكه كرا، م ابويوسف پر پيش كى تووه ب مدخوش ہوئے اور باوجودا پی جلالت علی کے سفر وحصر میں ہرجگہ اس کوائے ساتھ رکھتے تھے۔اس کتاب کے مسائل کی تین تسمیں ہیں۔ پہلی تھم میں وہ مسائل ہیں جن کا ذکرامام محمد کی دوسری کتب میں نہیں ہے۔دومری حم میں وہ مسائل ہیں جن کا ذکر دومری کتب میں ہے لیکن پی تصریح حمیں ہے کہ امام ابوعنیفه کا قول ہے مانویں ، یہال پراس ہات کی تعریج کردی ہے۔ تیسری هم میں وہ مسائل ہیں جن کا تحض اعادہ کیا ہے مگروہ بھی تغییر عبدت کی وجہ سے افادہ سے خالی نہیں۔عہد و تضام کیلتے اس کتاب کا مطالعہ ضروری خیال کیا جاتا تھا۔اس کی تمیں سے زیادہ شروح لکسی کئی ہیں ( کشف التلون ج اص ۲۱۱) متاخرین میں ہے ایک شرح مولانا عبدالحی ملکھتوی نے لکھی ہادراس کے شروع میں مبسوط مقدمہ' التاقع الکبیرلمن بطالع الجامع الصفیر' کے نام سے تحریر كياب جس مين اس كتاب كا تمام خصوصيت اوراس كي شروح كا ذكر كياب-

السير الصغير علم نقديس المام محدك بيريخ في تعنيف ب- الم اعظم ني اسيخ تلا فمره كوسير ومغازی کے باب مس جو پھے الماکر ایابیاس کا مجموعہ ہے۔

السير الكبير-فقدك موضوح ربيام حمرك بانج ين تصنيف ب-امام اوزاى في سيرمغيركا تعاقب کیا اوراس کے جواب میں امام محرنے سیر کمیرکوتالیف کیا اسیرومغازی کے موضوع پر سے ا کیا انتہائی مغید کتاب شار کی جاتی ہے۔اس کتاب میں جہاد وقال اورامن وسلح کے مواقع اور طرق بیان کئے ہیں۔غیرمسکم اقوام ہے مسلم لوں کے تعلقات ان کے حقوق وفرائض اور تنجارتی اورعام معاملات پرسیرحاصل بحث کے ہے۔اسلام کے بین الاقوامی نقطہ نظر کو بھنے کیلئے

اس کماب کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔

بیان کے اعتبارے بیہ کتاب اہام محمد کی اعتبائی اہم اورادل کتاب شار جاتی ہے ، قوت استدلال اوردفت 
بیان کے اعتبارے بیہ کتاب اکلی دیگر تمام کتب میں ممتاز ہے۔ ہارون الرشید کواس کتاب سے
اس درجہ دلچیسی تھی کہاس نے اپنے دونوں لڑکوں ایمن اور ہامون کواس کا ساع کرایا۔ اس کتاب
کی متعدد شروح تکمی جا چکی ہیں جن میں سب سے زیادہ شیرت اہام مزحی کی شرح کو حاصل
ہوئی ، بیشرح مح متن کے حیور آ یا ددکن سے تھے چکی ہے۔

زیادات - ظاہرالروایۃ میں امام جمد کی ہے چھٹی تصنیف ہے جو کہ سیر صغیر سیر کہیر کے تقریر کے تقریر کے تقریر کے تقر میں ہے۔ کیونکہ سیر اور مواضع کہ جو مسائل ان وو کتابوں میں رو مسئے تھے ان کا اس کتاب میں ذکر کر دیا گیا ہے۔اس کے قلمی نسخے استنبول کی لا مجر پر بول میں موجود ہیں۔

فقد سے متعلق امام مجدی ان چھ کما ہوں کو فلے ہر والروایہ کہا جاتا ہے۔امام مجد بن مجد حاکم میں ہدمتو فی ۱۳۳۳ ہ نے مبسوط جامع صغیراور جامع کیر سے کرر مسائل اور مطول عبارات کو حذف کر کے ایک مخضر متن تیار کیا اور اسکا نام ''الکائی ٹی فروع انحویہ'' رکھا۔ایک مرجب انہیں خواب میں امام مجدی زیارت ہوئی فر مایا تم نے میری کما یوں کے ساتھ کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا: میں نے فقہا م کو شما مل اور کسل مند پایا اس لئے مطول اور کررام ورکو حذف کردیا۔ام مجد نے جال میں آکر فرمایا جس طرح تم نے میری کما ہوں میں کاٹ جمان کی ہے اللہ تعالی تم بیاری کما ہوں میں کاٹ جمان کی ہے اللہ تعالی تم بیاری بھی اس کی کاٹ جمان کی ہے اللہ تعالی تم بیاری کما ہوں میں کاٹ جمان کی ہے اللہ تعالی تم بیاری بھی اس کی میں کاٹ جمان کی ہے اللہ تعالی تم بیاری بھی اس کی میں کاٹ جمان کی ہے اللہ تعالی تم بیاری بھی اس کی جم کے دو کھڑے کر کے در فیت پر اٹھا دیا۔ حداثی حذیہ ہوں کا

امام حاکم شہیدی الکافی کی متعدد علی و نے شروح لکھیں کیکن سب سے زیادہ شہرت شمس الائمہ محمد بن احمد مرضی متوفی ۱۳۸۳ مدکی شرح مبسوط کو حاصل ہو گی۔ بیا کتاب تمیں اجزاء پر مشتل ہے اور مصنف نے اس شرح کو قید خانے میں بغیر کسی مطالعہ کے فی البدیم اطاکرایا ہے۔ فقہ خفی میں بدیا معلی الدیم کے اس میں میا اور جدایہ وغیرہ میں جب مطابقاً مبسوط کا لفظ آتا ہے تو اس سے مرادیہ جی مبسوط مرضی ہوتی ہے۔

ويكركتب - ظاہر الرولية كے علاده امام محد نے فقد كے موضوع پر متحدد كتب تصنيف قرمائي

بیں جن کا حصاومشکل ہے۔ چند کمآبوں کا ذکر جم ہدایۃ العارفین کے حوالے ہے کرد ہے ہیں۔
(۱) الاحتجاج علی مالک (۲) الاکتساب فی الرزق المتطاب (۳) الجرجانیات (۴) الرقیات فی الرزق المتطاب (۳) الجرجانیات (۴) الرقیات فی الرقیات (۵) کتاب الاکراو (۸) کتاب الاکراو (۸) کتاب الورو (۱۳) کتاب النواور (۱۳) الکیسانیات (۱۳) مناسک الجربی کتابیں۔

سمانحہ وصال ۔ امام محمہ نے افعاد ن سمال محرکز اری اور عرکا بیشتر حصہ فتنبی تحقیقات اور مسائل کے استنباط اور اجتہاد جس گذارا۔ جب دوبارہ عہد و قضا پر بحال ہوئے اور قاضی القضاق مقرر موئے تو ان کو ایک مرجبہ ہارون الرشید اپنے ساتھ سفر پر لے گیا، وہاں رے کے اعد ربویہ نامی ایک بہتی جس آپ کا وصال ہو گیا۔ اس سفر جس ہارون رشید کے ساتھ تو کے مشہورا مام کسائی بھی تحقے جو آپ کے فالہ زاد ہمائی ہوئے سے اور انقاق سے ای دن یا دودن بعد ان کا بھی انقال ہو گیا۔ ہارون رشید کے ساتھ تو دون بعد ان کا بھی انقال ہو گیا۔ ہارون رشید کو ان دونوں کو ترک ہوئے میں انتقال ہو گیا۔ ہارون رشید کو ان دونوں کو ترک ہوئے کے وصال کا بید حد طال ہوا اور اس نے افسوس سے کیا تری میں نے فقد اور تو دونوں کو ترک ہوئی کر دیا۔

روایت ہے کہ بعد وصال کس نے خواب میں دیکے کر ہو چھا کہ آپ کا نزع کے وفت کیا حال تھا۔ آپ نے فرمایا بیں اس وقت مکا تب کے مسائل بیں سے ایک مسئلہ پرخور کر دیا تھا جمعے کوروح لکنے کی پیچے فرمیں ہوئی۔

خطیب بغدادی نے امام محد کے قد کرہ کے اخیر میں محمویہ تا می ایک بہت ہوئے ہزرگ
جن کا شارابدال میں کیا جا تا ہے، ہے ایک روایت تقل کی ہے وہ فرماتے ہیں: میں نے محد بن
حسن کوان کے وصال کے بعد خواب میں ویکھا تو ہو چھا اے ابو حبداللہ آپ کا کیا حال ہے؟
کہا اللہ نے مجھ سے فرمایا اگر جہیں عذا ب وینے کا اراوہ ہوتا تو میں جیس میلم نہ عطا کرتا، میں
نے ہو چھا اور ابو ہوسف کا کیا حال ہے فرمایا مجھ سے باشد درجہ میں ہیں۔ ہو چھا اور ابو حقیقہ آگہا وہ
ہم سے بہت زیادہ باشد درجوں پر قائز ہیں۔ (۵)

## امام دا ؤد طائی

نام ونسب: رنام، دا دور کنیت ، ابوسفیان روارد کانام نصیر ہے۔ طائی کوئی بیں اور فقید زاہد کے لقب سے مشہور ہیں۔

تعلیم و تربیت: ابتدائی تعلیم کے بعد سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی درسگاہ میں داخل ہوئے اور بیں سال تک اکتباب علم میں مشغول رہے۔ارشد تلانہ ہیں شار ہوتے ہتے۔

عباوت ورباضت: ۔ حدیث دفتہ عاصل کرنے کے بعد تارک الدنیا ہو گئے تھے، اہل تصوف بی سید السادات اور بے شم صوفی مائے گئے ہیں۔ حضرت حبیب بن سلیم راحی سے بیعت ہوئے، پوری زندگی نہایت سادگی کے ساتھ بے سروسامانی کے عالم بیں گزاری، زیدو قاحت کا بیعالم تھا کہ ورافت بیں ہیں دیتار لیے بیجہ جکو ہیں سال بین فریق کیا۔

عطابن مسلم كبت بين: د

ہم جب آپ کے مکان پرآپ سے ملاقات کے لئے گئے تواتھے یہاں بچھانے کے لئے ایک چٹائی، تکیہ کے لئے ایک اینٹ، ایک حمیلا جس میں خٹک روٹی کے چند کھڑے اور وضو کے لئے ایک لوٹا تھا۔

اسماً نقرہ: ۔ امام اعظم ابوحنیفه، عبدالملک بن عمیر، اسمعیل بین خالد، حیدالقویل، سعد بن سعید انصاری، ابن الی کیلی، امام اعمش ۔

" تلا فرد: معبدالله بن ادريس ، سغيان بن عيينه ابن عليه ، مصعب بن مقدام ، اسحاق بن منعور سلولي ، امام وكيعي ، ابولعيم ، وغير جم ، \_

وصال: ایک دن ایک مالے فض نے خواب دیکھا کہ آپ دوڑر ہے ہیں۔ پوجھا کیا ہات ہے؟ جواب میں ارشادفر مایا: انجی انجی قیدہ نہ ہے چھٹکارا پاکر آر ہا ہوں، دو صالح فض بیدار ہوا تواسے پندچلا کہ حضرت امام دا کا دطائی دصال فر مانچے ہیں۔

ابونعیم نے آپ کا سنہ وصال ۱۲ ابھری ہیاں کیا ہے۔ لیکن این نمیر نے کہا کہ آپ کا وصال ۱۲۵ ہے میں ہوا۔ عالت ترثین ونقبہ و زیب عالم (۱۲۵) ما دو تاریخ ہے اس قول کی تصدیق ہوتی ہے۔ (۲)

## فضيل بنءعياض

نام ونسب: منام بفنيل روالد كانام عياض ركنيت ابوعلى ہے۔ ميمي بريوى خراساني بيں۔ تعلیم وتربیت: ابتدائی تعلیم کے بعد کھے مدیونی کررااور پر جوانی کے عالم میں امام اعظم ابوطیفه کی خدمت میں حاضر ہو کرتعلیم یائی۔ دیکر محدثین سے علم حدیث حاصل کیا اور متدحدیث بندکر کے مکہ مرمہ ہلے گئے اور بہیت اللہ شریف کی مجاورت الفتیار فرمائی۔

واقتد توبد: فنل بن موی آیک لوجوانی کا دافته یون بیان کرتے ہیں کرآپ ایورداور سرخس کے درمیان راستہ میں ڈاکہ زنی کرتے ہتے،جس سے لوگوں میں نہا ہے خوف وہراس كاماعول عيدا موكياتها\_

سمی لڑکی براسی دوران عاشق ہو گئے ، رات کو دیوار پر چڑھ کرائے گھر میں داخل ہونا جا ہے تنے کہ کسی طرف سے حلاوت قرآن کی آواز آئی ، اتفاق سے اس وقت کوئی مخص اس آيت کي حلاوت کر ر با تھا۔

الم يأن للذين آمنوا ان تحشع قلوبهم لدكر الله \_ کیا انجمی ایمان والول کے لئے وہ وقت نہیں آ یا کہا تھے دل خشیت رہانی اور ذکر الہی

> بيآ يت سفت على الرآ ي اورباركا وخداوند قدوس من عرض كيا: ـ یا رب! قد آن\_

> > اے رب!اب وہ وقت آگیا۔

رات ایک دیمانه پس گزار دی ، وہاں آ ہے ایک قافلہ کے لوگوں کی فتکو سنی ، کوئی کہہ رہا تھا، ابھی بیال ہے کوچ کرنا جاہیے، دوسرا بولا انہیں میج تک بینیں تشہرو، اس علاقہ میں فضیل ڈاکو پھرتا ہے۔

خود وا قعہ بیان کر کے فرماتے تھے، میں نے دل میں کھالوگ جمعہ سے استنے خوف ز دہ

بیں اور میں را تو ل کومعاصی میں جنلار بتنا ہوں ۔ فوراً تا نمب ہوااور والی آیا۔

اسکے بعدشب بیداری، گریہ وزاری آپ کامحبوب مشخلہ بن گیا۔ بدن پردو کیڑول کے علاوہ سامان دنیا کیس رکھتے تھے، آپ کے فضائل ومنا قب سے یہ بھی ہے کہ اصحاب صحاح ستہ نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ ثقنہ صدوتی صالح اور جمت تھے، محدثین آپ کی جلالت شان پرمتفق ہیں۔

اساً مذه: \_امام اعظم الوحنيفه امام عمش ، منعور ،عبيدالله بن عمر ، بشام بن حسان ، يحيى بن سعيد انسارى ،محد بن اسحاق ، ليپ بن اليسليم ، امام جعفر بن محد صادق ، اسمعيل بن خالد ، سغيان بن عيينه ، بيان بن بشر ، وغير جم \_

• تلا غده: ـ امام سفیان توری ، بیاستاذ بهی چی ـ سفیان بن میبیند، عبدانند بن مبارک پیخی بن سعید قطان ، عبدالرزاتی چسین بن علی انجعی ، وغیر ہم \_

فضائل: عبدالله بن مبارك قرمات جين. ـ

آپ لوگوں میں سب سے زیادہ پر ہیزگار تھے۔ میرے نزدیک آپ سے زیادہ نسیلت والااب روے زمین پرکوئی دوسرائیں۔

عبیداللہ بن عمر قوار بری نے کہا:۔

جن مشائخ كويس نے ويكھا آپ كوسب سے افضل پايا۔

خليفه بارون رشيد كهنته إلى إ-

امام ما لک ہے زیاد خشیت الهی والاء اور فضیل بن عیاض سے زیادہ تقوی والا میں نے علماء میں حبیں ویکھا۔

وصال: \_ ١٨٧ه من آپ نے كه كرمه ين وصال قربايا ، امام عادل (١٨٧) مادة تاريخ ہے۔ (٤)

## ابراتيم بن ادبهم

نام ونسب: بنام وابراجيم والدكانام وادجم وادروادا كانام منصور ب

تعلم وتربیت: ابتدائی تعلیم کے بعدامام اعظم الوحنیفدی خدمت میں حاضر ہوئے اور حدیث وفقہ کی تعلیم حاصل کی - ساتھ ہی دوسرے محدثین وفقیاء کی خدمت میں بھی حاضر رہے اور پھر مندورس ویڈ رکیس کوڑ پہنت بخشی ۔

في المشاك معرت واتا تيني بخش جوري فرمات مين :..

آپاپ نے زمانہ کے نگانہ عارف باللہ اور سیدا قران گزرے ہیں ،آپ کی بیعت حضرت خصرعلی مہینا وعلیہ الصلو 5 واقتسلیم ہے تھی۔

آخر عمر میں درس و تدریس سے کنارہ کش ہو کر ہمدتن عبادت میں معروف ہو گئے شے۔ آپ کے دست حق پرست پر ہزارول غیر مسلم زمرۂ اسلام میں داخل ہوئے اور سینکڑوں گنا مگار مسلمان آپ کے ہاتھ پرتا نب ہو کر مرتبہ ولایت پر فائز ہوئے۔آپ نہا ہات صابرو شاکراور متنی دخی تھے۔

وصال: آپ بجاہدین اسلام کے ساتھ لفکر بیں شامل ہو کر جہاد کے لئے بلاد روم بیں تشریف کے مسئل اور بہال ہی ۱۹۲ مدیس وصال فرمایا۔

**اسا تذہ**: رامام اعظم الوحنیفہ بھی بن سعید انصاری، سعید بن مرز ہان، مقاتل بن حبان، وغیر ہم۔

" تلافده: \_امام سفیان توری، ایراجیم بن بشار، بقیدین دلید، شفیق بلخی، اوزاعی، وغیره \_ محدثین آپ کوثفته د مامون کہتے ہیں \_(۸)

## بشربن الحارث

نام ونسب: نام، بشركتیت ابونعر، والد كانام، حارث اور دا دا كانام عبدالرحل بن عطاین بلال مروزی ب-زامده عارف بالله خصاور حانی لقب سے مشہور ہوئے۔

تعلیم و تربیت: اصل وطن آپ کامروہ، ابتدائی تعلیم کے بعدام اعظم ابوطنیندی
بارگاہ میں زانوئے تمذکیا، پھر دوسرے محدثین وفقہ ء سے اکتساب علم کرنے کے بعدز ہدو
تصوف کی طرف مائل ہوئے، مجاہرات و ریاضات میں بلندشان کے حامل تنے۔ اعمال و

اخلاص میں حظاتام رکھتے تھے۔

حضرت نفنیل بن عیاض کے خاص محبت یا فتہ تھے، اپنے ماموں علی بن خشرم سے مرید تھے، اور علم اصول وفر وغ جس کیکا و بے مثال تھے۔علوم وفتون کی تنصیل کے بعد مستقل بغداد جس سکونت افتایارکر لی تھی۔

اسما تذه: سامام اعظم الوحنيف جهاد بن زيد، ابراهيم بن سعد، فعنيل بن حياض امام ما لک، ابو كربن عياش، حبد الرحن بن مهدى وغير جم،

" لل مُده: \_ امام احمد بن عنبل، ابراہیم تر نی، ابراہیم بن ہائی، محمد بن حاتم، ابوصیث، وغیرہم \_ وصال: \_ ۲۲۷ هے کو بغداد میں وصال ہوا۔ (۹)

## شفيق بلخي

نام ونسب: ـنام بثنیق کنیت، ابوغلی، والد کانام، ابراهیم ہے۔ از دی بخی ہیں۔ اسما تکذہ: ـامام اعظم ابوطنیغه کی ہارگاہ میں حدیث وفقه کی تعلیم حاصل کی اور امام ابو یوسف و امام زفر کی محبت حاصل رہی۔

حعرت اسرائیل بن بوٹس اور عبادین کثیر ہے بھی علم صدیث حاصل کیا۔ا کے علاوہ خود آپ نے اسے اسما تذہ کی تعداد (•• کا) نتائی ہے۔

تلافرہ: رحضرت ماتم اسم، محرین اہان بلنی اور این مردوبیہ آ کے مشہور تلافرہ میں ہے ایل رُمارور یا فضت: رآپ نے جس وقت توکل وقتا حت کے میدان میں قدم رکھا تو آ کے باس تین سوگا دل کی زمینداری تنی ، لہذا سب فقراء میں تقسیم کردیئے حتی کی بوقت وصال کفن کیلئے بھی بچوند تھا۔ ایک مدت تک حضرت ابراہیم بن اوہم کی محبت میں رہے اور طریقت کاعلم حاصل کیا۔

وصال: فقلان، تركتان جهادك لئے تشریف لے گئے اور ۱۹۳۸ میں يهال شهادت پائی۔ مجم اہل دنيا ۱۹۳۳ کی تاریخ وقات ہے۔ (۱۰)

### اسدينغمرو

نام ونسب: - نام ،اسد-ادروالد کانام - عمروب آپام اعظم ابوطنید کان چالیس حلائدہ میں سے بیں جو کتب وقواعد فقد کی تدوین میں مشخول رہے ، امام ابولوسف، امام محدامام زفراورامام واؤد طائی وغیرہم کی طرح اکا برمیں شار ہوتے ہیں -

شمیں سال تک امام اعظم کے لئے کتابت کی خدمت انجام دیتے رہے۔ عہدہ قضا: ۔امام ابد بوسف کے وصال کے بعد ہارون الرشید نے بغدا داور واسلا کا قاشی مقرر کیااور پی بٹی کے ساتھ آپ کا لکاح کردیا۔

کھ مدت کے بعد آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ فی کے لئے کہ کرمہ روانہ ہوئے ، آگھول سے معذور ہوجائے کی وجہ سے عہدہ تضاح ہوڑ دیا تھا۔ "تلا قدہ:۔امام احدین طبل، محدین بکار، اور احدین منج آپ کے مشہور تلافدہ میں ہیں۔ 19- ھیا ۱۸۸ ھیں وصال ہوا۔(۱۱)

# وكيع بن الجراح

تام ونسب: \_ نام، وکیج \_ کتیت، ابوسفیان \_ والد کا نام، جراح بن البح ہے ۔ کوفی اور حافظ حدیث ایں ۔

تعلیم و تربیت: ابتدائی تعلیم کے بعدامام اعظم کی بارگاہ میں مدیث وفقہ کی تعلیم حاصل کی اوراعلی مقام حاصل کیا۔

ں مرب سے اس میں ہے۔ دوسرے محدثین وفقہا و سے بھی اکتساب علم کیاء آئے شیوخ واسا تذہ کی فہرست نہایت طویل ہے۔

چندمشا ميرييون ــ

اسما تلذه: \_ آپکے والد جراح بن بلیح ،اسمعیل بن ابی خالد، عکرمدین عمار، ہشام بن عروہ ، سلیمان بن احمش ، جرمر بن حازم ، عبداللہ بن سعید بن ابی ہند، معروف بن خربود ،ابن عون ، عیسی بن طیان، مصعب بن سلیم، مسترین حبیب، بدرین عثمان، این بزی مام اوزای، امام مالک، اسامه بن زیدلیش، سفیان گوری، شعبه، این الی لیلی ، مهادین سلمه، وغیرجم به مثلا مده: \_ تلانده کی تعداد بھی بہت ہے، چندیہ ہیں: \_

ا مام شافعی ، امام احمد بن منبل ، این انی شیبه، ابومیشه حمیدی ، تعنبی ، علی بن خشرم ، مسدد ، محمد بن سلام ، محمی بن محمی نمیشا پوری ، محمد بن صباح دولانی ، وغیر ہم ۔

علم وضل : محدثین آپی جلالت علی پر شنق بین ، امام احمد بن مغبل کا ایک مرتبه امام دوری ہے کی حدیث کر نے واریت کر اور ور ہاتھا، امام احمد نے یو چھا؟ آپ یہ حدیث کس سے روایت کرتا ہوں کرتے ہیں ، یولے : شاہہ ہے ، فرمایا: پس بیہ حدیث اس امام عالی شان سے روایت کرتا ہوں کہ آپ کی آپھوں نے ان کا حش نہ دیکھ ہوگا۔ لین امام دکھے سے ۔ آپ اپ دور پس امام اسلمین تھے۔ آپ اپ دور پس امام اسلمین تھے۔ میکی بن میمین کہتے ہیں :۔

میں نے وکیج سے افضل کی کونہ و پکھا۔

نوح بن عبيب كتي مين:-

یں نے توری معمراورامام مالک کو ویکھا ہے لیکن امام وکتے کی طرح میں نے کسی کونہ

چیت منحی بن آتم نے کھا:۔ میں نے امام وکیج کوسٹر وحضر میں دیکھا،آپ ہیشہ روز ہ دار رہبے اور رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے۔

وصال: ۔ آپ نے ۱۰ سمال کی عمر پاکر ۱۹ دو میں وصال فرمایا ۔ کعبرُ اہل دین مادہ تاریخ وصال ہے۔ (۱۲)

# للحيى بن سعيد قطان

نام ونسب: بنام ، سحی رکنیت ، ابوسعید به والد کا نام ، سعید بین فروخ ہے۔ جمی بصری بیں اور قطان ہے مشہور ہیں۔ لعلیم و تربیت: ابتدائی تعلیم کے بعدامام اعظم ابو عنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حدیث وفقہ کی تعلیم حاصل کی ، اور تدوین فقہ کی مجلس میں رکن رکین کی حیثیت کے حامل رہے، نقدر جال حدیث میں خوب نام کی یا اور مشہور نقادان رجال کے استاد ہوئے۔

آپ کے درس حدیث کا دنت صفر سے مغرب تک تھا، ٹماز صفر کے بعد منارہ معجد سے تکمیہ لگا کر بیٹھ جاتے اور سامنے امام احمد بن مغیل ، علی بن مدینی پیٹھ جاتے اور سامنے امام احمد بن صغیل ، علی بن مدینی پیٹھ جاتے اور سامنے امام احمد بن صغیل ، علی بن مدینی سے بیٹھنے کو کہتے اور نہ خالد جیسے انگر فرن کھڑ ہے ہوکر درس حدیث لیتے ، مغرب تک نہ دو مکسی سے بیٹھنے کو کہتے اور نہ کسی کی جراکت ہوتی۔

فن رجال میں سب ہے پہلے انہوں نے لکھا، پھر اکھے تلانڈ و نے ،اور پھرا کھے تلانڈ و امام بخاری وامام سلم وغیر و نے قلم افعایا۔

ائمہ مدیث کا قول ہے کہ جسکونی قطان چھوڑ دینگے اسکوہم بھی چھوڑ دیں ہے۔اس فعنل وکمال کے باوجود ہمیشدا مام اعظم کی شاگر دی پر فخر قرماتے۔

امام احمد قرماتے میں:۔

یس نے بھی بن سعیدقط ن کامش نہیں دیکھا۔

على بن مديثي قرماتے جيں: ۔۔

فن رجال میں بھی قطان جیسا میں نے کوئی ندد یکھا،

بندار كبترين:\_

میں ہیں سال تک آپکی خدمت میں آتا جاتارہا، میں نے بھی آپکو گناہ کرتے خیس دیکھا۔۔

کثیر محدثین آپکی مدح دستائش شی رطب اللمان بین اور آپکو ثقیه، شبت جمت، اور مامون کہتے ہیں۔

أسماً مكذه : رامام اعظم ايوحنيفه سليمان تيمي ، حميد القويل ، اسمعيل بن ابي خالد، عبيد الله بن عمرو، بشام بن عروه ، بنير بن حكيم ، امام ما لك ، امام اوزاع ، امام شعبه ، امام سفيان تورى ، عثان بن غياث بنسيل بن غروان ، قروبن خالد ، وغير ، بم -

وصال: اثبر (۷۸) يرس كي عمريا كر ١٩٨ مدش وصال بوا\_(١٣)

## حفص بن غياث

نام ونسب: ـ نام، حفص ـ كنيت، ابوعمر ـ والدكانام خياث بن طلل بن معاوه بن ما لك بن حارث بن تعلب ہے دفخی كوفى بير ـ

تعلیم و تربیت: ابتدائی تعلیم کے بعدامام اعظم ابوطنیفہ کے حلقہ درس میں داخل موئے، متاز فنطاء امحاب میں شار ہوتے ہیں اور تسوید فقد فقی میں تمایاں رول اوا کیا۔امام اعظم سے مسانیدامام میں بکثر ساحادیث روایت کرتے ہیں۔

المام اعظم نے جن امحاب کو وجہ سروراور دافع عم فرمایا تھا ہے بھی انہیں میں سے ایک

إل-

محدثین آپ کو ثقته مانتے ہیں، زہدوریا ضت کا بید عالم تھا کہ جس دن آپ کا دصال ہوا تو آپ کا کا دصال ہوا تو آپ کا کہ جس دن آپ کو تھا۔ آپ کو تھا اور ہوا تھا۔ آپ کو تعداد کے قاضی رہے۔ وصال: ۔ آپ کی دلا دت کا احدثی ہوئی اور ۱۹۳ دیسی وصال ہوا۔ اسما تقد ہے: دا داخلی بن معاویہ او ما تعظم الوضیفی، اسمعیل بن ابی خالد، الوما لک انجمی، سلیمان تیمی ، عاصم احول، منجمی بن سعیداند دی ، ہشام بن عرود ، امام احمش ، امام تو ری ، امام جعفر صادتی ، ابن جریح ، وغیرہم ۔ جعفر صادتی ، ابن جریح ، وغیرہم ۔

" تلا مگره: \_امام احمد بن طنبل اسحاق ابن ابی شیبه به محنی بن معین ابو تعیم ، علی بن مدینی ، محنی قطان ، وغیر جم \_(۱۴۳)

# 東少年少年少年少年少年の東の東少年の東西の東の東の東ウェウ東の東ウェウェ

## امام ما لک بن انس

نام ونسب : \_نام ، ما لک \_کنیت ، ابوعبدالله \_لقب امام دارالیجر ق\_دالد کانام ، انس ہے اور سلسلہ نسب یوں ہے ۔ ما لک بن انس بن ما لک بن انس ابی عامر بن عمر دین الحارث بن غیمان بن خلیل الاسمی ۔

امام ما لک کے پرداداالوعامرانس بن عمرد جلیل انقدر صحافی ہے، غزود بدر کے سواتمام مشاہد جس شریک دہے۔ بزرگوں کا وطن یمن تھا۔ سب سے پہلے آ کے پرداداالوعامر بن نے مدیندالنبی جس سکونت افتیار کی ، چونکہ یمن کے شہبی خاندان حمیر کی شاخ اصبح سے تعلق رکھتے ہے اور آ کے مورث اعلی حارث اس خاندان کے شیخ تھے، اس لئے ان کا لقب ذواصبح تھا ، اس وجہ سے امام یا لک اسمی کہلاتے ہیں۔

ولا وت ولعلیم -97 • ه من ولا دت ہوئی، خلا ف معمول فئم ما در بیں تین سال رہے۔ بعض نے دوسال بیان کیا ہے۔ جائے مولد ندیندالرسول ہے۔

آپ نے جب آگوکھوٹی تو مدینہ منورہ میں این شماب زہری بھی بن سعیدانصاری ، زید بن اسلم ،رہیداورا بوالزناد وغیرہم تا بعین اور تی تا بھین کا آفیاب علم وصل نصف النہار پر چک رہاتھا۔

آپ نے قرآن مجید کی قرات وسندھ بید منورہ کے ام القراء تافع بن هبدالر من متوفی ۱۹۹ ہے۔ حاصل کی ۔ دیکر علوم کی خواہش کے جذبات خیر معمولی طور پر دو ابیت تنے ، زمانہ طالب علمی بین آپ کے پاس سرمایہ کچھ نہ تھا ، مکان کی حجیت تو ڈکراس کی کڑیوں کو فروشت کر کے بھی کتب وغیرہ فریدی تھیں۔ اسکے بعد دولت کا دروازہ کمل گیا ، حافظ نہایت اعلی درجہ کا تھا، فرماتے کے جس چیز کو بیس ایک درجہ کا تھا، فرماتے کے جس میں کتاب وغیرہ جی کو بیں بحولا۔

اسما تقرق آ کے اساتذہ میں زیادہ ترید بیند کے بزرگان دین شامل ہیں ،امام زرقانی فرماتے ہیں،آپ نے لوسوے زیادہ مشائ سے علم حاصل کیا۔ چند معزات کے اسامیہ ہیں۔

زید بن اسلم ، نافع مولی ابن عمر ، صالح بن کیمان ،عبدالله بن دینار ، یخی بن سعید ، مشام بن عروه ،ابوب استحستیانی ،عبدالله بن ابی بکر بن حزم ،جعفر صادق بن محمه با قر ،جمید بن قیس کی بہل بن ابی صائح ، ابوالز بیر کی ۔ ابوالزناد ، ابوعازم ، عامر بن عبداللہ بن العوام وغیر ہم تلافدہ ۔ تلافدہ میں ایکے مشائح معاصرین وغیر ہم سب شامل ہیں ،اس لئے کہ آپ نے مستقل مسکن مدینہ منورہ کو بنالیا تھا ، لہذا اطراف واکناف سے لوگ بیباں آتے اور آپ سے اکتماب فیض کرتے ، مستفیدین کی فیرست طویل ہے چندیہ ہیں۔

ابن شباب زہری پیخی بن سعیدانصاری ،اوریزید بن عبداللہ بن الهاو، بیدمشائخ میں می ہیں۔

معاصرین بیل سے امام اوزا کی وار م اور ای ورقا و بن عمر وشعبه بن الحجاج وابن جریجی و ایرا جیم بن طبیمان ولیک بن سعد واوراین عبینه وغیر جم \_

منحی بن سعیدالقطان ،ابواسحاق فزاری ،عبدالرحلن بن مهدی مسین بن ولید نیشا بوری امام شافعی ،امام ابن مبارک ،ابن و بهب ،ابن قاسم ،خالد بن مخلد ،سعید بن منصور ، یحی بن ابوب معری ، تنبید بن سعید ،ابومصعب زبری ،امام محمر \_

علم قصل -آ کے علم فضل کی شہادت معاصرین وحلائدہ وغیرہم نے دی ہے۔

الومصعب زبرى قرمات تنے:

امام ما لک تقده مامون ، شبعه ، عالم ، نقید، جست وورع بیل محی بن محین اور یحی بن سعید القطان نے فرمایا:۔

آب امرالمونين في الحديث إلى-

عبدالرحن بن مهدى كاتول ب\_

روئے زمین پراہام مالک سے برحکر صدیث نبوی کا کوئی امانت دار تہیں۔ سفیان توری امام صدیث میں امام سنت تبیس ،اور اوزاعی امام سنت میں امام حدیث تبیس ،اور امام مالک وولوں کے جامع۔

امام اعظم فرماتے ہیں:۔

يس في امام مالك مد زياده جلد اور سيح جواب دين والا اوراجي يركه والابيس

ويكعار

امام شافعی قرماتے ہیں:۔

تابعين كے بعدامام مالك علوق خداك جمت تھے، اور علم تين آدميوں ميں وائر ہے۔ ما لك بن الس اسفيان بن عيينه اليث بن سعد

امام احمد بن عنبل سے سی نے یو جما کہ اگر کسی کی حدیث زبانی یاد کرنا جا ہے تو کس کی كرے قرمايا: ما لك ين الس كي \_

> امام بخاری نے اسم الاسائید کے سسلم میں فرمایا۔ ما لك عن تاضع عن ابن عمر\_

بشارت عظمی امت مسلمه کے لئے صنوراقدس ملی اللہ تعالی علیہ دسلم کی بشارت آ کی ذات گرامی تحی\_

حضورنے قرمایا: ۔

يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل يطلبون العلم فلايجدون عالما اعلم من عالم المدينة \_

قریب ہے کہ لوگ اونوں پرسوار ہوکر آئیں کے اور عالم مدینہ سے پر حکر کوئی عالم نہ یا نیں گے۔

امام حبد الرزاق اورامام سغیان بن حییند نے قرمایا. اس حدیث کے مصداق امام مالک

عشق رسول ۔ آئی مخصیت عشق رسالت ہے معمورتمی ، مدینہ کے ذرہ ذرہ ہے انہیں پیار تفاءاس مقدس شهر کی سرز مین پر مجی کسی سواری پرنه بیشے اس خیال سے کہ مجی اس جگہ حضور بیادہ حلے ہوں۔

درس حدیث کانهایت اجتمام فرماتے جسل کر کے عمدہ اور صاف کباس زیب تن کرتے چرخوشبولگا کرمسند درس پر بینه جاتے اورای طرح بیٹے رہے تنے ،ایک وفعہ دوران درس پچھو انہیں پیم ڈیک لگا تا رہا مگراس پکیرعشق وعبت کے جسم میں کوئی اضطراب نہیں آیا ، بورے انہاک واستغراق کے ساتھ اسے محبوب کی دکش روایات اور دلنشیں احادیث بیان کرتے رہے۔ جب تک درس جاری رہتا آئیشی میں عوداورلو بان ڈالا جا تار ہتا۔

عالت محدثين وفقيه و المسلك تفاكه طلاق مكره واقع نبيس موتى \_الحيار مانه كه حاكم في اس مسئله بين اختلاف كيا اوران كوز دوكوب كياءا ونث پرسوار كر كے شهر بين گشت بھى كراياليكن آپ اس حال من بھی بلندآ وازے کی کہتے جاتے تھے:۔

جو تحض جھے جانتا ہے جانتا ہے اور جو بیس جانتا ہے وہ جان لے کہ بیں مالک بین انس النجی ہوں ،اور میرامسلک بیے ہے کہ طلاق مکر ہ واقع نہیں ہوتی ۔جعفر بن سلیمان تک جب پیخبر پیو تحی تواس نے تھم دیا کہ اونٹ سے اتار نیا جائے۔

بعض نے قصد بول میان کیا ہے کہ جعفر بن سلیمان والی مدینہ سے کسی نے شکایت کردی کہامام ما لک آپ لوگوں کی بیعت کوچھ نہیں بچھتے ءاس پر اسکو شعبہ آیا اور آپ کو بلوا کر کوڑے لکوائے ،آ پکو تھینچا کمیااور دونوں ہاتھوں کومونڈھوں سے اثر وادیا۔ان چیزوں سے آپکی عزت ووقعت اورشمرت زیاده بی مولّی\_

حلم و برد باری \_ ظیغه منعور جب ج کیلئے حریمن حاضر ہوا تواس نے جعفر سے امام مالک کا قصاص لینا جام تفاحرآب نے روک دیا اور قرمایا:

واللدا جب جمعه پر كوژاپژتا تغايش اسكواي وقت حلال اور جا نز كر ديتا تغا كه اسكوهنور اقدى سلى الله تعالى عليه وسلم سے قرابت ہے۔

وصال میحیی بن بھی مصمودی میان کرتے ہیں کہ جب امام مالک کا مرض وصال طویل ہوا اور وفت آخر آمیونیا تو مدیند منوره اور دوسرے شہروں سے علماء ونضلاء آ کے مکان میں جمع مو محتے تا كدامام ما لك كي آخرى ملاقات سے فيض باب موں منس بار بارامام كے ياس جا تااور سلام عرض کرتا تھا۔ کہاس آخری وقت میں امام کی نظر جھے پر پڑجائے اور وہ نظر میری سعادت اخروی کا سبب بن جائے۔ میں اس كيفيت ميں تھ كرامام نے آكھيں كھوليں اور مارى طرف متوجه موكر قرمايا:\_

اللد تعالی کا شکرجس نے ہم کو بھی ہسایا اور بھی راایا ،اسکے تھم سے زندہ رہے اوراس كے تھم سے جان دينے ہيں ۔اسكے بعد فره يا: موت آسكى ،خدائے تعالى سے ملاقات كا وفت

، حاضرین نے عرض کیا: اس وقت آ کے باطن کا کیا حال ہے؟ فرمایا: بیں اس وقت

اولیاءاللہ کی مجلس کی وجہ ہے بہت خوش ہول ، کونکہ میں الل علم کواولیاءاللہ شار کرتا ہول ۔اللہ تعالی کو حضرات انبیا علیم الصلوة والسلام کے بعد علماء سے زیادہ کوئی مخض پیند نہیں۔ نیز میں اس کے بھی خوش ہوں کہ میری تمام زعر گی علم کی تحصیل اور اسکی تعلیم میں گذری ہے۔اور میں اس سلسله بیں اپنی تمام مساعی کوستجاب اور مشکلور گمان کرتا ہوں ۔اس لئے کہ تمام قرائف اور سنن اورائے تواب کی تنصیلات ہم کوزبان رسالت مصلوم ہوئیں۔مثلاج کا اتنا تواب ہے اورزکوۃ کا اتنا ،اوران تمام معلومات کوسواحدیث کے طالب علم کے اورکوئی مخض ہیں جان سکتا۔ اوربياي علم اصل مين نبوت كى ميراث ہے۔

منحي بن محي معمودي كيتے جي : اسكے بعدا، م مالك نے حضرت ربيدكي روايت بيان فرماتے ہوئے ارشادفر مایا کہ میں نے اب تک بدروایت جیس بیان کی ہے۔

حعرت رہید فرماتے ہیں کہتم بخدا اسم مختص کوفماز کے مسائل بتلانا روئے زمین کی تمام دولت مدقد كرنے سے بہتر ہے اور كى مخص كى دينى الجسن دوركروينا سوج كرنے سے افضل ہے۔اورابن شہاب زہری کی روایات ہے بتلایا کہ سمجنم کودیجی مشورہ دیتا سوخز وات میں جہاد کرنے سے بہتر ہے۔اس تفکلو کے بعدامام ما مک نے کوئی بات نہیں کی اورا پنی جان جان آفریں کے سپر و کر دی۔

اار یا ۱۲ ار کھے الاول ۹ کا دکوآپ نے مدینه طبیبہ میں وصال فرمایا اور جنت اُلقیع میں مرفون ہوئے ۔اولا دامجاد بیں تین صاحبزاوے بھی جمہ ،ادراحمہ چھوڑے ،کسی نے آ کی سنہ ولادت اورسنه وصال كويون تكم كياب-

> فحرالاكمة مالك رنعم الامام السالك مولده نحم هدى \_ وفاته فازمالك 149

### مؤطاامام مالک

آب نے متعدد کتب تصنیف فر ، کم لیکن مؤطا آ کی مشہور ترین کتاب جو کتب خاند اسلام ک فقیمی ترتیب پردوسری کتاب مجی جاتی ہے۔اس کی تالیف وترتیب مدینہ طیب بی میں موئی، کیونکہ آپ کا قیام میشد دید منورہ ہی میں رہا، آپ نے تج بھی صرف ایک مرتبہ ہی کیا باتی بوری حیات مبارک دینہ یاک ہی میں گذاردی۔

امام شافعی نے اس کتاب کود کھے کرفرہ یا تھی: کہ کتاب اللہ کے بعدروے زمین پراس سے زیادہ صحیح کوئی کتاب میں۔

امام ابوزرعه رازی فن جرح د تعدیل کے امام فرماتے ہیں: اگر کوئی مخص متم کھالے کہ مؤملا کی تمام اصادیث سیجے ہیں تو وہ صانت نہیں ہوگا۔

امام مالک نے ایک لا کھ احادیث بش سے مؤطا کا امتخاب کیا، پہلے اس بش دی ہزار احادیث جمع کی تھیں ، پھر مسلسل خور کرتے رہے یہاں تک کہ اس بیں چیر سواحادیث ہاتی رہ سنگیں ۔ بعدہ مراسل وموقوف اور اقوال تا ہمین کا اضافہ ہے ۔ بعنی کل روایات کی تعداد ایک ہزار سات سوہیں ہے۔

لفظ موطا'' توطیه'' کا اسم مفعول ہے جسکے معنی ہیں ، روندا ہوا ، تیار کیا ہوا ، زم و کہل بنایا ہوا۔ یہاں بیسب معانی بطوراستعار ومراد لئے ہیں۔

امام ما لک خود فرماتے ہیں: پیس نے اس کتاب کولکھ کرفتہا و مدینہ پیس سر حضرات کے سامے پیش کیا تو ان سب نے جمعے سے اتفاق کیا لیبنی الکار دوقیقہ سے روندا البذا پیس نے اسکا نام مؤطا رکھا۔ دوسرے ائمہ نے وجہ تسمیہ بیس بیبجی فرمایا ہے کہ امام مالک نے اس کتاب کو مرجب کرکے لوگوں کیلئے مہل اور آسمان بنا دیا ہے اس لئے اسکومؤطا امام مالک کہتے ہیں۔ مؤطا امام مالک کہتے ہیں۔ مؤطا امام مالک کے تمیں سے زیادہ نسخے ہیں ، بستان الحکد ثین بیس سولہ کا ذکر بالتفصیل ہے ۔ لیکن اس وقت امت کے ہاتھوں میں دو نسخے موجود ہیں۔ ایک بی بی بی مصمودی کا جومؤطا امام بھر سے شہرت یا فتہ اور جومؤطا امام بھرسے شہرت یا فتہ اور موسول ہیں دو اسے موجود ہیں۔ ایک بی بی بی مصمودی کا جومؤطا امام بھرسے شہرت یا فتہ اور موسول ہی دوروس امام بھر سے شہرت یا فتہ اور مام طور پرداخل نصاب ہے۔ (10)

# امام شاقعی

تام ونسب: - تام ، محد - كنيت ، الوعيدالله - والدكا تام ، ادريس ب ، سلسله نسب يول ب ، الوعيدالله محد الدكا تام ، ادريس ب ، سلسله نسب يول ب ، الوعيدالله محد بن العباس بن عليان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد من يوبن باشم بن مطلب بن عبد مناف -

صنوراقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دا داحعزت ہاشم پرآپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے لہذا آپ قرشی ہیں اور یوں ائمہ اربعہ ش آ مجوا تنیازی حیثیت حاصل ہے۔

آپ کے دا دا 'العہاس' کے دا داشا فع تنے جو صفار صحابہ سے ہیں اور اسکے والد حضرت سائب غزوۂ بدر کے موقع پر اسلام لائے اور بیر حضور کے چیاز ادبھائی تنے۔

ولا دت و تعلیم \_غزو کے مقام پر• ۵امدی آ کی ولاوت ہوئی، کہتے ہیں خاص اس دن جس دن امام اعظم کاوصال ہوا۔

آ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ تحض ہیں حضرت حسن بھی کی ہوتی اور سیدنا امام حسن کی پر ہوتی تخصیں۔۔۔

آ کیے والد کا انتقال دوسال کی عمر بی جس ہو گیا تھا۔ لہذا والدہ ماجدہ آپ کو صغرتی جس بی و ہاں سے مکہ لے آئیں اور آپ نے وجیں پر درش پائی۔

سن تمیز سے بی علوم وفنون کی طرف توجہ شروع کر دی تھی ،ابتداء شعر، افت اور تاریخ عرب کی طرف توجہ تھی ،اسکے بعد تجوید قر اُت اور حدیث وفقہ کی تحصیل شروع کی۔

ہارہ سال کی عمر تک پہو شختے ہے پہلے مؤطا کو حفظ کرلیا تھا اور اسکے بعد امام مالک کی خدمت میں پہو شخچے اوران پرمؤطا کی قرائت کی ۔ آپ علوم دیدیہ کی طرف اینے رجمان کا واقعہ خوداس طرح بیان قرماتے شخے۔

علم فقد کی طرف توجہ۔ایک دن ش ذوق و شوق سے لبید کے اشعار پڑھ رہاتھا کہ ناگاہ اصل صحت آمیز فیبی آواز آئی ،اشعار میں پڑکر کیوں وقت ضائع کرتے ہو، جاؤ جا کرفتہ کاعلم حاصل کرو۔فرماتے ہیں: میرےول پراس ہاے کا بڑا اثر ہوا اور میں نے مکہ جا کرسفیان بن عیبینہ کی

عدات بحدثین دفته، و است بحدثین دفته، و است بحدثین دفته، و سال الک کی در مینه طبیه معفرت امام مالک کی در سینه طبیه معفرت امام مالک کی خدمت بیں پیونجا۔

اسما تکڑہ ۔امام شافعی کا زمانہ صدیت وفقہ کے ائمہ کا تا در الشال دورہے ۔لہذا آپ نے اس ز ماند کے جلیل القدر محدثین وفقها و سے اکتساب علم کیا بعض کے اساویہ ہیں۔

امام سغیان بن عیبینه امام ما مک مسلم بن خالد زنجی «ابراهیم بن سعد \_اسمعیل بن جعفر

، حجر بن خالد جندی، بشام بن بوسف صنعانی، امام محمر وغیر ہم۔

آپ کے اساتذہ میں جن کا رنگ آپ پر غالب نظر آتا ہے وہ آخر الذکر امام اعظم ابو منیغه قدس سره کے شا کر درشیدا مام محمد بن حسن شیبانی جیں۔ کیونکہ امام شافعی کی والدو ہے آپ نے نکاح کرلیا تعااورا پناتمام مال اور کما بین اوم شائعی کے حوالہ کردی تھیں ۔امام جمد کی تصانیف ك مطالعه سي البي بن فقاست كالمكه بيدا موا اى فيضان سي ممتار موكرامام شافعي في فرمایا: جو تخص فقد بس نام کمانا جا بتاہے وہ امام ابو صغیفہ کے اصحاب سے استفادہ کرے ، کیونکہ اللد تعالی نے استنباط مسائل اورائٹخر اج احکام کی را ہیں ان لوگوں پر کشاوہ کر دی ہیں۔

هم بخدا مجے فقاست ہرگز لعیب نہ ہوتی اگر میں امام محرکی کتب کا مطالعہ نہ کرتا۔جس مخص کا فقہ بل مجھ پرسب سے زیاد واحسان ہے ووا مام محمر بن حسن شیبانی ہیں۔ "تلا غره: \_ حديث وفقه بش آيج تلاغه و فهرست كا احاطه بين كيا جاسكا\_ چند معزات مه إي رامام احمد بن عنبل وامام حميدي وسليمان بن واؤد ماحي وابراجيم بن منذر جزامي وابراجيم بن خالد ، ابولو رابرا ميم بن خالد، ربيع بن سليمان جنيدي، حسن بن محمد بن صباح زعفراني ـ

میارک خواب امام ثانی فرماتے ہیں:۔

میں نے خواب میں معزرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کودیکھا کہ آپ نے مجھے سلام كيا اورمعا فح قرما كرايك انكشترى ميرے باتھ من بينائي ميرے محترم في اسكى تعبير يوں بيان فرما کي كه:\_

معما فحد كرنے كا مطلب ہے كہتم عذاب ہے مامون رہو مے اور انگوشى يہنانے كى تعبير بيب كرجان تك مولى على كام كى شيرت بدوبان تك تمهارانام بعى مشهور موكا-

#### بشارت عظمی حضور نی کریم ملی الله تعالی علیه وسلم کی حدیث پاک ہے۔

اللهم اهد قریشاء فان عالمها بعاد طباق الارض علما۔ الحدیث ۔ الی قریش کوسیدی داویر چلاءان ش ایک عالم ایسا ہوگا جوطبقات زبین کوظم وعرفان سے مجروبگا۔

حافظ الوقعيم عبدالملك بن محمد كہتے ہيں: اس حديث كے مصداق مصرت امام شافعي

علم قصل امام احدين منبل في فرمايا: \_

امام شافعی دوسری صدی کے مجدد ہیں جس طرح خذیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز مہلی صدی کے۔

نیز فرماتے ہیں:۔

تنمی سال سے میری کوئی رات الی ٹیس گذری جس رات میں امام شافعی کیلئے میں نے دعانہ کی۔

حسن بن محمد زعفرانی کہتے ہیں:۔

جس طرح علماء يهود بين حضرت عبدالله بن سلام منفرد يتحداي طرح علماء اسلام بين امام شافعي منفرد بين \_

شاکل و خصاکل ۔ امام شافی طبعا فیاض ہے ، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضروریات کوتر جج و بیتے ، بے حد غیوراورخودوار ہے ، اہل جا وحثم اورار باب ثروت وا فقد ار ہے ، بھی کسی چیز کی طبع اور تو قع ندر کھتے ، اسکے ساتھ بے حد خلیق اور بامروت ہے ۔ اگر کوئی فض کبی محبت اور عقیدت سے کوئی نذرانہ پیش کرتا تو اسکور ذہیں کرتے ، تا ہم فیاض طبع کی بنیاد پر اسکو پاس رکھتے ہی تہیں سے کوئی نذرانہ پیش کرتا تو اسکور ذہیں کرتے ، تا ہم فیاض طبع کی بنیاد پر اسکو پاس رکھتے ہی تہیں تنے ، ہار ہا ایسا ہوا کہ آپ فلیف ہاروان رشید کی دعوت پر ور بار ہیں گئے ، اس نے اشر فیوں کی تعمیلیاں نذرانہ کیس اور آپ واپسی میں دونوں ہاتھوں سے ان اشر فیوں کوئٹسیم کرتے ہوئے سے بیاں اس نذرانے ہیں سے ایک درہم بھی میں قال

تصنیف و تالیف ام شافی کی زعرگی کا اکثر حصد درس و تدریس علمی میاحث مسائل کے استنباط اورا فقاء وغیرہ میں گذراء اسکے باوجود آپ نے مختلف موضوعات پر تصنیف و تالیف کی گرال قدر خدمات انجام دی ہیں۔

عبدالرحلن بن مہدی نے امام شافتی ہے عرض کیا کہ میرے لئے کوئی الی کتاب تصنیف فرمادیں جس میں قرآن عظیم کے معانی معتبرہ ، احادیث اور ان کے ساتھ اجتماع اور تائع و منسوخ کا بھی بیان ہو۔ آپ نے عنفوان شباب میں کتاب الرسالہ کے نام ہے ایک کتاب کتاب الرسالہ کے نام ہے ایک کتاب کتاب مقاصد پر مشتمل تھی۔ کتاب کتاب مقاصد پر مشتمل تھی۔

فن حدیث میں امام شافعی کی روایات کو کتاب الام اور کتاب المهوط میں ان کے علاقہ مے ان کے علاقہ میں ان کے علاقہ کے اسلام شافعی کے روایات کی جامعے وومندشافعی ہے۔

بیان کرتے ہے۔ امام شافعی کی بعض روایت کا ابوا العباس تھ بن بیتوب اسے اللہ و کے سائے بیان کرتے ہے۔ امام شافعی کی بعض روایوت کا ابوا العباس تھ بن بیتوب اسم نے رکھ بن سلیمان مرادی ہے سائ کرکے ان کو کہا بالام اور مبسوط کے حمن میں جمع کر دیا تھا۔ ابوا لعباس امم نے ان تمام روایات کو ایک جگہ جمع کرکے جموعہ کا تام مسند شافعی رکھ دیا ہے۔

وصال: - مرنی کیے ہیں جب امام شافع کے وصال کا دفت قریب آیا تو شماان کی خدمت میں حاضر تھا، میں نے عرض کیا: کیا حال ہے؟ فر مایا: دنیا سے کوچ اورا حباب سے جدائی کا وقت ہے، موت کا بیالہ پیش ہوا جا ہتا ہے اور نتیجہ اعمال تکلنے والا ہے، عنقریب اللہ رب العزت کے در ہار میں حاضری ہوگی ،کون جائے کہ میری روح کدھر لیجائی جائے گی۔

آپاں وقت وجد کی حالت میں بیشعر پڑھور ہے تھے۔

تعاظمني ذنبي فلما قرنته تهلا يعفوك ربي كان عفوك اعظما\_

میرے گناہ بہت بڑے جیں لیکن میں تیری رحمت کی طرف نظر کرتا ہوں تو وہ میرے گنا ہوں کی نسبت کہیں زیادہ معلوم ہوتی ہے۔

آپ کا دصال ۳۰ در جب ۲۰۴ ه شب جمعه بعد نماز مغرب بواا در حرار مبارک معرک شیر قرافه یس ہے۔ (۱۲)

# امام احمر بن حنبل

نام ونسب: - نام ،احمه کنیت ، ابوعیدالله والد کانام ، محمه به سلسله نسب اس طرح بے۔ ابوعیدالله احمد بن محمد بن عبل بن بلالی بن اسد بن اور لیس بن عبدالله الد بلی المشیاتی هم المروزی هم البغدادی۔

ولا دت و الله من إلى من الدور بن منبل مرد سے بغداد آكرا قامت بذير بوت اور آپ كى ولا دت مادر كا من بذير بوت اور آپ كى ولا دت مادر كا الا ول ٣٦٢ ماد دي بوكى -

ابتدائی تعلیم کے بعدسب سے پہرام ابو بوسف کی خدمت میں حاضری ویا کرتے سے لیکن بعد میں حاضری ویا کرنے سے لیکن بعد میں طم حدیث کی طرف توجہ کی اور چدرہ سال کی عمر میں احادیث کا ساع کرنے کیا ہے 4 کا احدیث بغداد کے مشہور جن پیٹم کی خدمت میں حاضری دی۔ اس سال امام عبداللہ بن مبارک بغداد میں تشریف لائے منام احد وال کا عم جواتو الن کی مجلس میں پیو نے وہاں پیو پی مبارک بغداد میں تشریف لائے منام احد والن کا عم جواتو الن کی مجلس میں پیو نے وہاں پیو پی کر معلوم ہوا کہ وہ طرطوں جا ہے جی ۔ اس کے بعدوہ بغدادوالی تبین آئے اور دوسال بعدال کا وہیں وصال ہو کیا۔

امام ہیٹم کی وفات کے بحد آپ نے بخداد کے طلاوہ دوسرے شہروں کا رخ کیا ، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ کوفیہ بھروشام ، یمن اور جزیرہ کے مشاکخ وقت سے ساع حدیث کیا۔

اسما تقرہ: آپ نے علم حدیث مندرجہ ذیل مشہیروفت سے حاصل کیا۔

بشر بن منعمل ، اسامبل بن عليه ، سفيان بن عبيد ، جزيد بن عبد المجيد ، يحتي بن سعيد الفطان ، ابودا کا د طبيالي ، عبدالله بن نمير ، عبدالرزاق على بن عياش خمصى ، امام شافعي ، معتمر بن سليمان ، پيشم ، ابراجيم بن سعد ، عباده بن عباداور يحتي بن زائر ه دغير جم \_

" تلافدہ: ۔ آپ کا زمانہ درس وقد رئیں نہا ہے اہل و آزمائش کا دور ہے تھر جرواستبداد کی زنجیریں میدان مذریس میں آپ کا راستہ نہ روک سکیں ،آپ کے تلافدہ اور مستقدین کی فہرست نہایت طویل ہے چندا سا ویہ ہیں۔

امام بخاری، امام مسلم، امام ابودا و در اسودین عامر، شاذان ، این مهدی \_

ساتھ ہی آپ کے اساتذ دنے بھی آپ سے ساع حدیث کیا ہے ، ان میں امام شافعی ، ابوالولید ، عبدالرزاق ، وکیج ، یحی بن آ دم ، یزید بن بارون نہا ہے مشہور ہیں۔

نیزاکا برمحد ثین ش قتید بن سعید، دا در بن عمر د، ادر خلف بن بشام نے بھی آپ سے ساع کیا ہے۔ اور معاصر بن شریحتی بن معین بیلی بن مدینی مسین بن معین بیلی بن مدینی مسین بن معین بیلی بن مدینی مسین بن معین بیلی بن مدین ایوب، ابوقدا می سرحسی جمد بن رافع بھر بن بجی اوراحمد بن الی حواری بھی آپ کے تلاقہ وسے ہیں۔

ہاتی حلاقہ ہیں اپ کے دولوں صاحبز اوے عیداللہ اور صالح اور ان کے علاوہ ابو یکر ا ترم ،حرب کر مانی ، بنی بن مخلد جعنبل بن اسحاق اور شاجین وغیر ہم کثیر محدثین شار ہوتے ہیں۔ ا يتلا و آخر مانش: ٢١٣ هـ المرمنعين اورمنتدايان توم كيليّه ائتها كي مبرآ ز ماسال تعاءاى سال عماسی خلفاء میں ہے ایک خلیفہ مامون رشید نے خلق قرآن کے حروہ عقیدہ کا اظہار کیا اور علماء معتزله کی معادنت سے اس عقیدہ کو پھیلاتا رہا۔ کا او ش اس نے بغداد میں اسپے نائب اسحاق بن ابراجيم معتزلي كولكهما كه الله تعالى قرآن شي قرياتا به انا جعلناه قراما عربيا واس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھول قرار دیا اور جو بھول ہووہ تلوق ہے۔لہذا جو مخض قدم قرآن كاعقيده ركمتا باس كاعقيده قرآن مجيد كي نعس صريح كالاتكارب يتم بغداد كيتمام علماء اور متنزرلوگوں کوجمع کرواوران پریہ عقیدہ پیش کروجو مان لےاس کوامان دواورجونہ مانے اس کے جوابات لکے کر جھے بھیج دو۔ بہت ہے سر کردہ لوگ اس فتنہ میں جتلا ہو گئے اور کتنے عی لوگوں نے جان بیانے کی خاطر خلق قرآن کا عقید ہ تبول کر لیا۔ ان م احمہ بن عنبل سے جب ہو جھا گیا تو انہوں نے کہا میں اس کے سوااور کھے نہیں کہتا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قاضی اسحاق بن ابراجیم نے بیہ جواب مامون رشید کولکھ کر بھیجاء مامون رشید نے جواب لکھا، جو محض عقیدہ طلق قرآن ہے موافقت نہ کرے اس کو درس اور افتاء سے روک دو۔

کے عرصہ بعد مامون رشید نے قامنی بغداد کو لکھا جولوگ عقیدہ فلق قرآن سے موافقت نہ کریں ان کوقید کرنے فرج کے حوالے کردو۔ اگر فلق قرآن کا اقراد کرلیں فوٹھ کیک ورندان کوئل کردیا جائے۔ اس جمکی سے مرعوب ہو کرا حمد بن طبل ، محد بن فوح اور قوار بری کے سوا بغداد کے تمام علماء نے فلق قرآن کا اقراد کرلیا۔ قامنی کے تکم سے امام احمد وغیرہ کوقید کرکے مامون کی طرف مجبوا دیا گیا لیکن اس سے پہلے کہ مامون ان مردان خدا پر تکوارا شھا تا ، سیف قضائے خود

اس کا کام تمام کردیا۔

امام احد کے شاگر واحد بن طسان کہتے ہیں کہ خلیفہ کے تھم پر جھے اورام احمد بن طبل کو گرفتار کرکے اسکے پاس لے جایا جار ہاتھ ، راستہ ہیں امام احمد بن طبل کو یہ خبر ہیرو فجی کہ خلیفہ ماموں رشید نے قسم کھائی ہے کہ اگر احمد بن طبل نے خلق قرآن کا قول نہ کیا تو وہ اکلواور النظے شاگر دکو مار مار کر ہلاک کردے گا۔اس وقت اہم احمد نے آسان کی طرف مراشا کر کہا۔ا ساللہ آئے اس فاجر کو یہاں جگ جراکت ہوگئی ہے کہ یہ تیرے اولیاء کو لاکار تاہے۔اگر تیرا قرآن غیر کلوت ہے تو تو ہم سے اس مشتقت کو دور فر ہا۔ بھی رات کا ایک تہائی حصہ بھی تیں گر را تھا کہ سپائی دوڑ تے ہوئے آئے اور کہا اے ابوعہداللہ تم واقعی سے جواور قرآن غیر کلوق ہے ۔ جم میائی جو گیا۔

۲۱۸ ه ۲۱۸ من مامون رشید بلاک ہوااوراس کا بھ کی معتقم باللہ بن بارون رشید تخت مکومت پر قابض ہوا۔ مامون کی طرح معتقم بھی اعتزال کا حامی تفا۔اس نے حکومت سنجا لئے کے بعد حقیدہ اعتزال کی ترویج کی۔ پہلے مختلف حیلوں سے امام احد کو اعتزال کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتارہا۔ بالآخر ۴۲۰ میں اس نے امام احمد بن عنبل کو در بارخلافت میں طلب کی اس کے امام احمد بن عنبل کو در بارخلافت میں طلب کیا

بیده زباند تھا جب امام احمد کی عمر ۵ سال کی ہو پیکی تھی۔شباب رخصت ہو چکا تھا اور ان کا جسم بیز ھاپے کی سرحد بیس دافل اور نیجے ف ونز ارتھا لیکن احصاب فولا د کی طرح مضبوط اور توت اراد می چٹان ہے کہیں زیادہ رائخ تھی۔

خلیفہ کے سامنے ایک طویل مناظرہ ہوا۔ امام احد کا بنیادی نکتہ یہ تھا کہ قرآن کلام اللہ ہاور اللہ تعالیٰ کی مفت ہے آگر ہے وہ دے ہوتو اللہ تعالیٰ کی ڈات کل حوادث بن جائے گی اور بیری اللہ تعالیٰ کی ڈات کل حوادث بن جائے گی اور اس بیری ال ہے۔ خلیفہ سے امام احمد کی اس ولیل کا کوئی جواب نہ بن سکا۔ بالآخر معتز کی قاضی اور اس کے حواری معتز ل علماء نے کہا کہ ہم فتوی دیتے ہیں کہ اس فضی کا خون آپ پر میار ہے۔ آپ اس کوئی کردیں۔ خلیفہ نے جلا دکو بلایا اور اس سے کہا کہ احمد بن منبل کے جسم پر کوڑے مارو۔ اس کوئی کردیں۔ خلیفہ نے جلا دکو بلایا اور اس سے کہا کہ احمد بن منبل کے جسم پر کوڑے مارو۔ ایک جلا دید بے وار امام احمد بن منبل مبر واستفامت سے کوڑے کھاتے رہے۔

اس فتندیش چارعلاء تابت قدم رہے اور آپ سب کے سردار ہیں۔ دوسرے تھے بن نوح بن میمون کدا نکا انقال راستہ تل میں ہوگیا تھا۔ تیسرے تھے بن جماد فرزا کی ، ان کا انقال قید خاندیش ہوا۔ ابولیت ہے بویعلی ، انکا وصال بھی قید خاندیش ہوا، جو تھے احمد بن نصر فرزا گی۔

امام احمد بن عنبل کو جب کوڑے مارے جارہ سے تھے توائی اٹنا میں ضرب شدید کی وجہ سے آپ کا ازار بند ٹوٹ کیا ،قریب تق کہ بے ستری ہوجاتی ،آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ، یا غیاث استعمال ، یا الدالعالمین ،تو خوب جانتا ہے اگر میں جن پر ہوں تو میری پر دہ پوشی قرما۔ فورا آپ کا یا جامدا جی جگہ دک کیا۔

دارالخلافت سے اسحاق بن اہراہیم معنز لی کے مکان پرلائے گئے آئے آپ روزہ دار ہے۔ کروری بہت تھی، لہذا کھانے کیلئے ستوہ فیرہ لائے گئے کیکن آپ نے روزہ کمل قرمایا۔
تھے۔ کروری بہت تھی، لہذا کھانے کیلئے ستوہ فیرہ لائے گئے کیکن آپ نے روزہ کمل قرمایا۔
تلمیر کی ٹماز و ہیں اوا فرمائی، قاضی ابن ساعہ نے کہا آپ نے ٹمازخون آلودجہم وکیڑوں ہیں پڑھ لی ؟ فرمایا: حصرت عمر نے بھی اس حالت ہیں ٹماز پڑھی تھی۔ بیستکرقاضی صاحب خاموش ہو گئے فضل کی وقت کی ماور ابتلاء وامتحان میں استنقامت پران کے فضل و کمال: ۔ آپے علم وضل ، زھد وتقوی ، اور ابتلاء وامتحان میں استنقامت پران کے زمانہ کے اکا پر ، معاصرین اور معتقدین نے بیاہ خراج تھیمین ڈیش کیا ہے۔

امام ابوداؤ د قرماتے ہیں:۔

میں نے دوسوماہرین علم سے استفادہ کی لیکن ان میں امام احمد کے مثل کوئی نہ تھا۔وہ مجھی عام دنیاوی کلام نہیں کرتے ، جب تفکیکو کرتے تو موضوع بخن کوئی علمی مسئلہ ہوتا۔ حافظ ابوزرعہ کہتے ہیں:امام احمر علم فن میں اپنا ٹانی نہیں رکھتے تھے۔

قنیه بن سعید کیتے میں: اگر امام احد بن طبل کا زماند امام مالک بسفیان توری
اوراوزای کا زماند ہوتاعلم وضل میں ان پر مقدم ہوتے۔اورامام احمد ند ہوتے تو دنیا سے تقوی
انھ جاتا۔اسحاق بن راحویہ کہتے تھے،اگر اسلام کی خاطر امام احمد کی قربانیاں نہ ہوتیں تو آج
ہمارے سینوں میں اسلام نہ ہوتا۔

ابوعبداللہ بھتائی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خواب میں صفور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا ، پوچھا حضور ہم اس زمانہ میں کی افتداء کریں ، فرمایا : احمد بن خبل کی امام مرنی کہتے ہیں ، آپ کی ذات خلفائے راشدین کے اسور حسنہ کا نمونہ تھی : احمد بن خبل کی امام مرنی کہتے ہیں ، آپ کی ذات خلفائے راشدین کے اسور حسنہ کا نمونہ تھی

ہلال بن معافیٰ کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جارعظیم مخصیتوں کے ذریعہ احسان فرمایا: امام شافق ، ابوعبید ، بحتی بن معین ، احمد بن عنبل۔

آ کے استادیکی بن سعید قطان فرہ تے ہے۔ بغداد میں جونوگ آئے سب میں مجھے احمد بن منبل زیادہ محبوب ہیں۔

ز مدولفو ی: ۔ آ کے زہر دلفوی کی متعدد مثالیں گذریں ،شان استغناء کا بدعالم تھا کہ آ کے استاذا امام عبدالرزاق نے محدر آم آ کی ناداری کے زماند میں بھیجی آو آپ کے غیور ضمیر نے لیما محواراندی اور خود محنت و مشتات کر کے اپنی ضرورت بوری فرمائی۔

حسن بن عبدالعزیز کوایک لا کودینار وراثت سے ملے ،اس نے ان بی سے تین ہزار دینارآ کی خدمت بیں چیش کئے اور عرض کیا کہ یہ مال حلال ہے آپ اس سے قائد واشعا کیں اورا پنے عمال پرخرج کریں ،لیکن آپ نے یہ کہکر دینار واپس فر مادیئے کہ جھے اگل ضرورت مہیں۔

علمی اور نظری معروفیات کے باوجود آپ عبادت میں قدم رائخ رکھتے تھے، آپ کے مساجز اوے بیان کرتے تھے، آپ کے مساجز اوے بیان کرتے جی کہ آپ دن اور رات میں تئین سولو اقل پڑھا کرتے تھے۔ آپ نوافل میں قرآن پڑھتے اور سمات را تول میں ایک قرآن مجید فتم فر ماتے۔

آپ کو بھی تلاش کیاجا تا تو آپ یا تو مجد میں ملتے ، یا نماز جنازہ میں ، یا کسی مریض کے پہال میادت میں۔

محبت رسول ہے قلب وسینہ معمور تق ،آپ کے صاحبز ادے عبداللہ بیان کرتے ہیں ،
کہآ کچے پاس حضور اقد س صلی اللہ تق ٹی علیہ وسلم کا ایک موتے مبارک تھا ،اس مقدس بال کو
ہونٹوں پررکوکرچو ہے اور بھی آئھوں ہے لگاتے ، جب بھی بہار ہوتے اس کو پانی میں ڈال کر
اس کا خسالہ بینے جس سے شفا حاصل ہوتی۔

آپ ستجاب الدعوات تھے، اوگ کثرت سے دعا کیلئے آپی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ خوبصورتی سے نال بھی دیتے تھے۔

علی بن حرارہ کا بیان ہے کہ بیں اپنی ایا جی ماں کیلئے دعا کرانے حاضر ہوا، فرمایا، ہم خود دعا کے جی جی ان سے کہنا ہمارے لئے دعا کیا کریں ، بیں گھروالیں آیا تو دیکھا والدہ گھر بیں

فميك شاك چل پحرري بيں۔

وصال: - آپ اہلاء واز مائش کے بعد اکیس سال تک زعرہ رہے ، طلق خداکو فیض میرو نیجاتے رہے ،کوڑوں کی تکلیف آخر عمر تک محسوس کرتے تھے ،لیکن عبادت وریاضت میں منتقیم اور درس ویڈریس میں ہمدتن معردف رہے۔

۱۱روکتے الاول ۲۴۱ مدیروز جمعہ آپ نے وصال فرمایا: یہ معتصم کے بیٹے واثق باللہ کا زمانہ تھا۔ محرین طاہر نے اپنے در بان کے ہاتھ کفن کیسے مختلف چیزیں جیجیں اور کہا: یہ خلیفہ کی طرف سے مجموکہ اگر وہ خود بہاں ہوتا تو یہ چیزیں بھیجا۔

صاحزادگان نے کہا: آ کی حیات فاہری میں ضیفہ نے آ کی ناپندیدہ چیزوں سے آ کی ماجزادگان نے کہا: آ کی حیات فاہری میں ضیفہ نے آ کی ناپندیدہ چیزوں سے آ کی معفودر کھا تعالبدا ہم بھی ریکن نہیں گے اور آپ کوان کپڑوں میں کفن ویا کیا جو آپ کی باعری نے بن کرتیار کیا تھا۔ آ کے حسل میں وارالخلافہ کے تقریباً سوخاندان بنوباشم کے شخراوگان تھاورسے آگی بیشانی کوچ سے تھے۔

بیٹارلوگ نماز جنازہ میں حاضر ہوئے۔ کی مرحبہ نماز جنازہ ہوئی الوگوں کی بھیڑ میں خلیفہ کا نائب بھی عام لوگوں کی خرح حاضر ہوئے تکی مرحبہ نماز جنازہ کیا گیا تو دس لا کھ خلیف کا نائب بھی عام لوگوں کی طرح حاضر رہا۔ اسکے تھم سے تعداد کا اندازہ کیا گیا تو دس لا کھ تک کی روایتیں منقول ہیں ۔ اس کھڑت از دحام اور مقبولیت انام سے متاثر ہوکر ہیں ہزار بہود و نصاری اور جوس نے اسلام تول کیا۔

عبدالوہاب وراق کہتے ہیں۔ جالمیت اوراسلام میں بھی کسی کے جنازہ پراھنے لوگ جمع نہیں ہوئے مبتنے آ کیے جنازہ

امام احدین عنبل نے جس طرح خدمت دین انجام دی اورامتخان بی صبر واستفامت سے کام لیا اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بیجد انعام واکرام سے نوا زاء حشیش بن ورد کہتے ہیں کہ بیس خواب میں حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا بیس نے ہو چھا، حضورا حمد بن عنبل کا کیا حال ہے؟ فرمایا عنقر یب حضرت موکی تشریف لاتے ہیں ان سے ہو چھنا۔ جب حضرت موکی تشریف لاتے ہیں ان سے ہو چھنا۔ جب حضرت موکی تشریف لائے ہیں ان ہے اور تکی و تکلیف میں کیا گیا گیا گیا جا لیا گیا ہیں ان کو صدین بایا گیا ہیں ان کو انہیں عیش وراحت اور تکی و تکلیف میں کیا گیا گیا گیا ہیں ان کو صدین بایا گیا ہیں ان کو

مدیقین کے ساتھ لاکل کردیا گیا۔

مروزی کہتے ہیں: میں نے وصال کے بعدام احمد بن منبل کوخواب میں ویکھا انہوں نے سرز رنگ کے دوسلے پہنے ہوئے تھے اور پروں میں جیکتے ہوئے سونے کی دوسلین تھیں۔ جن کے تنے سرز دمرد کے تنے اور سر پر جواہر ہے مرصع ایک تاج تقااور دو یوئے تا ذہے جال رہے تھے میں نے ہو چھاا ہے ابوعبداللہ یکسی چال ہے؟ فر مایا یہ جنت کے خدام کی چال ہے بھر میں نے ہو چھاا ہے الد تعالیٰ نے جھے بخش دیا نے ہو چھاا ہے اللہ تعالیٰ نے جھے بخش دیا اور جھے ہی جنت میں داخل کرلیا میر سے سر برتاج رکھا اور اپنا دیدار جھے پرمہاح کر دیا اور فر مایا اللہ تعالیٰ کے جھے بخش دیا اور جھے ہی جنت میں داخل کرلیا میر سے سر برتاج رکھا اور اپنا دیدار جھے پرمہاح کر دیا اور فر مایا اسے ایک جنت میں داخل کرلیا میر سے سر برتاج رکھا اور اپنا دیدار جھے پرمہاح کر دیا اور فر مایا اسے اسے حسیر برتاج کی مسل ہے۔

تعمانیف: ۔ آپ نے متعدد کا بی تعنیف فرہ کیں ، ان بی منداحر نہا ہے۔
آپ نے اسکو بیاض کی صورت بی جمع فرہایا تھا اور اسکی یا قاعدہ ترتیب کی میلت آپ کونہ لی۔
آپ اسکو بیاض کی صورت بی جمع فرہایا تھا اور اسکی یا قاعدہ ترتیب کی میلت آپ کونہ لی۔
آپ اسکے بعد آپ کے صاحبز اورے حضرت عبداللہ اور اس مند کے راوی حضرت ابو بکر تعلیمی نے اس میں بیجدا ضافے کئے اور پھراسکی ترتیب حضرت عبداللہ نے انجام دی۔

امام احمد بن عنبل نے اس مستد کوساڑ ہے سات لا کوا حادیث سے منتخب قرمایا تھا ، اب اس میں ستا کیس ہزارا کیک سواحادیث جیں جنگو آتھ وسوسی بہکرام سے روایت کیا گیا ہے۔ رضوان اللہ تعالیٰ علیجم اجھین۔

امام سیوطی نے قرمایا: مسنداحمد کی ہرصدیث مقبول ہے۔ اب میدمندالفتح الریانی کے نام ہے ۱۲ مجلدات میں ترتیب فقبی پر بھی مرتب ہوگئی ہے جسکوا قسام کے تحت مین احمد بن عبدالرحمٰن ساعاتی نے پیش کیا ہے جوبطور حاشیہ فوائد علمیہ پر بھی مشتمل ہے۔(کے ا

## امام بخاري

نام ونسب: منام جمد كنيت الوعبدالله والدكانام واسمعيل لقب المير المونين في الحديث اورامام بخارى ميه المونين في الحديث اورامام بخارى ميه المسلمة نسب يول ميد

ابوعبداللہ محدین اسمعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بعظی ۔آ کے جدامجد مغیرہ بن بروز بہ بعظی مجدی ہے جدامجد مغیرہ بن بروز بہ بعظی مجوی ہے۔ اس بخارا بمان بعظی کہا ہے ۔ اس بخوی ہے ہوئے ، اس نبیدت ہے بعثی کہا ہے ، امام بخاری کو بھی بھٹی اس وجہ ہے کہا جاتا ہے۔ ، امام بخاری کو بھی بھٹی اس وجہ ہے کہا جاتا ہے۔

ولا درت و تعلیم : \_ولا دت ۱۳ ارشوال ۱۹۳ مد ش ماوراه النمر کے مشہور شیر بخارا بیل ہوئی \_ ایام طفولیت میں والد کا انتقال ہو گیا، والده ما جده نے پرورش کی آپ بچپن بی میں نامینا ہو گئے تھے۔اطباء ومعالمین کی کوششوں کے باوجودآپ کی بینائی والیس ندائی ۔

آ کی والدہ ماجدہ نہایت نایدہ زائدہ تھیں ،آور روکر رات کو دعا کیں کرتیں آخر کار آکے نالہائے شب کاثمرہ کاامرہ والے ایک رات خواب میں دیکھا کہ حضرت ایرا ہیم علی مینا دطیہ المصلوۃ النسلیم تشریف لائے اور قرمایا ، بشارت ہوکہ تہارے فرزند کواللہ تعالی نے اپنے فضل سے بینائی عطاکی مین کو بیدار ہوئے تو بینا تھے۔

رابتدائی تعلیم کے بعد آپ نے بخارا کے درس صدیت بیں واضلہ لیا ، انتہائی آئن اور محنت سے جلد بی اسپے ساتھیوں بی اتمیازی مقد م حاصل کرلیا اور اسا تذہ کی توجہ کا مرکز بن گئے۔
حج وزیارت: اٹھارہ سال کی عمر بی برا درا کبرا حمد بن اسمعیل اور والدہ اجدہ کے ساتھ سفر حریف کیے روانہ ہوئے ۔ جج وزیارت سے قارغ ہوکر آپ و جی تخریخ اور حصول علم حدیث شب وروز کا مشغلہ تھا۔ ای دوران آپ نے قضایا السحابۃ والی بھین کے نام سے ایک کتاب کسی۔

ای زمانہ پیل اسکے بعد جائد نی راتوں میں روخری الور کے مواجعہ اقدس میں بیٹر کر تاریخ کبیر تصنیف کی آئے کی اس تصنیف کی متحد دتھلیں وہاں کے حضرات نے لیس ، بیز مانہ آپ کی لوجوانی کا تھا۔ قوت حافظہ۔امام بھاری کواللہ رب العزت نے تقیم قوت مانظہ سے سرفراز فر مایا تھا۔ آپ ساتھی حاشد بن اسمعیل کہتے ہیں: آپ ہمارے ساتھ بھین ہیں حدیث کی ساعت کیلئے مشاکخ بھروکی خدمت میں حاضر ہوتے تھے ،سب لوگ احادیث سکر ککھتے لیکن آپ سرف ساعت کرتے رسولہ دن کے بعد ہم نے ان سے کہا: آپ بلاوجہ وقت ضائع کردہے ہیں کہ سب طلبہ کے برخلاف آپ ساعت پر تکہ کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اچھا آپ سب لوگ اپنے لوشتے لا وَاور جھے سے سکرمقا بلہ کرو۔

ہم نے ایسا کیا، سنگر ہماری حیرت کی انتہا و ندری کہ ۱۱ ارایام بیں حاصل شدہ چدرہ ہزاراحادیث آپ نے قرفر سنادیں، کو یامعنوم ہوتا تھا کہ بیسب روایات آپ نے ہی ہمیں املا کرائی تغییں۔

تعلیم کیلئے اسفار۔امام بخاری کے اسا تذہ کی تعداد کثیر ہے،آپ نے شہر درشہراور قریب قربیہ سنر کر کے ائمہ کرام سے احادیث ساعت کیں۔ ٹو دفر ماتے ہیں۔

میں نے طلب علم میں مصروشام کا دومرتبہ دورہ کیا۔ جارمرتبہ بھرہ کیا ، چوسال مجاز مقدس میں رہا، اورکوفہ دیلندا دکا شارلیس کہ کتنی مرتبہ سفر کیا۔

علم و مثل آپ کوانشدرب العزت نے توت حافظہ کے ساتھ جودت ڈبن اور نکتہ رس گر سے بھی نواز انتقار معاصرین نے بار ہا آپ کا احتمان نیا لیکن ہرمر تبہ آپ کا میاب وفائز المرام رہے۔ روا چوں کے طرق پرآپ کوخصوصی طور سے ملکہ تھا۔

بخدادشریف میں مواجا دیے کی سندوں میں الٹ بھیر کی گئی کین آپ نے مجمع عام میں ان مجمع عام میں ان کی تھی کے اس می ان تھے کر کے سب سے خراج تحسین حاصل کیا ۔ سمر فند میں بھی چار سومحد ثین نے آپ کوآ زمانا جا ہالیکن آپ نے تمام سندوں کے برگل جواب عمایت فرمائے۔

علل حدیث کوفنون حدیث میں نہیت اہمیت حاصل ہے اور بہت مشکل فن سمجما جاتا ہے حتی کہ عبدالرحمٰن مبدی کا کہنا ہے کہ بیتم بغیر الہام حاصل نہیں ہوتا لیکین آپ کواس پرایسا عبور حاصل تھا کہ ثماید دباید۔

حافظ احمد بن حمدون کہتے ہیں وا م ذیلی نے اسا و ونال کے بارے میں جب ایک موقع

صالت محدثین دفتیہ م پر سوالات کے اور آپ نے جواب دیتا شروع کے توابیا محسوس ہور ہاتھا کہ آپے منہ ہے جواب مہیں بلکہ کمان سے تیرلکل رہا ہو۔

شائل وخصائل ۔امام بخاری کے والدنہ یت دونت منداورامیر کیر مخص تھے، ورافت میں كافى مال ملاتعاليكن بمى آپ نے خود تجارت نيس كى بلكه بميشه تج مضاربت پررقم ديتے تھے۔ اس مال ومناع اور تمول کے باجور آپ نے بیشہ ساوہ زندگی گذاری اور کفایت شعاری د جناکشی اختیار کی اور علمی انهاک ہی بوری حیات آپ کا مشخلہ رہا۔ مقاوت وفیامنی آپ کا عام مثبوہ تھا۔ عیش وعشرت سے بمیشہ کوسوں دوررہے۔ حبادت وریاضت اور شب بیداری کرتے اور کھرت ہے لوافل پڑھتے۔

فقهی مسلک امام بخاری کی تعدانید میں اس بات کی صراحت توجیس که آپ کا فقهی مسلك كيا تفاءالبينة امام تاج الدين تيكى ءامام تسطلاني اورة خريش نواب مبديق حسن غال بمويالي نے آپ کوائمہ شافعیہ پیل شار کیا ہے۔ نیکن یہ بات کو یا مفیشدہ ہے کہ آپ محض مقلد نہیں تھے ملکہ مجتبد فی المسائل ہتے۔آپ کی مثال شوافع ہیں ایسی ہی ہے جیسے امام ایوجعفر طحاوی کی احتاف يل.

امام بخاری کی مدح وشاہ تلاندہ معاصرین حق کداسا تذہ نے بھی کی ہے جوآ کے علم وضل كالبين فبوت إلى-

آب نے بوری عمر رسول الشملی اللہ تعالی طب وسلم کے اسور حسندی واش میں گذاری واکر چہ آپ کوئسی جگہ سکون ہے جینے اور کام کرنے کا موقع قبیل ملا الیکن چربھی آپ نے تقریباً ووورجن کتابیں تصنیف فرمائیں وان میں سی بخاری کو شہرت دوام حاصل ہے اور آج جسكوا منح الكتنب بعدكما بالشدك نام سے يادكيا جاتا ہے۔

وصال: \_ كيم شوال ١٥٦ه و باسفه سال كاعمر شريف بس آپ كا وصال سم فقد ك قريب خرنتک نامی بستی بین ہوا۔ آپ کی قبرانور ہے ایک زمانہ تک مکٹک کی خوشبو آتی تھی اور دور دراز ے لوگ آ کربطور تیرک لے جاتے تھے۔

### صحيح بخاري

امام بخاری نے اس کماپ کا نام "الحامع الصحیح المسند المعتصر من امور رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه و سنم و سنته و ایامه "رکھا تھا، اور اب بر بخاری شریف کنام سے مشیورومعروف ہے۔

مسیح بخاری کا اصل موضوع احادیث مرفوعه منده بین اور انہیں احادیث کی صحت کا آپ نے التزام کیا ہے۔ ایکے علاوہ جو تعلیقات ، متابعات ، شواہر ، آثار صحابہ ، اقوال تابیجن اور ائمہ آنا وی کے احکام ذکر کئے بین وہ سب بالتبع بین اور اس ضمن میں جواحادیث ذکر کی بین وہ امام بخاری کے موضوع سے خارج بین اور نہ بی اور نہ بی اکی صحت کا التزام کیا گیا ہے۔

امام بخاری نے اپنی میچ میں صدیت وارد کرنے کی بیشر طامقرر کی ہے کدا کے بیخ سے کیا کے می استخاص کے استحام معالی تک تمام راوی ثقة اور متعمل ہول۔

من بخاری کی تعداد مردیات بیل علام کا اختاد ف ہے۔ حافظ ابن ملاح کی تحقیق ہے کہ کل تعداد (۷۷۵۵) ہے، اور حذف کررات کے بعد پہتنداد (۲۰۰۰) ہے۔

حافظ ابن جرعسقلانی کی تحقیق کے مطابق کل تعداد (۹۰۸۲) ہے اور حذف کمررات کے بعدا حادیث مرفوعہ کی تعداد دوہزار چیسونمیس (۲۹۲۳)رہ جاتی ہے۔(۱۸)



# امامسكم

تام نسب: -نام مسلم - کنیت ، ابوالحسین - نقب عسا کرالملة والدین - اور والد کانام الحجاج بن مسلم ہے - سلسلہ نسب بوں ہے مسلم بن الحجاج بن مسلم بن دروین کرشا والقشیر ی ۔ آپ کا سلسلہ نسب عرب کے مشہور قبیلہ ہوتھیر ہے متنا ہے اس کئے آپ کوتیٹیری کہا جاتا ہے۔

ولاً درت و منهم \_ خراسان كے مشہوراور عظیم شهر نبیثا پور میں آ یکی ولا دریہ ہوئی ، سنہ ولا ورت ۲۰۱ ه یا ۲۰۱ ه ہے ۔ نبیثا پوراس زبانه کا بقول علا مدجموی معدن الفصلاء ومنع العلماء تھا۔ وہاں ے استے علماء وائمہ لکلے جنکا شارئیس ۔

ا مام بی نے فرمایا: بیشیرس قدر بزے اور عظیم شیروں میں تھا کہ بقداد کے بعدا کی نظیر نہ تھی۔مؤرفیین نے اسکوام البلاد کہاہے۔

ابتدائی تعلیم نیشا پورش ماسل کی اس وقت و بان امام ذیلی اوراسحاق بن را ہو بہ جیسے امام فن موجود تھے۔ آپ نے احادیث کی ساحت چود و سال کی عمر شریف سے شروع کردی تھی۔ علم حدیث حاصل کرنے کے لئے آپ نے دور دراز کا سنر کیا اور مختلف مقامات کی خاک میمانی ۔ عراق بہ تجاز اشام اور معروفیرہ مقامات کا متعدد مرتبہ دورہ کیا۔ بغداد معلی کی بار سے مہان تک کرآپ نے ایک زمانہ میں درس میں دیا تھا۔

شائل وخصائل: آپ سرخ دسفیدرنگ، بلندقا مت اوروجید شخصیت کے الک تھے، سری عمامہ ہا ندھتے تھے۔ علم دین کو بھی ڈر بعیہ معاش ندیں بنایا ، کپڑوں کی تجارت کر کے ضرور ہات پوری فرماتے ۔ آپ کے خصائل میں سے ہے کہ عمر بھرند کسی کی غیبت کی ، ند کسی کو مارا اور ند کسی کے ساتھ ورشت کلائی گی۔

اسما منڈ و ۔ آ کے اساتذہ کا شار مشکل ہے چند صفرات یہ ہیں۔ محد بن بختی ذبلی ، اسحاتی بن راہو یہ محد بن مہران ، ایو خسان ، امام احمد بن خبل ، عبداللہ بن مسلم قعنبی ، احمد بن یوٹس پر بوعی ، سعید بن منصور ، ایومصعب ، حرملہ بن بحقی میشم بن فارجہ ، شیبان بن فروخ ، امام بخاری۔ مثل غدہ : ۔ آ کے تلاقہ ہ کا حصر واستیعاب ہمی نہیں کیا جاسکی ۔ چندمشا ہیر کے اسا واس طرح ہیں عال من تديم ثين ونقبه و امام تريدي المام البوحاتم رازي ابن خزيمه الإعوانه البوعم ومستملى عبدالله بن الشرقي على بن اساعيل الصغاده

علم قصل۔آپنن مدیث میں علیم ملاجبتوں کے والک تنے معدیث سے واقعے کی پہوان میں وہ اسے زمانہ کے اکثر محدثین پرفوقیت رکھتے تھے حتی کہ بعض امور میں ان کوامام بخاری پر مجى فعنيلت حاصل تعى ، كيونكدامام بخارى في الل شام كى اكثر روايات بطريق مناوله حاصل كى جیں جسکے سبب مجمی فلطی واقع ہوجاتی ہے اور نام دکنیت کے تعدد سے آپ ایک راوی کودو مجھ ليتے إلى ام مسلم في براوراست اع كيا بجسكى وجدے آب مفالط بيل كماتے۔ ا مام مسلم کی خد مات ،ا کے کمالات اور توت حافظہ کی وجہ ہے لوگ اس قدر کرویدہ تھے

> کہ اسحاق بن را ہو یہ جیسے ایام فن کہتے ہیں۔ خدا ما نتاہے کہ میخص کتناعظیم انسان ہوگا۔

امام ابوزرها درامام ابوحاتم رازي ابيئة بمعصرمشاري بكوفسيلت وية يقه این اخرم نے کھا:۔

عیثا پورنے تین محدث پیدا کئے محمد بن بھی ،ابراہیم بن ابی طالب،امام مسلم۔ ابوبکر جارودی کہتے تھے:امام مسلم علم کے می فظ تھے۔مسلمہ بن قاسم نے کہا وہ جلیل القدرامام يتصب

بندار نے کہا: ونیا مس مرف میار حالا ہیں۔ابوزرعہ جمرین اسمعیل بخاری وارمی اور مسلم بن حجاج \_

آ کے ایک استاذ محمد بن عبدالو ہاب فراد کہتے تھے۔

مسلم علم کا خزانہ ہیں میں نے ان میں خبر کے سوا سیجھ نیس مایا۔ وصال آپ کے دصال کا دافعہ بھی نہایت عجیب بیان کیا جاتا ہے کہ می مجلس میں آپ سے ا بیک حدیث کے بارے ش سوال ہواء ا تفاق سے وہ حدیث یاد ندآئی ، کھر آ کراس حدیث کو کتابوں میں تلاش کرنا شروع کیا بقریب ہی مجوروں کا ایک ٹوکرامجنی رکھا تھا،حدیث کی تلاش کے دوران ایک ایک مجورا ٹھا کر کھاتے رہے اوراس انھاک بیں مقدار کی طرف توجہ نہ ہو کی اور پورا نو کراخالی موگیا، جب مدیث ل کی تو مؤکر دیکما تو مجورین زیاده کمالینے کا احساس مواء اس كى وجها إلى بيار موكة اور٢٧ ررجب ٢١١ مدير وزاتوار وصال موكيا

صجحسلم

آ کی تعیانیف کی تعداد ہیں ہے متجاوز ہے لیکن متح مسلم کوعظیم شہرت اور قبولیت عامد کا شرف حاصل ہے ۔ حتی کہ متعدین میں بعض مغاربہ اور محققین نے سیح مسلم کو سیح بخاری پر بھی فوقیت دی ہے۔

امام بخاری کا مقصدا حادیث میجد مرفو حدکی تخریج اورفقد دسیرت نیز تغییر وغیر و کا استنباط فلاس لئے انہوں نے موقو ف معلق محابد دتا بعین کے قادی بھی نقل کے جسکے نتیجہ میں احادیث کے متون وطرق کے داورا مام مسلم کا مقصد صرف احادیث میجد کو ختف کرتا ہے ، وہ استنباط وغیرہ سے تحرض نہیں کرتے بلکہ ہر صدیث کے مختف طرق کو حسن ترتیب سے یکیا بیان کرتے ہیں جس سے متون کے اختلاف اور مختلف اسمانیدسے واقفیت حاصل ہوتی ہے اس کے احتلاف اور مختلف اسمانیدسے واقفیت حاصل ہوتی ہے اس کے احادیث محتلف و فیرہ کی تعداد نا در ہے۔

آپ نے اپنے شیوٹ سے براہ راست ساعت کی ہوئی تین لا کھ احادیث سے معے مسلم
کا انتخاب کیا ہے، اور مختلف حیثیات سے احادیث کی تعداد جار ہزار ، آٹھ ہزار اور ہارہ ہزار شار
کی گئی ہے۔ کتاب کی ترتیب میں ابواب کا لحاظ تو آپ نے رکھ تھالیکن تراجم ابواب قائم میں فرمائے ، آپے بعدد بگرمحد ثین نے بیکام انجام ویا۔ (۱۹)



### امام ابوداؤد

تام ونسب: -تام ،سلیمان -کنیت ،ابوداؤر -والد کا تام ،اشعند ،اورسلسله نسب اس طرح ہے۔ابوداؤرسلیمان بن اشعند بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو بن عمران الاز دی البحستانی ۔ کہتے ہیں آ کے جدا مجرعمران نے جنگ سفنین میں مصرت مل کا ساتھ دیا تھا اوراس میں شہادت یائی۔ یائی۔

ولا درت و علیم ۔ آئی ولا دت آئی ہے میں ملک بھتان (اسبتان) میں ہوئی جوسندھ اور ہرات کے درمیان ہندوستان کے پڑوی میں قندھار سے متعل واقع ہے۔

آپ نے جس زبانہ میں ہوئی سنجالا اس وقت علم عدیث کا حلقہ بہت وسیح ہو چکا تھا ، آپ نے بلاد اسلامیہ کاعمو ما دورہ کیا اور ہالضوص مصر، شام ، خاز ،عراق اور خراسان کے سفر افتیار کئے اوراس دور کے مشاہیر اسا تذہ وشیوخ سے علم حدیث حاصل کیا اور متعدد ہار بغداد کا سنر قربایا ، پھر آخر میں بغداد تی کوآپ نے وطن متالیا ۔ لیکن اسلاحہ میں بعض وجوہ کی بنا پر بغداد کو خیریاد کو جیریاد کو کہ کر بھرو میں مقیم ہوگئے تھے۔

اسما مذہ: جن اسا مذہ وشیوخ ہے آپ نے علم صدیث و نقد کی تعلیم حاصل کی ان کا استفصاء مشکل ہے۔علامہ ابن مجرعسقلانی نے آپ تین سوشیوخ کی تعداد تحریر کی ہے ،ان میں بلند پا یہ محدثین وفقہاء شار کئے جاتے ہیں ، جیسے اس احمد بن منبل ،اسحاق بن را ہو یہ بختید ،ابوالولید طیالی پیچی بن معین ،ابو بکر بن ابی شیبہ بعثان بن ابی شیبہ وغیرہم۔

"الما فرہ: آ کے حلقہ درس میں شریک ہونے والے بیشار ہیں، بعض اوقات ہزاروں کا جم غفیر مجمی ہوتا تھا، امام احمد بن عنبل اگر چہ آ کے استاذ حدیث ہیں لیکن آپ سے روایت بھی کی ہے۔ آپ کے تلانہ وہیں میار حضرات جماعت محمد ثین کے پیشوااور سروار ہوئے ہیں۔

آ کے صاحبزادے ابو بکرین انی داؤد۔ ابوطی محمدین احمدین مرثولوی۔ ابوسعیداحمدین محمدین زیاداعرانی۔ ابو بکرمحمدین عبدالرزاق بن داسر۔

علم فضل -حافظ محربن اسحاق صنعانی اورا براجیم حربی فرماتے تھے۔

امام الوداؤدكيليّ الله تعالى في علم حديث اليازم كردياً تعاجيب معترت داؤدعليه السلام كيليّ لوما -

محر بن ليده كبته بين: ـ

ا مام ابودا وُدو نیا شی علم عدیث کے لئے اور آخرت میں جنت کے لئے پیدا کئے مگے۔ منصر میں اسان سے آگا اور

موی بن مارون نے کہا:۔

میں نے ان سے افضل کسی کوندد یکھا۔

امام حاكم نے قرمایا:۔

علم حدیث جن آگی امامت مسلم چزہے۔

اصحاب محاح سترکی برنسبت آپ رفتنی و وق زیاده غالب تھا، چنانچه علامه شخ ابو اسحاق شیرازی نے مرف آپ کو طبقات نقها و بیل شار کیا ہے، وجہ بھی معقول ہے کہ احادیث فقید کے حصر واستیعاب کے سلسلہ بیل ابوداؤ دکو جو بات حاصل ہے وہ دوسرے مصنفین سحاح ستہ کو حاصل ہے وہ دوسرے مسنفین سحاح ستہ کو حاصل نہیں۔علامہ یافعی نے آپ کو حدیث و فقہ دولوں کا اہام کہا ہے۔

حفظ حدیث اورا تقان وردایت کے ساتھ آپ زحد وعبادت ش بھی بکائے روزگار شے، یقین وتو کل میں مثالی کردارادافر ماتے ،اس لئے آپی مجنس میں ہر طرح کے لوگ حاضری دینے ،طلبہ وطاء،شاہان وقت وامراء اور محدثین وصوفی وسب نے آپی ہارگاہ میں نیاز مندانہ حاضری دی ہے۔

ایک مرتبه مشہور عارف باللہ معزت الله عبداللہ اللہ عبداللہ اللہ مرتبہ مشہور عارف باللہ معزمت الله بن عبداللہ اللہ عرفی اور خوش آ مدید کہتے ہوئے عاضر ہوئے ، جب آپ کومعلوم ہوا تو آپ کونہا یت خوش ہو کی اور خوش آ مدید کہتے ہوئے تشریف لائے ۔ معزمت اللہ نے کہا: اے اوم اور داا پی وہ مبارک زبان دکھا کی جس سے آپ احاد یث رسول بیان کرتے ہیں تا کہ بی اس مقدس زبان کو پوسددوں ۔ آپ نے زبان مندے باہرتکالی تو اعبانی مقدمت سے آپ نے اسکوچیم کیا۔
مندسے باہرتکالی تو اعبانی مقدمت سے آپ نے اسکوچیم کیا۔
وصال ۔ ۱۱رشوال ۲۵ ما و بروز جعدوسال فروریا اور بھرو بی امام مغیان توری کے پہلو میں مدفون ہوئے۔

#### سنن الي داؤر

آ کی پوری زیمرگی طلب مدید اور خلف بلاد کے سفر میں گذری کیکن اسکے ہا وجود آپ
نے تقریباً میں کی بین تعنیف فر مائیں۔ ان سب میں سنن ابی داؤدکو غیر معمولی شہرت حاصل
مولی جوآ کیے نام کو قیامت تک زیدہ رکھنے کیلئے کائی ہے۔ تمام طبقات فقیاء میں مسلکی اختلاف
کے ہا وجود یہ کتاب مغبول رہی ہے۔

حسن بن جحد بن ابراجیم کہتے ہیں: ایک بار بھی نے خواب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار پرالوار کیا ،حضور فر مارہے تنے ، جو ضحی سنن کاعلم حاصل کرنا جاہے وہ سنن ابی واؤد کاعلم حاصل کرے۔حضور کے اس فر مان ہے تک ہر جوا کہ یہ کتاب بارگاہ رسالت بھی مقبول

ہانچ لا کھا جا دیث ہے احقاب کرکے آپ نے بید کماب تصنیف قر مائی جوا پی نظیر آپ ہے۔امام غز الی قرماتے ہیں:۔

علم حدیث میں صرف بین ایک کتاب جمہد کیلئے کانی ہے۔ آپ نے یہ کتاب اپنے شیخ امام احمد بن عنبل کی حیات بی میں لکعی اور کھمل کر کے پیش کی تو انہوں نے اسکو بہت پہند فر ما یا اور دعا نمیں دیں ،اس سے معلوم ہوا کہ آپ اس کتاب کی تصنیف سے جوائی بی میں فارغ ہو تھے تنے۔

خصالص سنن امام ابوداؤد نے اپنی اس کتاب میں جمع و ترتیب کے لحاظ سے جن اسالیب ک

ا عتیار کیا وہ بہت خوبیوں اور نکات پر مشتمل ہیں۔ آپ نے الل مکہ کے نام جو مکتوب رسالہ کمیہ کے نام سے ارسال کیا تھا اس میں بہت سے شرا نظ و نکات کی طرف رہنمائی کی ہے۔ فرماتے ہیں۔

۔ آپ لوگوں نے مجھ سے احاد بٹ سنن کے بارے میں سوال کیا ہے کہ میں آپ کو متاوں کہ اس کو متاوں کیا ہے کہ میں آپ کو متاوں کے اور کا ساتھ میں اس کے متاوں کے اس کے متاوں کے اس کے متاوں کے متاوں کے اس کے متاوں کے متاوں کے اس کے متاوں کی متاوں کے متاوں کے متاوں کے متاوں کی متاوں کے متاوں کی متاوں کے متاوں کی متاوں کی کہ متاوں کی متاوں کے متاوں کے متاوں کے متاوں کی متاوں کے متاوں کی متاوں کی متاوں کی متاوں کے متاوں کی متاوں کی متاوں کے متاوں کی متاوں کے متاوں کی کے متاوں کی کامی کی متاوں کی کامی کی متاوں کی کامی کی کا بیتمام احادیث الی بی بین بالبته وه احادیث جود و سیخ طریقوں سے مروی بول اور ایک کا راوی استادیش مقدم ہو کہ اسکی سند عالی اور واسطے کم ہول اور دوسرے کا راوی حفظ بیل بڑھا ہوا ہوالی صورت بیل اول الذکر طریقہ کو لکھ دیتا ہول ۔حال تکہ الی احادیث کی تعداد بھٹکل دس ہوگی۔

یاتی مراسل کا جہاں تک تعلق ہے تو پہلے زمانہ میں امام مالک ،سفیان توری اورامام اوزاعی وغیرہ ان سے استدلال کرتے تھے، یہائٹک کہامام شافعی اورامام احمد بن عنبل کا زمانہ آیا اورانہوں نے بیکام کرنا شروع کیا ،اللہ تق ٹی ان سب کوا پی رمنیا تصیب فرمائے۔

میرا مسلک ہے کہ جب کوئی مندروایت مرسل روایت کے ظاف موجود نہ ہو یا مندروایت نہ پائی جائے آو الی صورت میں مرسل روایت سے استدلال درست ہے اگر چدوہ منعدروایت نہ پائی جائے آو الی صورت میں مرسل روایت سے استدلال درست ہے اگر چدوہ منعل کی طرح تو کی تین ہوتی ہیں نے اپنی سنن میں محروک رادی کی روایت تین لی ہے داور اگر کوئی منکر حدیث آئی ہے تو میں نے اسکو بیان کرویا ہے۔ اس میں کوئی اور صلت ہوتو اسکو بھی ان کرویا ہے۔ اس میں کوئی اور صلت ہوتو اسکو بھی ان کرویا ہے۔ اس میں کوئی اور صلت ہوتو اسکو بھی ان کرویا ہے۔ جس حدیث کے احد میں نے کہترین کھیا وہ صار کی تھی ہوتی ہے۔ میں نے اس کی اس میں اکٹر احادیث مشہور جمع کی ہیں۔

میں نے کتاب سنن میں صرف احکام ہی کوتھنیف کیا ہے، زحد اور فضائل اعمال سے متعلق احادیث نہیں بیان کی ہیں۔لہذا ہیچار ہزارآ ٹھوسوا حادیث (۴۸۰۰) ہیں۔ بیاس کتاب کا ابتالی تعارف جوخود مصنف علیہ الرحمۃ نے بیان فرمایا تفصیل کیلئے مطولات کا مطالعہ کریں۔(۲۰)

### امام ترندي

تام ونسب - نام ، حمر کنیت ، ابوعیس - والد کا نام ، عیس - اورسلسله نسب بول ہے ، ابوعیس حمر بن عیسی بن موی بن الضحاک بن السکن سلمی تر فری -

ولا دت وتعلیم ۔ مل کے شہرتر نہ میں ۱۰۹ ہیں پیدا ہوئے ۔ بیشہر در بائے جیجون کے قریب دافع تھا۔ قبیلہ بنوسلی سے تعلق رکھتے تھے اس لئے نسب میں سلی کہلاتے ہیں۔
حصول علم کی خاطر آپ نے خراس ن ،عراق اور تجاز کے متعدد شہردل کا سنر کیا اور اپنے
دفت کے جلیل القدر محد ثمین وفقہاء ہے اکتماب علم کیا۔ بیدہ ذران تھا جبکہ عدیث کا شہرہ عام
ہو جکا تھا۔

اسما تذه: \_ آب كاساتذه ش مندرجه ذيل معرات شار موئ بير \_

امام بخاری، امام سلم بخنیه بن سعید، ابومصعب ، ابراجیم بن عبدالله هروی ، اسمعیل بن موی اسدی جمدین بشار، زیاد بن ابوب ، سعید بن عبدالرحمٰن بصل بن مبل ، وغیر ہم ۔

متلا فره: \_آپ كے تلانده كى فيرست نهايت طويل ہے، چنديہ بيں ــ

میشم بن کلیب شاشی ، داؤر بن تھر بن مہل پر دوی ، عبد بن محمد بن محمود تھی بھر بن نمیر ، وفیر ہم ۔ نیز آپ کے جلیل القدر اسا تذہ ام بخاری اور امام مسلم نے بھی آپ سے حدیث کا ساح کیا ہے۔ آپ نے الیکی دواحاویث کی طرف اپنی جامع بیں اشارہ فر مایا۔ ایک ابواب الفیر سور ڈ الحشر میں اور دوسری ابواب المن قب فضیلت علی میں ۔ بید دونوں احادیث امام بخاری نے آپ سے میں ہیں۔

نیزا ام مسلم نے ،رویت حلال ، کے یاب ہیں آ کی روایت سے بیان کی ہے۔ علم قصل ۔انشدرب العزت نے آپ کونا در المثال توت حافظ سے نوازا تھا ، آپ نے ایک واقعہ یوں بیان فرمایا:۔

میں نے ایک استاذ ہے اتکی مرویات کے دوجر نقل کئے تھے، ایک مرتبہ کمہ کے سنر میں وومیرے بھراہ تنے ۔ جھے اب تک دوبار وان اجزاء کی جانجی پڑتال کا موقع نہیں ملاتھا میں نے عالت محدثین ونقبہ و اللہ معالی اللہ معالیہ کرتا جاؤں میں علامقالمہ کرتا جاؤں میں علام کرتا جاؤں میں جائے کرتا ہوں میں جائے کرتا جاؤں میں جائے کرتا ہوں جائے کہ جائے کرتا ہوں جائ منظو کرلیا اور فرمایا: اجزاء نکال لوء میں پڑھتا ہوں اورتم منذ بلہ کرتے جاتا ہے نے وہ اجزاء تلاش کے مگر ساتھ نہ ہے ، بہت فکر مند ہوئے لیکن میں نے ساعت کی غرض سے ساوہ کا غذ ہاتھ میں لے کئے اور فرمنی ملور پر سننے میں مشخول ہو کیا۔ اتفاق سے ان اور اق پر جیخ کی نظر پر ملی توناراض ہوکر ہولے ہم کوشر جیس آتی جھے ہے قداق کرتے ہو، پھر میں نے سارا ماجرا سنا کر عدر ويش كيا، اورعرض كياآب كى سنائى موكى تمام احدويث جمي محفوظ بيل-

یخ نے کہا: سناؤ ، میں نے وہ تمام احادیث من وکن سنادیں ، یخ نے دوبارہ امتخال لينے كى فرض سے جاليس احاد بث اور يرحيس من نے ان سب كو يكى اى ترتيب سے سناديا ، اس برجیخ نے نہایت تحسین وآ فریں فرمائی اور فرمایا۔

مار أيت مثلك \_

ش نے تنہاری مثل آج تک کسی کوئیں ویکھا۔

خوف خدا: امام تريدي زيدوورع اورخوف خدا من ضرب المثل عقيه خشيت الهي كے ظلبہ ے اتنارو تے تھے کہ آخر میں آپ کی بینائی بھی جاتی رہی تھی۔

١١٧٠ جب ٩ ١٤٧ هه مقام تزند عن شب دوشنبه آپ كا وصال موااور و بين مدنون ہوئے۔مترسال کی عمریا کی۔سنہ و فات اور مدت عمراس شعرے خلا ہرہے۔ التريدي محمدة وزين المنه عطروفات عمره في عين

تصانف ۔ آ کی تسانف مندرجہ ذیل ہیں۔ یب. آپلی تصانیف مندرجه ذیل ہیں۔ جامع تر ندی کتاب العلل مکتاب التاریخ مکتاب الزحد مکتاب الاساء والکنی مکتاب الشمائل النبوييـ

#### جائع ترمذي

آپ کی تصانیف میں خاص شہرت جامع تر ندی کو حاصل ہے ، اور بدایلی جودت تر تیب اورا فا دیت وجا معیت کے اعتب رہے محیمین کے بعد شار کی جاتی ہے۔ اسکے نام میں اختلاف ہے ، بعض حضرات اسکوسٹن ترندی کے نام سے موسوم کرتے

عدات مرشن ونقب موسطلاحاً جامع ترقدی ہے کہ اسکی جامعیت کے پیش نظر اسکوا صطلاحاً جامع کہنا بالکل

خصالص - جامع ترندی میں آپ نے مندرجہ ذیل اسلوب اعتبار فرمائے ہیں۔

حدیث ذکر کرے ائمہ غدا ہب کے اقوال اور ان کا اختلاف بیان کرتے ہیں۔

بالتزام رہاہے کہ وہ حدیث بیان کی جائے جو کس امام کا ندہب ہے۔ \_!

جب صدیث چند سی مروی موتومشبور راوی سے روایت کرتے ہیں اور باقی کو \_٣ وفی الباب عن قلان الح ، ہے بیان کرتے ہیں۔

راوی کی روایت کے بعد وفی الباب الخ ' میں بھی ان کا نام لیں تو ان ہے اس معنی کی دوسرى روايت مرادموتى ب

> حدیث میں اضطراب ہوتو متن یا سند کے اضطراب کو بیان کر دیتے ہیں۔ \_۵

صديث منقطع كانقطاع اوربعض اوقات وجدانقطاع كاصراحت كرية إلى-\_4

مدیث غیر محقوظ اور شاذ کی صراحت کرتے ہیں اور بھی وجہ شذوذ بھی بیان کرتے ہیں۔ \_4

> حدیث منکر کی صراحت اور بعض مقامات پروجہ بھی بیان کرتے ہیں۔ ۸\_

مدیث می اگر دوسری سندے مدرج مولواسکی و ضاحت بھی کرتے ہیں۔ .9

مدیث مرفوع اگر در حقیقت موقوف ہوتو اسکی صراحت بھی کرتے ہیں۔ \_1+

ان کے علاوہ دیگراسلوب بھی افتیار کتے ہیں جنگو تقصیل سے علامہ غلام رسول سعیدی

نے مقدمہ تر فدی مترجم میں بیان کیا ہے۔

جامع ترقدي كي جمله احاديث كي تعداد (٣٩٥٦) بنائي جاتي ب اور توالع وشوابدكو جدا کر کے احادیث مقصودہ کی تعداد (۱۳۸۵) روجاتی ہے۔(۲۱)

امامنسائی

ولا دت و تعلیم آ کی ولادت ۱۵ هر شرامان کایکمشهورشرنساه بین ہوئی ،ابتدائی تعلیم اپنے شہر کے اساتذہ سے ماصل کی ،اسکے بعد ۱۵ ارسال کی عمر ۱۳۳۰ هر بیس سے پہلے تعلیم اپنے شہر کے اساتذہ سے حاصل کی ،اسکے بعد ۱۵ ارسال کی عمر ۱۳۳۰ هر بیس سے پہلے تعنید بن سعید کئی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اکی خدمت میں ایک سال دو ماہ راکر علم حدیث حاصل کیا۔

ایسکے بعد دور دراز شیروں میں جا کرعلم حدیث کا اکتساب کیا۔اس سلسلہ میں خراسان ، عراق ، خباز ،شام اورمصر خاص طور پر قابل ذکر ہیں ،آپ نے آخر ہیں مستقل سکونت مصر میں اختیار کرلی تھی۔

اسما تذه: \_اساتذه كي فرست طويل ب، چهريدين .\_

تخنیه بن سعید،اسحاتی بن را بویه،هشام بن عمار ،محد بن نفر مروزی مجمود بن فیلان ، ابوداؤ دسلیمان بن اشعد، ابومبدارندمجر بن اسمعیل بخاری دغیر ہم

الله فره: - آ کیے تلافدہ کی فہرست نہایت طویل ہے، بعض کے اسام یہ ہیں۔

الدِجعغرطُحاوی ،ابوالقاسم طبرانی ،ابدِجعغرحقیلی ، حافظ ابویل نیشا پوری ، حافظ ابوالقاسم اندلی،ابوبکر بن حدادفقیدوغیرہم

شائل وخصائل رام نسائی نہایت و جیہ اورخوبھورت فض ننے، کیم تھے اورخوب تکدرست دسترخوان انواع واقسام کے لذیذ کو لوں ہے بھرار ہتا ۔ کھانے کے بعد نبیذ استعال فرماتے ، ساتھ ہی خوش وضع اورخوش لباس ننے ،آگی جار ہو یاں تھیں اور ایکے علاوہ کنیزیں بھی ساتھ رہتی تھیں۔

عمیا وست: ان تمام طاہری اسپاب عیش وآرام کے باوجود آپ نہایت عبادت گذاراورشب بیدار تنے صوم داؤدی پر ہمیشہ عامل رہے ،طبیعت بس صدورجداستغنا وتھااس کئے حکام وقت

کی مجلسوں سے ہیشداحر از کرتے تھے۔

آپ عقائد میں رائخ اور حصلب تھے، جس زمانہ میں معتزلہ کے عقیدۂ خلق قرآن کا ح جاتھاان دنوں محد بن اعین نے ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک سے کہا: فلاں فخص کہنا ہے کہ جو مخص آبت کر بمہہ:۔

انتى اتاالله لااله الاانافاعبدوني\_

کو مخلوق مانے وہ کا فرہے ،حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا: بیری ہے ،امام نسائی نے جب میدروایت کی تو فرمایا: میرانجی میری فرھب ہے۔

حق کوئی وشیادت امام نسائی اخیرعمر میں حاسدین کی ریشہ دوانیوں سے نکس آکر فلسطین کے ایک مقام رملہ آگئے، یہاں بنوا مید کی طویل حکومت کے سبب خار جیت و ناصوب کا زورتھا، عوام حضرت علی سے بدگمان تھے، بلکہ دمشق میں اس وقت اکثریت ان بی لوگوں کی تھی۔ آپ کے بیاف ان میں او کوں کی تھی۔ آپ کے بیاف ان میں تو ایک میں اس مقتم ان کی خرض سے حضرت علی کے مناقب پرمشمل کی اس الضائص تصنیف فرمائی۔

تعنیف سے فارخ ہوکر آپ نے دمشق کی جامع مسجد میں لوگوں کے سامنے اسکو پڑھکر سنادیا، چونکہ بیر کتاب وہاں کے لوگوں کے نظریات کے خلاف تھی اس لئے اسکو منکر وہاں کے لوگ مشتعل ہو گئے۔ مجمع سے کم مختص نے کہا: ہمیں آپ کوئی ایسی روابیت سنا کیں جس سے حضرت امیر معاویہ کی حضرت علی پر برتزی ظاہر ہو۔

آپ نے جواب میں فرمایا: حضرت معاویہ کا معاملہ برابر سرابر ہوجائے آو کیا ہے تہارے فوق ہونے کیا ہے تہارے فوق ہونے کیلئے کافی نہیں ہے ، یا مطلب بیتھا کہ کیا امیر معاویہ کیئے حضرت ملی کے مساوی ہونا کافی نہیں ہے جوتم برتزی کا سوال کررہے ہو، بیسنتا تھا کہ وہ لوگ آگ ہولہ ہوگئے اور تمام آ داب کو بالائے طاق رکھ کرانہوں نے آپ کوز دوکوب کرنا شروع کیا ، بعض اشقیاء نے آپ کو سم نازک پر بھی لافھیاں ماریں جسکی وجہ ہے آپ بہت نڈھال ہوگئے ۔ اس حالت میں آپ کو مکان پرلائے ، آپ نے فرمایا: جھے مکہ کرمہ میں ہو آپ کو مکان پرلائے ، آپ نے فرمایا: جھے مکہ کرمہ نے چلوتا کہ میراانتقال مکہ کرمہ میں ہو اس حادث ہیں اس حادث ہے اس حادث ہیں ہو اس حادث ہیں ہوا۔ صفاحروہ کے درمیان دی جو تا کہ میں ہوا۔ صفاحروہ کے درمیان دی جو تا کہ حادث ہیں ہوئی ہوئے۔

تصانیف: امامنائی نے کثرت مشاغل کے باوجود متحدد کتابی تصنیف کیس جنگے اساءاس ماست

ين السنن الكبرى المجتمى ،خصائص على امسندعلى امسند ما لك المسند منصور ،فعنائل الصحابه ، كتاب التميز ، كتاب المدلسين ،كتاب الضعفا وكتاب الاخوة ،كتاب الجرح والتحديل المشيخة النسائي ،اسا والرواة ،مناسك حج ،

#### سنن نسائي

ان سب بین آ کی سنن نسائی کوکامل شہرت حاصل ہوئی جومحاح سند کی اہم کتاب ہے۔ السنن الکبری تعنیف کرنے کے بعدا میر رملہ (فلسطین ) کے سامنے اس کتاب کو پیش کیا، امیر نے بع چھا کیا آپ کی اس کتاب میں تم ماحا دیت سمج جین؟ آپ نے فرمایا: نیس اس میں اس میں مصح اور حسن دونوں شم کی احادیث جین، اس پر امیر نے عرض کیا: آپ میرے لئے ان احادیث محملی کو فتی فرمادیں جو تمام ترکیجی ہوں ، لہذا امیر کی فرمائن پر آپ نے سنن کبری سے احادیث میں کا استخاب فرمایا اور اسکا نام المجنبی رکھا۔

ای کوسٹن مغری نجعی کہتے ہیں ،عرف عام میںسٹن نسائی کے تام سے مشہور ہے۔ محدثین جب مطلقا رواہ النسائی کہیں تو بیہ ہی کتاب مراد ہوتی ہے اور کتب ستہ ہیں اس کا اعتبار

آ کی اس کتاب کی خوبی رہ ہی ہے کہ اکثر کتب سماح کے اسالیب کی جائع ہے، یعنی
امام بخاری کے طرز پرایک حدیث کو متعدد ایواب میں لاکر مختف مسائل کا اثبات کیا ہے۔ امام
مسلم کے طریقہ پرایک حدیث کے تمام طرق کو اختلاف الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ امام ا
ایوداؤد کے انداز پر صرف احکام مختبہ سے متعلق احادیث کی تدوین کی ہے۔ اور امام ترفدی کی
طرح احادیث کے ذیل میں ان پرفی نقط ذکاہ سے کفتکو کی ہے جنکا کچھ تذکرہ آپ نے جامع
طرح احادیث کے ذیل میں ان پرفی نقط ذکاہ سے کفتکو کی ہے جنکا کچھ تذکرہ آپ نے جامع
ترفدی کے تحت ملاحظہ فرمایا۔ (۲۲)

### امام این ماجیر

نام ونسب : محمد کنیت ،ابوعبدالله عرف ،ابن ماجه اور دالد کا نام بزید ہے ،سلسله نسب یوں بیان کیاجا تا ہے۔ابوعبداللہ محمد بن بزید بن عبداللہ الربعی اعتر و تی ۔

ماجہ کے بارے میں اختلاف ہے ۔ بعض کہتے ہیں کہ بیآ کی والدہ ماجدہ کانام تھا، علامہ زبیدی نے تاج العروس میں اسکو بعض علاء کا قول بتایا ہے۔

لیکن سی بات بیہ ہے کہ ماجہ آ کیے والدیز بد کا لقب ہے اور بینی اکثر علما ماور قزوین کے مؤر خیبن کا مخارے۔ عالباً بیہ اہم بی کا معرب ہے۔

ولا دت و ملیم ۔ قزوین عراق عم کامشہور شہر ہے ، بینی آپ کا مولد دسکن ہے ، آپ کی دلا دت و ملی ۔ آپ کی دلا دت و ملی ۔ کیان کا زمانہ عوم وفنون کے لئے باغ و بہار کا زمانہ تھا ، اس وقت بنو عہاس کا آفاب اتبال نصف النماری تھا۔ مامون رشیداس دور شس سریر آرائے سلطنت تھا۔ عہاس کا آفاب اتبال نصف النماری تھا۔ مامون رشیداس دور شس سریر آرائے سلطنت تھا۔ عام دستور کے مطابق آپ نے ابتدائی تعلیم کی جمیل کی ، اسکے بعد محد ثین کی عام دستور کے مطابق آپ نے ابتدائی تعلیم کی جمیل کی ، اسکے بعد محد ثین کی

ورسگاموں کی طرف رخ کیا تا کہ علم حدیث حاصل کریں ۔ قزوین میں اس وقت جلیل القدر

محدثين موجود تتحيه مثلا

ابوالحسن على بن محد طنافسى
ابو المحرعمرو بن رافع بحل متوفى ١٣٧٧
ابو مجرعمرو بن رافع بحل متوفى ١٣٧٤
ابوسليمان اسمعيل بن توبية فزويني متوفى ١٣٧٨
ابوموى بارون بن موى بن حبال جميى متوفى ١٢٧٨
ابو بمرهم بن ابى خالد يزيد قزويني طبرى وخيرهم

آپ نے پہلے ان حضرات سے حدیث کا پڑا ذخیرہ حاصل کیا اور پھر بخیل فن کیلئے خراسان ، عراق ، بچاز ، معراور شام کے متحدد شہروں کا سفر کیا۔ پاکھنوس کم کمرمہ ، مدینہ طبیبہ ، بھرہ اور بخداد کے حدیثین وفقہاء ہے اکتساب علم کیا۔ ایکے عداوہ طبران ، اصغبان ، رجواز ، رملہ ، بلخ ، بیت المقدی ، حران ، ومشق فلسطین ، عسقدان ، مرواور نبیٹا پورکا نام بھی خاص طور پر ذکر کیا جاتا

امها تلزه-آ کے اساتذہ کی فہرست نہایت طویل ہے، مندرجہ بالا کے علاوہ چندا ساءیہ ہیں۔

محمد بن عبدالله بن تمير ، ابراهيم بن المنذ رالخرامي ، عبدالله بن معاويه صفام بن عمار ، ابوبكرين ابي شيبه جمرين يحتي نيشابوري ،احمدين ثابت الجحدري ،ابوبكرين خلاد باللي جمرين بشارعلى بن منذر وفيرجم

مظافرہ: آ کے علاقہ میں بحض کے اساء اس مرح ہیں:۔

علی بن سعید مسکری ،احمد بن ابراجیم قزویی ، ابوالطبیب احمد بن روح شعرانی ،اسحاق بن محد قزوجی ،ابراجیم بن دینارالجرشی انصمدانی جسین بن علی بن برانیاد ،سلیمان بن بربید قزوجی ، تحيم يدني اصبهاني ، وغير جم

عكم وصل \_امام ابن ماجه كي امامت فن فضل وكمال ، جدالت شان ، وسعت نظراور حفظ حديث ونقامت کے تمام علما ومحترف ہیں۔

ابويعلى للمع بن:\_

ائن ماجد بزے تعقیہ متعق علیہ، قابل احتجاج ہیں، آ چکو صدیث اور حفظ حدیث میں بوری معرفت حاصل ہے۔

علامهاین جوزی کہتے ہیں۔

آپ نے بہت سے جیوخ سے ساع حدیث کیا ،اورسنن ،تاریخ اور تغییر کے آپ

علامہ ذھمی قرماتے جیں:۔

بيتك آب حافظ حديث مصدوق اوروا فراهم خفيه

مورخ این خلکان تے لکھا:۔

آپ حدیث کے امام اور حدیث کے جمیع متعلقات سے واقف تھے۔ وصال: ٢٢١ ررمضان المبارك ٢٢ ١٥ مروزير آپ كادسال موا، چوتسفيرمال كي عمريا كي ـ آ کے بھائی ابو بکرنے تماز جناز ویز حائی ، دسرے دن تدفین عمل میں آئی۔ آپ نے تین تعمانیف اپنی یا دگارچھوڑی تھیں جن میں دونا پید ہیں ہفھیل اس طرح ہے۔ النفير، حافظ بن كثير في اسكوتفيرها فل كهاب جس معلوم موتاب كربيا يك هجيم

تصسب كو يجاكرويا ب-امام سيوطى في طبقة الشرك تغييرول ين شاركيا ب- الآرخ : این خلکان نے اسکوتاری ملح واوراین کثیر نے تاریخ کال کا عنوان دیا ہے۔ بیر محابہ سے کیکر مصنف کے عہد تک کی تاریخ ہے جس میں بلاداسلامیہ اور رویان حدیث ے حالات ہیں۔ سنن این ماجہ

امام ابن ماجد کی مید مایئر ناز اور شمرهٔ آفاق تعنیف ہے، حافظ وہمی نے اس کتاب کی بإبتخود

آپ کا پر تول تقل کیا ہے کہ:۔

میں نے جب کتاب لکھ کرامام حافظ ابوزرعہ کی خدمت میں پیش کی تو و واسکود بکھکر بے ماخت بكادا هے۔

ید کتاب اگراوگوں کے ہاتھوں میں پہو کچے گئی تو اس دور کی اکثر جوامع ومصنفات بیکار اورمعطل بوكرره جائين كيا-

چنانجہ جا فظ ابوز رعہ کا بیتول حرف بحرف بورا بورا اورسنن ابن ماجہ کے فروغ کے سامنے متعدد جوامع اورمصنفات کے چراغ ماندیز گئے۔

سنن ابن ماجہ کو جس چنے نے عوام وخواص میں پذیرائی اور قبولیت عطا کی وہ اس کا شانداراسلوب اورروایت کاحسن احتفاب ہے۔ ابواب کی فقیمی رعایت سے ترتیب اور مسائل کے واضح استنباط اور تراجم ابواب کی احادیث سے بغیر کسی میجیدگی اور الجعن کے مطابقت نے اسکے حسن کو تکھارا ہے۔ چند خصوصیات بہ ہیں۔

- اس کماب کی اکثر روایات وه بین جو کتب خمسه پیش بین \_
  - ۲۔ کوئی حدیث مررفیس لائی گل ہے۔
  - اخضار وجامعیت میں اپنی مثال آپ ہے۔ ۳
- مسائل واحكام مصمتعلق احاديث اي زياده ترلاني كلي جين-۳,۳

یا نچویں صدی کے آخر تک محاح کی بنیا دی کتب میں صرف یا مجے کتا بون کا شار موتا تھا بعد میں حافظ ابوالفعنل محدین طاہر مقدی متونی عود دینے اپنی کماب شروط الائمة السنة وہیں ابن ماجہ کی شروط ہے بھی بحث کی اور اسکو بھی بنیادی کتابوں کے ساتھ لاحق کرکے صحاح کی اصل جو کتابوں کو قرار دیا۔

ای دورش محدث زرین بن معاویه ما کلی متوفی ۵۵۳ ها بی کماب انتجر پدله محاح والسنن ، بیس کتب شمسه کے ساتھ سنن ابن ماجه کی جگه مؤطا امام مالک کولائل کردیا۔ اسکے بعد سے بیا انتظاف رہا کہ محاح سنہ کی چھٹی کتاب مؤطا ہے یا ابن ماجه ۔ عام مغاربہ مؤطا کوتر بچے و بین متاخرین متاجرین متاخرین علی انه مسادس السنة ۔ (۳۳)



## امام طحاوي

نام ونسب: -نام ،احمد-كنيت ،الوجعفر-والدكانام ، محمد ب-سلسله نسب يوں ب-ابوجعفر احمد بن محمد بن سلمان بن جواب از دى حجرى احمد بن محمد بن سلمه بن سلمه بن سلمه بن سلمان بن جواب از دى حجرى طحاوى معرى حنى -

ازدیمن کا ایک طویل الذیل قبیلہ ہے اور تجرائی ایک شاخ ہے۔ جرنام کے تین قبائل خصے۔ تجرین وحید۔ تجرفی اعین۔ تجراز د۔ اوراز دنام کے بھی ووقعیلے تنے ، از دیجر۔ از دشنوہ و۔ لہذا اخیاز کیلئے آ کے نام کے ساتھ ووٹوں ڈکر کر کے از دی تجری کہا جاتا ہے۔ آ کے آباء واجدا و فتح اسلام کے بعد مصری فروکش ہو گئے تھے لہذا آپ مصری کہلائے۔

ولا وت و المحليم ر طمانام كي بهتي مصر مين وادى نيل كے كنارے آباد تحى ، آ كي ولا دت ٢٢٩ هـ ميں اى بهتى ميں ہوئى ۔ اس لئے آ كيوفواوى كها جا تا ہے ..

آپ طلب علم کیلے معرآئے اور یہاں اپنے ماموں ابوابرا ہیم اسمعیل بن سی مرق اللہ ماموں ابوابرا ہیم اسمعیل بن سی سے ابتداہ بیس آپ امام شافی کے جل قلہ فی کے جس اسکی وجہ یہ ابتداہ بیس آپ امام شافی کے مسلک پررہ پھر فقہ فی کے بی ہوگئے تھے۔ اسکی وجہ یہ بیان کی جاتی ہوگئے تھے۔ اسکی وجہ یہ بیان کی جاتی ہی بیان کی جاتی ہیں ہیں ہیں اپنے اموں سے پڑھ درہ سے کھا آئے ہیں بیس ہیں ہیر شار آپ کے بین بیس ہیں ہیر زعمہ ہوتی بر فلاف قد حب امام ابو حقیقہ کے کوئی حالمہ خودت مرجائے اور اس کے پیٹ بیس بیر زعمہ ہوتی بر فلاف قد حب امام ابو حقیقہ کی مرکز بیروی فیس کرتا ہو جھے جیے آدی کی بلاکت کھڑے ہوئے اور کہنے گئے کہ بیس اس خفی کی ہرگز بیروی فیس کرتا ہو جھے جیے آدی کی بلاکت کی گھر پرواہ نہ کرے۔ کوئی آپ کی والدہ فوت ہوگئی کہ گھر پرواہ نہ کرے۔ کوئی آپ کی والدہ فوت ہوگئی گئی کہ جو پرواہ نہ کرے۔ کوئی آپ کے جا فدا کی جم تھے کہ آپ کی والدہ فوت ہوگئی والدہ کی حتم تو ہرگز فیر فید ہوئی کی میں جے کہا فدا کی حتم تو ہرگز فیر فید کی رحمت نازل ہوا گروہ زعمہ فاضل ہوئے تو اکر گھر کی میں جو تھے کہ جرے ماموں پر فدا کی وحمت نازل ہوا گروہ زعمہ فاضل ہوئے تو اکر گھر کی معرب ماموں پر فدا کی وحمت نازل ہوا گروہ زعمہ فاضل ہوئے تو اکر گھر کی میں وادا کر تے۔

ا مام طحاوی نے اپنے ماموں مزنی کی درسگاہ کے بعد معرکے شہرہ آ قات استاذ ابوجعفر

حالت کدشن وفقها و احدین ابی عمران موی بن عیسی ہے نقد فلی کی تحصیل شروع کی ، فقد فلی پرانکو کامل دستگاہ حاصل تھی اور صرف دو واسطوں ہے ان کا سلسلہ امام اعظم ہے ل جاتا ہے۔اس طرح امام طحاوی کی سند فتدال طرح ہے:۔

عن احمد بن ابي عمران عن محمد بن سماعة عن ابي يوسف عن ابي

ا مها تذہ \_معرکے بعد آپ نے ملک شام ، بیت المقدس ،غز و اور عسقلان کے مشائخ سے ساعت کی ، دمشن میں ابوحازم عبدالحمید قامنی دمشن سے طلاقات کی اوران سے فقہ حاصل کی۔ اسكے بعدمصروالي تشريف لائے اورجس قدرمشائخ حديث آلي حيات جس معرآت ان سب ے امام مکماوی نے علم حدیث میں استفادہ کیا۔ چنداسا تذہ کے نام بیابی۔

سلیمان بن شعیب کیسانی ، ابوموی بولس بن عبدالاعلی ، بارون بن سعید رکی ، ابرا جیم بن ا بی داوُد برلسی ،احمد بن قاسم کوفی ،احمد بن داوُ دسدوی ،احمد بن سبل رازی جعفرا بن سلمی ،حسن بن عبدالاعلى صنعاني مصالح بن شعيب بصرى جحه بن بنعفر فرياني ، مارون بن محمد عسقلاتي يحتي بن

"تلا فده: آ کی علمی شیرت دور دراز علاقوں میں پھیل گئے تھی ، حدیث وفقند کی جامعیت نے آپکو طلبه كامرجع بناديا تحاء كهذا دور درازي تشكان علم آتے اور سيراب موكر جاتے \_ بيشار لوكوں نے پڑھااورصاحب کمال ہوگئے چھرتام بیر ہیں۔

الوالقاسم سليمان بن احمد بن الوب طبراتي صاحب معاجيم ثلاث رابوعثان احمد بن ا براجيم ، احد بن عبد الوارث زجاج ، احمد بن محمد دا مغاني ، ايومحمد حسن بن قاسم ، عبد الرحن بن اسخل -67.3.

علمی مقام ۔ آپ حفظ عدیث کے ساتھ ساتھ فقہ واجتہاد میں بہت بلند مقام پر فائز تھے، آپ کا شاراعاظم مجتمدین میں ہوتا ہے، چنانجہ المالی قاری نے آپ کو طبقہ ٹالٹہ کے محدثین میں شارکیاہے قرماتے ہیں:۔

اس سے مراد وہ مجتمد بین ہیں جو ان مسائل میں اجتماد کرتے ہیں جن میں صاحب غرجب سے کوئی روایت منقول نہ ہو۔جیسے ابو بکر خصاف ،ابوجعفر طحادی ،ابوالحن کرخی ،ممس الائمّه مزهى جخرالاسلام بز دوى جخرالدين قامني خال وغيرجم ..

بيلوك امام اعظم سے اصول وفروع ميں كا خت نہيں كرتے البته حسب اصول وتواعد ان مسائل كااشتباط كرتے ہيں جن ميں صاحب خدمب سے كوئى نعى ندمو۔

حق کوئی امام طحاوی حق کور تذراورب یا ک شخصیت کے مالک تنے ، بغیر کسی لاگ لپیٹ کے اورت المج كى يرواه كے بغير كلمة حق كہتے اوراس برقائم رجے ،آپ قاضى ابوعبيد كے نائب عظم کیکن اکلو ہمیشہ سیحے روش کی تلقین کرتے رہے تھے، ایک مرحبہ قامنی صاحب ہے فرمایا: وہ اپنے كارىدون كامحاسدكياكرين-قاضى صاحب في جواب ديا: اسمعيل بن اسحاق اين كارىدول كا حساب نہیں لیتے تنے ، امام طحاوی نے فرقایا: قاضی بکارائیے کارندوں کا محاسبہ کیا کرتے تنے ۔ قامنی صاحب نے پھراسمعیل کی مثال دی الم مخادی نے قرمایا:حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسيخ كارندول كامحاس كياكرت شفاوراس سلسلسه مس العنبية كاقصدسايا-

جب كارندول كواس واقعد كاعلم ہوا تو وہ خضبتاك ہو كئے اور انہول نے قامني كوامام طحاوی کے خلاف بھڑ کا نا شروع کیا یہاں تک کہ قامنی امام طحاوی کے مخالف ہو گئے ۔اس اشاء میں قامنی معزول کردیے گئے۔ جب اہ م ملحاوی نے معزولی کا پروانہ پڑھا تو کچھ لوگ کہنے لگے ،آپ کومبارک ہو،آپ بینتکر سخت ناراض ہوئے اور کہنے گئے، قاضی صاحب بہر حال ایک ما حب علم آدی تھے،اب میں کس کے ساتھ علی تفکلو کیا کرونگا۔

فضل وکمال ۱۱۱م ملحادی کے نشل وکرل ، نقابت ودیانت کا اعتراف ہردور کے محدثین مؤرضین نے کیا ہے۔علامہ مینی فر ماتے ہیں:۔

امام طحاوی کی نقابت ، دیا نت علم حدیث میں پدطولی اور حدیث کے ناسخ ومنسوخ کی مهارت پراجماع ہوچکا ہے۔

ابوسعیدین بولس تاریخ علما ومصر پس ککھتے ہیں:۔

آب صاحب ثقابت اورصاحب فقد تعيداً كي بعدكوكي آب جبيرانبين موار حافظا بن عبدالبركمية بن: \_

طحادی حنق المذہب ہونے کے باوجود تمام فعنی ندا ہب پر نظرر کھتے تھے۔

این جوزی قرماتے ہیں:۔

آپ نفته، ثبت اور جبیم تھے۔

امام دهمی نے قرمایا:۔

آپ فقید، محدث ، حافظ ، زیر دست ا ، م اور مخته منصر

امام سیولمی قرماتے ہیں:۔

آپ امام، علامہ، حافظ ، صاحب تصانف، تقد شبت ، تقد شبت ، تقد ہیں ، آپ کے بعد آپ جبیبا کوئی دومرانہ ہوا۔

جب حیدالرحل بن اسحاق معمر جو ہری مصر کے عبدہ تضایر حمکن ہوئے تو وہ آپ کے
اوب واحز ام کا پورا پورا خیال رکھتے تھے ، مواری پر ہیشہ اکے بعد موار ہوتے ۔ جب ان سے
اس کا سب پو چھا گیا تو کہنے گئے ۔ امام طحادی جھے ہے گیارہ برس بڑے ہیں ، اور وہ جھے ۔ اگر
گیارہ گھنے بھی بڑے ہوتے تو پھر بھی ان کا احز ام ل زم تھا ۔ کیونکہ جمدہ تضا کوئی ایسی بڑی چز
خوں جسکی وجہ ہے جس امام طحادی بھیں شخصیت کے مقابلہ جس فخر کرسکوں ۔
وصال ۔ ہا تو سے سمال کی مقیم عمر اور پر فکوہ زندگی گذار نے کے بعد آپ نے کیم ذی قعدہ
موار پر تاریخ وصال کرمایا ، قبر شریف قر افد جس ہے جو مصر کے اماکن حبر کہ جس ہے ہے ۔ شارع
مزار پر تاریخ وصال کندہ ہے اورایک خاص مقتمت برسی ہے۔

مزار پر تاریخ وصال کندہ ہے اورایک خاص مقتمت برسی ہے۔

تصائبیف آ کی تصانف کیرنعدادیں ہیں بعض کا بوں میں تقریباً تمیں کی فہرست ملتی ہے، ان میں مشکل الآ ثاراورشرح معانی الآ ثارنہا ہے۔ مشہور کتا ہیں ہیں۔

شرح معانی الآثار کے بارے بیں علامہ اتفانی نے فخر سے کہا تھا، جو ضع طحاوی کی علمی مہارت کا انداز و کرنا جا ہتنا ہوا ہے جا ہیے کہ وہ شرح معانی الآثار کا مطالعہ کرے ،مسلک حق تو الگ رہائسی ند ہب ہے بھی اس کتاب کی نظیم پیش نہیں کی جاسکتی۔

اس کتاب سے امام طحاوی کا مقصد صرف احادیث کو جمع کرتا نہیں تھا بلکہ ان کے سامنے اصل مقصد احتاب کے سامنے اصل مقصد احتاب کی تائیداور بیٹا بت کرتا تھ کہا مام اعظم کاموقف کسی جگہ بھی احادیث کے خلاف جیس ۔ اور جوروایات بظاہرا مام اعظم کے مسلک کے خلاف جیس وہ یا مؤول جیس یا

منسوخ

اس تصنیف میں اہام طحاوی متحدد جگہ پراحادیث پرفی حیثیت سے کلام کرتے ہیں اور خالفین کی چیش کردہ روایات پرفن رجال کے لحاظ سے جرح کرتے ہیں اس کے علاوہ عقلی لحاظ سے بھی خالفین کے خیش کردے ہیں۔ اس محملات کے دریک اور ایت سے بھی خالفین کے نقطۂ نظر کی تضعیف کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب روایت اور درایت کی جائے ہے اور جن خوبیوں اور محاس پریہ کتاب مشتمل ہے محاح ستہ کی تمام کتب ان سے خالی ہیں۔

سعیب تالیف ۔ ایام ایوجعفر طحاوی اس کتاب کی تصنیف کا سبب بیان کرتے ہوئے قرباتے
ہیں، جھے ہے بعض اہل علم حضرات نے قربائش کی کہ جس ایس کتاب تصنیف کروں جس جس ارکام ہے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی عدیدہ م کی ان احادیث کوجع کروں جو بظاہر متعارض بیں اور چونکہ بلحد بین اور خالفین اسلام اس ظاہر کی تعارض کی وجہ ہے اسلام پر طعن کرتے ہیں اس لئے ان متعارض روایات بیس تغیق دسینے کیسے علی و اسلام کی ان تاویلات کا ذکر بھی کروں جو لئے ان متعارض روایات بیس قور ہی ہیں اور جوروایات مضور نے ہو چکی ہیں ان کے ان متعارض روایات اور خاص خاب ہے موید ہیں اور جوروایات مضور نے ہو چکی ہیں ان کے رائل جیش کروں تا کہ احادیث نہویہ کے درمیان تعارض نہ درہ اور طعن خالفین سے یہ روایات بغرار ہو جا کیں۔

اسکوب ۔ تمام امہات کتب حدیث بھی امام خوادی کا طرز سب سے منفر داور دلچسپ ہے وہ
ایک باب کے تحت پہلے اپنی سند کے ساتھ ایک حدیث وارد کرتے ہیں پائر ذکر کرتے ہیں کہ
بعض لوگوں نے اس حدیث سے بیمسئلہ ستع یا کیا ہے۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کدا متناف
کھر ہم اللہ تعالی اس مسئلہ بھی اختاف ف کرتے ہیں اوران کی دلیل ایک اور حدیث ہے جواس
حدیث کے تخالف ہے پھر اس حدیث کے متحد وطرق ذکر کرتے ہیں اخیر بٹی ٹر ہب احتاف کو
تقویت دیتے ہیں۔ دولوں حدیثوں کا انگ الگ کی بیان کر کے تعارض دور کرتے ہیں اور بھی
بہلی حدیث کی سند کا ضعف ٹایت کر کے دوسری حدیث کو تریج دیتے ہیں اور بھی اوقات پہلی
حدیث کی سند کا ضعف ٹایت کر کے دوسری حدیث کو تریج دیتے ہیں اور بھی اوقات پہلی
حدیث کی سند کا ان ان انگ الگ کی جائے ہیں۔ نیز انہوں نے ہر باب بٹی اس بات کا الترزام کیا ہے
کہا حدیث کی متعرف ٹاوت کر دیتے ہیں۔ نیز انہوں نے ہر باب بٹی اس بات کا الترزام کیا ہے
کہا دادتا ہی تا تد کرنے کیلئے آخر ہیں ایک عقلی دلیل ہیش کی جائے۔ اوراگر مسلک احتاف پ
کوئی افتال دار د ہوتا ہوتو اس کو بھی دور کرتے ہیں۔ (۲۲۲)

# شيخ على متقى

تام ونسب: ـ نام ،على ـ لقب ، تقى ـ والدكانام ،عبدالملك ـ لقب ،حسام الدين بـ ـ سلسله نسب على بن عبدالملك بن قاضى خال شاذ لى مديني چشتى ـ

آپ کے والد عبد الدی الملک حسام الدین بن قاضی خان تقی قادری شاذ کی دیئی چشی بیل
آپاء واجداد جو نیورے آکر برهان پوریش تیم ہوئے ،آپکی ولا دے ۸۸۵ ہیں ای شیریش
ہوئی ، پاکیزہ احول بیل تعلیم و تربیت پائی ،آٹھ سال کی عربی شیخ بہاء الدین صوفی برهان پوری
جوشاہ باجن چشتی ہے مشہور تیم مرید ہوئے ، واحد کا انتقال اسکے بعدی آپکی صغرتی ہیں ہوگیا۔
توجوانی میں بربقام مند وایک بادشاہ کی طاز مت بھی کر کی تھی جو اس وقت بالوہ کی قدیم
عکومت کا صدر مقام تھا۔ کیکن سعادت از لی نے اور حزایت الی نے اس سے ول برداشتہ کر دیا
طاز مت ترک کر کے ملتان کا رخ کیا اور و پال شیخ حسام الدین متنی ملتانی کی خدمت میں حاضری

دوسال کی مدت میں تغییر بین وی اور قبین انعلم کا آپ سے درس مجمی لیا۔اسکے بعد تغوی دلو کل کوزا دراہ بنا کرحرمین شریفین زادها اللہ شرقا دلتنظیما کا سفراعتیار فرمایا۔

کم معظمہ پروٹی کر چیخ ابوائس شافعی بکری کی خدمت میں حاضر ہوکر حزید علم شریعت و اللہ معظمہ بیا ہے۔ اور پھر چیخے میں ان اللہ میں ا

شخ عبدالحق محدث و بلوي لكعت بين:\_

ای دوران آپ نے کنزالعمال نامی کتاب مدون دمرتب فرمائی جوآپ کاعظیم علمی و بنی شاہکار ہے۔ نیز آپ نے احادیث کرروکو چھانٹ کرفتنب کنزالعمال بھی تحریر فرمائی۔ ان کتابوں کو دیکورآپ کے شخ ابوالیس بکری شافتی نے فرمایا تھا ،امام سیوطی نے جمع الجوامع لکھ کرتمام لوگوں پراحسان کیا تھا کیکن شخ علی تھے کنزائعمال کی تدوین فرما کرخودان پراحسان

کیاہے۔

۔ ہے۔ اوری عمر زحد ولو کل میں بسرفر مائی۔ اسکے بعد حند وستان میں محمود شاہ صغیر مجراتی کے دور میں دومر تبہ تشریف لائے ، شاہ صغیر آپ کا مرید بھی ہوگیا تھا۔

آپ کا وصال ۲ رجمادی الآخرہ ۹۵۵ مدمنے صادق کے وفت کمہ معظمہ میں ہوا ، مکہ معظمہ میں تدفین کی گئے۔ جنح عبدالو ہاب متق آپ کے ارشد حلائدہ میں شار ہوتے ہیں۔(۲۵)

# يثنخ عبدالوماب متقى

نسب وولا دت: \_آپ کی ولادت مندوش۴۰۴ میش موئی \_

جیں سال کی عمر ہوگی کہ آپ سیاحت کرتے ہوئے مکہ معظّمہ دیہو نچے گئے۔ بیہ ۹۲۳ کا زمانہ تھا۔ مکہ معظمہ میں اس وقت کچنے علی متل مسند درس پر مشمکن تھے، دور دورا کی شہرت تھی، وہ کچنے عبدالو ہاب متنی کے والد سے بھی واقف تھے، چنا نچہ آپ اکی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں

کے ہور ہے۔

می عبدالوہاب متنی کا عطانہا ہت یا کیزہ تھا، شیخ علی متنی نے سب سے پہلے ان سے بیای کام لیا، جو تھی مدتوں معرالوردی کرتا رہا ہواسی طبیعت میں میسوئی پیدا کرنے کیلئے اس سے بہتر کوئی کام نیس موسکتا تھا۔ آپ نے دل وجان سے بیام انجام دیا اور شیخ علی متنی کی ایک بہتر کوئی کام نیس موسکتا تھا۔ آپ نے دل وجان سے بیام انجام دیا اور شیخ علی متنی کی ایک کتاب جو یارہ بزارسطروں کی تھی کل بارہ راتوں میں کھل کتابت کردی۔ تجب خیزیات بیہ ہے

کہ دن بھر دوسری کتابوں کی گئے وکتا بت میں مشخولیت رہتی ، صرف رات کو شخ کی کتاب لکھنے کا موقع ملتا تھا۔ شخ علی متلق موقع ملتا تھا۔ شخ علی متلق موقع ملتا تھا۔ شخ علی متلق موقع ملتا تھا۔ شخ علی منبولی سے بازوق وشوق دیکھا تو حربید قلبی تعلق موقع ہے مور ہے ، خود نے بھی ایکھا آستانہ کو اس مضبولی سے بازا کہ 24 مرآ کے وصال تک وہیں جے رہے ، خود فرمات تے ہے۔

میرے شخ علی تقی کا وصال میرے زالو بر ہوا۔ اسکے بعد کم معظمہ میں ایسا مرکز قائم کیا جسکی شہرت دور دور تک بھیل گئی۔ شخ محقق لکھتے

إل:\_

اس زمائے میں ایکے برابرطوم شرعیہ پر میورر کھنے والے کم ہوئے۔ اگر کھا جائے کہ لفت قاموں آ بکو پوری یا دھی تو مبالقہ نہ ہوگا۔ ای طرح فقد وصدیت اور فلفہ کی کتابیں بیشتر یا دھیں۔ برسول حرم شریف میں درس ویا۔

كمه معظمه بين بينه كرسارى على ونياكوا بي طرف متوجه كرليا تفااورا يينظمي تبحر كاسكه تجاز

ديمن اورمعروشام كےعلاء ہے منوایا تھا۔

شیخ عبدالوہاب متلی محرکے پیشتر حصد میں مجرد ہیں رہے، عمر جب جالیس اور پہاس کے ورمیان تنمی تو شاوی کی ،شادی سے پہلے ان کا بیرحال تعا کہ جو کتا بت وغیرہ کی اجرت کمتی سب فقراء پرتقسیم کردیتے تنے۔شادی کے بعد الی وحیال کے حقوق کومقدم بھیتے تنے لیکن پام بھی بیا حال تھا کہ کمی بختاج کی عدد سے کریز نہ کرتے تنے۔

حندوستان کے نقراءا کی خدمت میں حاضر ہوتے ادرآپ کھانے کپڑے وغیرہ سے اگل مددکرتے تنے۔

آپاپ ذراند شمام وحمل، حال داتباع، استفامت وتربیت، مریدوں کے سلوک اور طالب علموں کی افادیت وارد اور خریوں نقیروں پر مہریانی وشفقت، بخلوق البی کو قبیحت اور خمام نیک کا موں کی تلقین کرنے میں اپنے پیرومرشد کے قبیقی وارث، اولین خلیفہ اور صاحب امرار ہے۔

امرار ہے۔ آپ کا وصال اسمال مکہ معظمہ میں ہوا۔ (۲۲)

# يشخ عبدالحق محدث دبلوي

نام ونسب: منام ، عبدالتی والد کانام ، سیف الدین و اور لقب ، بیخ محدث و الوی ، اور مقل علی الاطلاق ہے۔ سلسہ نسب یوں ہے۔

شیخ عبدالحق بن سیف الدین بن سعدالله بن شیخ فیروز بن ملک موی بن ملک معز الدین بن آغا محد ترک بخاری \_

آپ کے مورث اعلی آغا محد ترک بخارا کے باشندے نتے ،وطن کے مایوں کن حالات سے دل برواشتہ ہوکر جرحوی مدی عیسوی میں ترکوں کی ایک کثیر جماعت کے ساتھ مندوستان آئے۔

سب سے بڑے صاحزاد معزالدین ہی رہے، آغامحدترک کے ول ووماغ پر بکل سے گرگی مفتر ک کے ول ووماغ پر بکل سی گرگئی، فتح ونصرت کے ڈینے بجاتا ہوا مجرات آنے والاضف ماتمی لباس پہن کر پھروائیں وہلی آگیا اور شیخ صلاح الدین سبروردی کی خانقاہ میں گوشہ تنہائی اعتمار کرلیا ہے ہاں ہی انتقال موااور عیدگا ہشی کے عقب میں سپروغاک کئے سے۔

ملک معنز الدین: ملک معزالدین نے خاندان کے ماتمی ماحول کوشتم کیا اورعزم وجست کے ساتھ دیلی بیں سکونت اعتبار کی۔

ملک موسی: ۔۔اسکے بعد النے فرزند ملک موسی نے بڑی عزت وشہرت حاصل کی تھی لیکن حالات نے پڑی عزت وشہرت حاصل کی تھی لیکن حالات نے پھر کروٹ کی اور اوراس مرتبہ ملک موسی کو دیلی چھوڑ تا پڑی اور ماوراء النظر جا کرسکونت افتیار کرلی ۔ پچھ عرصہ بعد حب تیور نے ۱۳۹۸ء میں ہند دستان پرحملہ کیا تو ملک موسی اسکی فوجوں کے ساتھ ہے۔

ت فيروز ملك موى كى بينے تصان من فيخ فيروزانميازى شان كے مالك تصانبول نے اپنے خاندان کی شہرت اور عظمت کو جو ر جا تداگائے بلم سید کری بشعروشاعری اور سخاوت ولطافت میں وحیدعصر اور میکائے روزگار تنے ، پہرائج شریف کے کسی معرکہ میں ۸۷۰ھ /١٣٥٥ء عن شهيد ہوئے۔

آپ جب معرکہ کیلئے جانے کی تو اگل بیوی جوان دنوں حاملہ تھیں انہوں نے روکئے کی کوشش کی اس برجواب ویا۔

میں نے خداے دعا کی ہے کہ بیٹا ہواوراس سے نسل ملے ۔اسکواورتم کوخدا کے سیرو كرتا بول ندمطوم اب جيكيا فين آئے۔

ست الله يجمايام كي بعد في سعدالله يدا بوك يدفع معدث كدادا بيل بدى خوبوں کے مالک اورائے شہید ہاپ کے اوصاف وخصائل کے جامع تھے، ابتدائی زمانہ تھیل علم میں گذرا، پھر مبادت ور پاضت کی طرف متوجہ ہو گئے! ورشیخ منکن کے دست حق برست ہے بیعت کرلی۔ انگی رہنمائی میں سلوک ومعرفت کی منزلیس ملے کیس۔ ایکے بیٹے مختلخ سیف الدین نے اکورات کے دنت رور دکرعا شقانہ اشعار پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایکے دوصا جزادے

جح رزق الله، جع سيف الدين \_

جنخ سعداللہ کے دصال کے دفت جنخ سیف الدین کی عمرآ ٹھ سال تھی۔ دصال سے پچھ دن قبل آپ اینے بیٹے کولیکر دومنزلہ پر پہو نیچے اور قماز تہجد کے بعد بیٹے کوقبلہ رو کھڑا کیا اور ہارگاہ الى من دعاكى \_الى الوجانة بك من دوسر عادكون كى تربيت سے فارغ موچكا اوراكے حتوق ہے عہدہ برآ ہو کیا بھین اس اڑے کو پتیم وے کس چھوڑ رہا ہوں اسکے حقوق میرے ذمہ ہیں،اسکوتیرے میرد کرتا ہوں تواسکی حفاظمت فرما۔

م محدون کے بعد ۹۳۸ حکود صال ہو گیا۔ دے شرف تبولیت یا چکی تعی البذاان کاریجگر تحوشها یک دن دیلی کا نهایت بی با وقعت اور باعزت انسان بیناا ورای کمریش وه آفما نبیا ممودار ہواجس نے ساری قضائے علم کومنور کردیا۔

مینی محدث و بلوی کی ولا زمت اور تعلیم وتر بریت: - آکی دلادت ماه محرم ۱۹۸ مه /۱۵۵۱ وکود کی میں ہوئی۔ بیسلیم شاہ سوری کا زمانہ تق ، مبدوی تحریک اس وقت پورے عروج پر متی جسکے بانی سید تھر جو نپوری تھے۔ شیخ کی ابتدائی تعلیم وتر بیت خود والد ماجد کی آخوش ہی میں ہوئی۔ والد ماجد نے اکو بعض الی ہوائیتیں کی تھیں جس پر آپ تمام عرقمل ویرار ہے ، قر آن کریم کی تعلیم سے کیکر کا فیہ تک والد ماجد ہی سے پڑھا۔

مینے سیف الدین اپنے بیٹے کی تعلیم خودائی جمرانی جس کھل کرانے کیلئے ہے چین رہے تھے ،اکی تمنائتی کہ وہ اپنے جگر گوشہ کے سینہ جس وہ تمام صوم خطل کردیں جوانہوں نے عمر بجر کے ریاض سے حاصل کئے تھے ،لیکن اکی ویرانہ س لی کا زمانہ تھا ،اس لئے سخت مجبور بھی تھے بھی کتابوں کا شار کرتے اور حسرت کے ساتھ کہتے کہ بیاور پڑھالوں۔ پھر فرماتے۔

جھے بڑی خوشی ہوتی ہے جس دفت بیاتصور کرتا ہوں کہ انشد تعالی تھے کو اس کمال تک پیونچادے جو میں نے خیال کیا ہے۔

جیخ محدث خود بے صد فرجین تھے، طلب عم کاسپا جذبہ تھا ، بارہ تیرہ برس کی عمر میں شرح همسید اورشرح عقائد پڑھ کی اور چدرہ برس کی عمر ہوگی ، کرمختمر دمطول سے فارغ ہوئے ،اخوارہ يرس كاعمر مس علوم عقليه وتقليه كاكوني كوشدا بيان تعاجبتكي سيرنه كرييج مول -

عربی میں کامل دستگاہ اور علم کلام ومنطق پر بورا مبور حاصل کرنے کے بعد بھنے محدث نے دانشمندان ماوراءالنہرے اکتساب کیا۔ بخٹے نے ان بزرگوں کے تامنیس بتائے ، بہرحال ان علوم کے حصول میں بھی انکی مشغولیت اور اشھاک کا بدعالم رہا کدرات ودن کے کسی حصہ میں فرصت ندمکتی تھی۔

منتخ نے یا کئی عمل وخرد کے ساتھ ساتھ مفت قلب وٹگاہ کا بھی بورا بورا خیال رکھا ، بھین ے انکوعبادت ور باضت میں دلچیں تھی والد ماجد نے ہدایت کی تھی۔

طلت تشك وناجموارنياشي

چنانچة عمر بحرا كے ايك باتحديث جام شريعت ربااور دوسرے مس سندان عشق والد ماجد نے ان میں عشق حقیقی کے وہ جذبات چھونک ویئے ہتنے جو آخر عمر تک اینکے قلب وجگر کو گرماتے دے۔

اس زماند بن جيخ محدث كوعلماء ومشائخ كامحبت بن بيضنے اورمستنفيد ہونے كا يزاشوق تھا ،اسنے ندہبی جذبات اور خلوص نبیت کے باعث وہ ان بزرگوں کے لطف وکرم کا مرکز بن

فيخ اسحاق متوفى ٩٨٩ هم ورويه سلسد كمشهور بزرك تصاور ملتان سے وہلى سكونت الفتیار کر لی تھی ،اکٹر اوقات خاموش رہے لیکن جب شیخ انکی خدمت میں حاضر ہوتے تو بے حد النفات وكرم فمره لتے۔

شیخ نے بھیل علم کے بعد ہتدوستان کیوں چھوڑ ااسکی داستان طویل ہے پختھریہ کہاہ۔ میر مرم وقتی پورسیری میں رہے ، وہاں اکبرے دربار ہوں نے آ کی قدر بھی کی لیکن حالات کی تہدیلی نے یوں کروٹ لی کہ اکبرنے دین الهی کا فتنہ کمڑا کردیا۔ ابوالفعنل اور قیعنی نے اس دینی انتشار کی رہبری کی ، میدد کیوکر آ کی طبیعت تھبرائی ،ان حالات میں ترک وطن کے سواکوئی جارون تفاء لہذا آپ نے غیرت دیل ہے مجبور ہو کر تجازی راہ لی۔

۹۹۷ هه پس جبکه پیخ کی عمرازتمیں سار تھی وہ حجاز کی طرف روانہ ہو گئے ۔وہاں پیو چ كرآب نے تغريباً تين سال كا زمانہ شخ عبدالوباب متل كى خدمت بيں گذرا۔ اكلى محبت نے سونے پرسہائے کا کام کیا، پینے نے علم کی پیمیل کرائی اوراحسان وسلوک کی را ہوں ہے آشنا کیا۔ بینے عبدالو ہاب متقی نے آ میکومفکوۃ کا درس دینا شروع کیا، درمیان میں مدینہ طبیبہ کی حاضری کا شرف بھی حاصل ہوااور پھر تین سال کی مدت میں مفکوۃ کا درس کھمل ہوا۔

اسکے بعد آ داب ذکر بھلیل طعام وغیرہ کی تعلیم دی اور تصوف کی پچھ کہا ہیں پڑھا کہا ہیں۔ پر حاکمیں۔ پر حاکمیں اس کی طرف خاص توجہ کی۔ ان کا بید ستورتی کہ ہر جمد کو حرم شریف میں حاضر ہوا کرتے سے ہے۔ بنب یہاں آتے تو شیخ عبدالی سے بھی ملتے اورا کی عماوت وریا ضت کی گرانی فرماتے۔ فقہ حنی کے متعاق شیخ محدث کے خیالات قیام تجاز کے دوران بدل سے متعاور وہ شافعی فقہ جن کی متعلق شیخ محدث کے خیالات قیام تجاز کے دوران بدل سے خیاور وہ شافعی کرتا ہے خطاور وہ شافعی پر ایسا می مقلم پر ایسا می مقلم پر ایسا ہو گئی متعلق ان کے دل میں پر تا ہی خطاور ان اور فقہ حنی کی متعلمت ان کے دل میں پر تا ہی خطاور ان اور فقہ حنی کی متعلمت ان کے دل میں جا گزیں ہوگئی۔ حدیث ، تصوف فقہ حنی اور حقوق العہاو کی اعلی تعلیم ورحقیقت شیخ عبدالوہا ب حق کے قدموں میں حاصل کی۔ ا

علم ومل کی سب واو ہوں کی سیر کرنے کے بعد شخط عبدالوہاب متنی نے شخط عبدالحق محدث وہلوی کو ہتدوستان والیس جانے کی ہدایت کی اور فر مایا۔

اب تم اپنے کمر جاؤ کہ تہاری والدہ اور بیچے بہت پر بیثان حال اور تمہارے پینظر ہونگے۔

شیخ محدث میمندوستان کے حالات سے پچھا لیے دل برداشتہ موسیکے تھے کہ یہاں آنے
کومطلق طبیعت نہ چاہتی تھی۔ لیکن شیخ کا تھم مانتا از بس ضروری تھا، شیخ نے رخصت کرتے وفت
معررت سید تاخوث اعظم شیخ عبدالقا در جیلائی رمنی اللہ تعالی عنہ کا ایک، پیرا ہمن مہارک عنایت
فرمایا۔

آپ ۱۰۰۰ او بن البی کی شکل اختیار کرلی تھی۔ ملک کا سارا فرجی ماحول خراب ہو چکا تھا۔ شریعت افکار نے وین البی کی شکل اختیار کرلی تھی۔ ملک کا سارا فرجی ماحول خراب ہو چکا تھا۔ شریعت وسنت سے باعتنائی عام ہوگئی تھی۔ در بار میں اسلامی شعار کی تھٹم کھلا تفخیک کی جاتی تھی۔ حیاز سے داہیں پر بھنے عبدالحق نے دیلی میں مسند درس وارشاد بچھا دی۔ شالی ہندوستان حیاز سے داہیں پر بھنے عبدالحق نے دیلی میں مسند درس وارشاد بچھا دی۔ شالی ہندوستان

میں اس زمانہ کا مدیم بہلا مدرسہ تھا جہاں سے شریعت وسنت کی آواز بلندمونی ۔ درس و تدریس کا م مشغلة ب نے آخرى كات تك جارى ركھا۔ انكار رسدد في عى بين تيس سار ي الى بيروستان میں الی انتیازی شان رکھتا تھا کہ سیکڑوں کی تعداد میں طلبہ استفادہ کیلئے جمع ہوتے اور متعدد اساتذه درس وتدريس كاكام انجام دية تنصه

بددارالعلوم اس طوفانی دور می شریعت اسلامیداورسنت نبویدی سب سے بدی پشت یناہ تھا، فرہی مراہیوں کے بادل جاروں طرف منڈلائے ، مخالف طاقتیں بارباراس دارالعلوم کے ہام وورے فکرائی لیکن محفظ محدث کے یائے ثبات میں ذراجی لفزش پیداند ہوئی۔آ ہے عزم واستقلال سے وہ کام انجام دیا جوان حالات میں تاممکن نظر آتا تھا۔

من نے سب سے پہلے والد ماجد سے روحانی تعلیم حاصل کی تعی اور انہیں کے عم سے حعرت سیدموی گیلانی کے حلقہ مریدین میں شامل ہوئے۔ بیسلسلہ قادر بیہ کے عظیم المرجب بزرگ يتھ\_مكەمىتىمەسى بىمى سلسلەقا درىيە، چشتىيە، شاذلىيدا درىدىدىيە بىس خلاخت حاصل كى\_

مندوستان واليس يرحضرت خواجه باتى بالثدك فيوض وبركات سيمستنفيد موية حضرت خواجه بإقى بالله كى ذات كرامي احياء سنت اوراه تت بدعت كى تمام تحريكول كالمنع ومخرج تنتی۔ا کے ملفوظات دکھتوبات کا ایک ایک حرف انکی مجد داند مسامی ، بلندی تکر ونتفر کا شاہر ہے۔ هجنخ كاقلبى اورخيتي تعلق سلسله قادريه يستاتها والكي عقيدت وارادت كامركز حضرت سيدنا غوث اعظم رمنی الله تعالی منه ہتے۔ائے ول ود ماغ کاربیشہر بیشہ شیخ عبدالقادر جیلانی قدس مرہ ك عشق من كرفارتها، بيسب يحمر كي تعمانيف سے ظاہرو باہر ب

شیخ عبدالحق محدث د ہلوی سلیم شاہ بنوری کے عبد میں پیدا ہوئے اور شاہجیاں کے سنہ جلو*س بين* وصال قريايا \_

ا كبر، جها تكيراورشا جهال كاعبدانهول في الكمول سے ديكها اور حالات كا بغور مطالعه کیا تفالیکن انہوں نے مجمی سلاطین یاار ہا ب حکومت سے کوئی تعلق نہ رکھا عربجر کوشہ تنہا تی یش رہے۔

وصال: \_الارت الاول ٥٦٠ احدوية في بعم جس في عدالو عدال مك فعنائ بهندكو الي ضوفشاني سے منورر كھا تھاغروب ہوكيا۔ انا ملدوا تا اليه راجعون \_ تصانیف: - آیکی تصانیف سوے زائد شارکی می ، الکاتیب والرسائل کے مجموعہ میں ، الکاتیب والرسائل کے مجموعہ میں ۱۸ رسائل شامل جیں، اکوایک کتاب شار کرنے والے تعداد تصنیف پیچاس بتاتے ہیں۔

آپ نے میسول موضوعات پر لکھالیکن آپ کا اصل دظیقہ احباء سنت اور نشراحادیث رسول تھا ، اس لئے اس موضوع پر آپ ایک درجن سے زیادہ کتابیس تصنیف فرما کیں ، دو کتا بیل نہاہت مشہور ہیں۔

اشعة اللمعات العنة اللمعات فارى زبان ميں ملكوة كى نهايت جامع اور كمل شرح ہے۔ عين محدث نے بيكارنامہ جوسال كى مدت ميں انبى م ديا۔

کمعات الکھنے ۔ عربی زبان میں مفکوۃ کی شرح ہے، دوجندوں پر مشتل ، فہرست التوالیف میں شیخ نے سرفہرست اسکا ذکر کیا ہے، الصعۃ المعدہ سے کا تصنیف کے دوران بعض مضامین ایسے چیش آئے جن کی تشریخ کو فاری میں مناسب نہ مجھا کہ بیداس دفت عوام کی زبان تھی ، بعض مباحث میں عوام کوشر کیک کرنا مصلحت کے فلاف تھا، لہذا جو با تین تلم الماذکر دی تھیں وہ حربی میں بیان فرماوی سے لمائت کردی تھیں وہ حربی مسائل کو نہایت عمدہ گی سے حل کیا ہیں بیان فرماوی از بین احادیث سے فلاش کی تشریخ کی نے کا کہا ہے۔ ملاوہ از بین احادیث سے فلاش کی تشریخ کی تشریخ کی تشریخ کی میں ہیں۔ اس مطوعات کا فرزانہ ہیں۔ اس مطوعات کا فرزانہ ہیں۔ قبل کے میں خدمات کا ایک شاعدار کہلو یہ ہے کہا نہوں نے تقریباً نصف صدی تک فقہ وحدیث میں تشریباً نصف صدی تک فقہ اس سلسلہ میں آئی خدمات کو فلارنگ جیں جو بیش جی گیا ہے۔

مثلالواب مديق حسن خال لكهية بين: ـ

فتيه حنفي وعلامه وين حنفي است ،ا ما بحد ث مشهوراست \_

میخ محقق نقباءاحتاف سے خصاور دین حنیف کے ذیر دست عالم کیکن محدث مشہور بیں۔ بین بیتاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ شہرت واقعی نتھی، کو یا محدث ہونااسی صورت میں متصور ہوتا ہے جب کسی امام کی تقلید کا قل دوگر دن میں نہو۔

مريدلكية بن:\_

دستگابش درفقه بیشتر ازمهارت درعلوم سنت سنیه ست رولهذا جانب داری الل رائے جانب اوگرفته معبد اجابا حمایت سنت میحد نیزنموده به طالب علم رابا بد که درتصانیف و بی " خذ ما صفا ددع ما کدر" چیش نظر دارد وزلات تقلید اورا برمحائل نیک فرود آرد به از سوء تمن درحق چیش بزرگوارال خودرا و درگردا ند.

مینی علم فقد میں برنسبت علوم سنت زیادہ تقدرت رکھتے ہتے ،لہذا فقہاء رائے زیادہ تر اکھتے ہتے ،لہذا فقہاء رائے زیادہ تر انگی جماعت بھی کی ہے۔ انگی جماعت بھی کی ہے۔ لہذا طالب علم کو چاہیے کہ انگی سیج با تیں افتیار کرے اور فیر شخیل باتوں سے پر ہیز کرے ۔لیکن انگی تعلیم کا بیٹے کہ انگی سیج باتیں افتیار کرے اور فیر شخیل باتوں سے پر ہیز کرے ۔لیکن انگی تقلیدی مسائل کو اجھے مواقع و کاش پر منظبق کرنا چاہیے ۔اسے بزرگوں سے بدگانی انھی جیزئیں ۔

الل علم پر واضح ہے کہ بیرائے انعماف ودیانت سے بہت دوراور پر تشدد خیالات کو نگا ہر کرتی ہے۔

شیخ محدث کا اصل مقصد بہت کہ فقہ اسلامی کوعزت واحترام کی نگاہ ہے دیکھا جانا چاہیئے۔اس کئے کہا کی بنیاد قرآن وحدیث پر ہاوروہ ایک اٹسی روح کی پیداوار ہے جس پر اسلامی رنگ چیڑ ہا ہوا ہے ، خاص طور پر فقہ حنی پر بیاعتراض کہ وہ محض قیاس اور رائے کا نام ہے بالکل بے بنیاد ہے ، اسکی بنیاد محکم طور پر احدیث پر رکھی گئی ہے۔محکوۃ کا گہرا مطالعہ فقہ حنی کی برتریت کوٹا بت کرتا ہے۔

ایسے دور میں جبکہ مسلمانوں کا ساتی نظام نہایت تیزی سے انحطاط پذیرے ہورہا تھا۔ جب اجتہاد گرائی پھیلانے کا دومرانام تھ، جب معاوسوکی حیلہ بازیوں نے بنی اسرائیل کی حیلہ ساز فطرت کوشر مادیا تھا،سلاطین زمانہ کے درباروں میں اور مختف مقامات پر لوگ اپنی اپنی قکر ونظر میں الجھ کرامت کے شیرازہ کومنتشر کررہے تھے تو ایسے دفت میں خاص طور پر کوئی عافیت کی راہ ہوسکتی تھی تو وقت میں خاص طور پر کوئی عافیت کی راہ ہوسکتی تھی تو وہ تقلیدی تھی ،اس لئے کہ:۔

معمل كردد چوتقويم حيات

ملت از تقنیدی گیر دثبات رہاعلم حدیث تواسکی اشاعت کے سلسد ہیں شیخ محقق کا تمام اہل ہند پر عظیم احسان ہے خواہ وہ مقلدین ہوں یا غیر مقلدین۔ بلکہ غیر مقلدین جوآج کل الل حدیث ہوئے کے دعوی دار ہیں اکلولو خاص طور پر مربون منت ہوتا چیئے کہ سب سے پہلے علم حدیث کی ترویج واشاعت ہیں نمایاں کردار مجنح بی نے اداکیا بلکہ اس فن ہیں اولیت کا سہرا آپ بی کے سربے۔ آج کے الل حدیث خواہ اسکا الکار کریں لیکن اسکے سرخیل مولوی عبدالرجلن میار کیوری مقد مہ شرح تری میں لکھتے ہیں۔

حتى من الله تعالى على الهد بافاضة هذاالعلم على بعض علمائها الكالشيخ عبدالحق بن سيف الدين الترك الدهلوى المتوفى سنة اثنتين وخمسين والف وامثالهم وهو اول من حاء به في هذالاقليم وافاضه على سكانه في احسن تقويم ثم تصدى له ولده الشيخ نورالحق المتوفى في سنة ثلاث وسبعين والف ، وكذلك بعض تلامذته على القنة ومن سن سنة حسة فله اجرها واجرمن عمل بها ، كما اتفق عليه اهل الملة

یباں تک کہ اللہ تق تی نے ہیں وستان پراحسان قربایا کہ بعض علماہ ہیں کو اس علم ہے تو ازار جیسے شیخ عبدالتی محدث وہلوی متوتی ۱۵۴ ہو وغیرہ ۔ یہ پہلے ضحص ہیں جواس ہندوستان میں بیام لائے اور یبال کے باشندگان پراہتھ طریقے ہے اس علم کا فیضان کیا ۔ پھرا کے صاحبزاوے شیخ تورالتی متوتی ۱۷۶ ہو نے اسکی خوب اشاعت فرمائی ۔ اس طرح آ کے بعض صاحبزاوے شیخ تورالتی متوتی ۱۷۶ ہو نے اسکی خوب اشاعت فرمائی ۔ اس طرح آ کے بعض علائے ہیں اس میں مشغول ہوئے ۔ لہذاجس نے اجہا طریقہ ایجاد کیا اسکواسکاا جرمے گا اور بعد کے ان لوگوں کا بھی جواس بڑمل پیرار ہے ، جیسا کہ الل اسلام کا اس پراتفاق ہے۔

غرض بیہ بات واضح ہو پیکل کہ بیخ محقق علی الاطلاق محدث دہلوی نے علم حدیث کی افتروا شاعت کا وہ عظیم کارنامہ انجام دیا ہے جس سے آج بلاا ختلاف ند ہب ومسلک سب مستقید ہیں، میددوسری ہات ہے کہ اکثر شکر گذار ہیں اور بعض کفران لعمت ہیں جتلا ہیں۔

آ کی اولا دا مجاداور تلاند و کے بعدائ عم کی اشاعت میں نمایاں کردارا دا کرنے والے صحرت میں نمایاں کردارا دا کرنے والے صحرت شاہ ولی اللہ محدث و بلوی اور آ کے صاحبز ادگان ہیں جنگی علمی خد مات نے ہندوستان کو علم حدیث کے الوار و تجلیات سے معمور کیا۔ (۲۷)

## حضرت شاه ولى اللدمحدث دبلوي

تام وشب: منام، احمد - كنيت ، ابوالفياض عرف، ولى الله تاريخى تام عظيم الدين اور بثارتى تام ، قطب الدين سيرتا عمر فاروق بثارتى طرف سدام رالمؤمنين سيرتا عمر فاروق اعظم تك ويون بنيات بها والدى طرف سدام رالمؤمنين سيرتا عمر فاروق اعظم تك ويونيا به ، اس لحاظ سدا منام موى كاظم تك ويونيا به ، اس لحاظ سد آپ فالص عمر في النسل اورنسا فاروقى بين والدها جد معرت علامه شاوع بدارج م فقها واحتاف كه جيرعلا و بن السراء و تقوي اين بين من بين آپ و كورايام شريك دير علا و بين بين آپ و كورايام شريك دير علا و بين بين آپ و كورايام شريك دير بين بين ا

ولا دت و تعلیم آ کی ولادت ۱۲ مرشوال ۱۱۱۳ مدام بی بروز چهارشنه بونت طلوع آنآب آ کی ننهال تصبه پیملت منافز گریس بولی به

یا بی سال کی عربیں تعلیمی سفر کا آغاز ہوا اور سات سال کی عمر میں قرآن عظیم حفظ کرلیا۔ دس سال کی عمر میں قرآن عظیم حفظ کرلیا۔ دس سال کی عمر میں تمام طوم منداولہ کی تعلیم سے فارغ ہو گئے ،اکثر کتابیں والد ، جدتی سے پڑھیس ۔ چودہ سال کی عمر میں آئی شادی بھی ہوگئی تھی۔ شادی بھی ہوگئی تھی۔

دستارفضیکت کے بعد والد کے دست حق پرست پر بیعت کی اور اکل زیر محرانی اشغال صوفیہ بیں مشغول ہوئے۔آ کی عمر کوستر و سال ہوئے تنے کہ والد ماجد کا سا ہیسرے اٹھ کیا۔ آپ کے والد کا وصال ۱۱۱۱ ہے بیں ہوا۔

والد کے وصال کے بعد مستدورس و تدریس کوآپ نے زیمنت بخشی اور مستقل طور پر بارہ سال تک درس دیا۔

اس درمیان آپ نے دیکھا کہ چیخ عبدالحق محدث دہلوی جس علم کو تجاز ہے کیکر آئے سے اسکے نشانات انجی کچھ ہاتی ہیں ، اگر جدوجہد کر کے ان بنیادوں پر مضبوط عمارت نہ قائم کی تختے اسکے نشانات انجی کچھ ہاتی ہیں ، اگر جدوجہد کر کے ان بنیادوں پر مضبوط عمارت نہ قائم کی تو نہیں کہا جا سکتا کہ دو قائم بھی روسکیں کے مفور وکٹر کے بعد آپ اس نتیجہ پر پہو نے کہ علم حدیث کو دہاں جا کری حاصل کیا جائے جو اسکا محدیث ہے اور جہاں سے شیخ محقق نے حاصل کیا تھا۔ لہذا زیادت حریث شریفین زادہ ما اللہ شرف و تحقیما کا شوق دامنگیر ہوا اور آپ ۱۱۳۳ الدید

اواخرض محازروانه موسكن

حعرت مولاناشاه ابوالحن زيد فاروتي لكعته بين: \_

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علم خاہراور علم ہا طن بیں کمال حاصل کرنے کے بعد حرمین شریفین ۱۱۳۳ اور بیس آخر بیف لے موجود ہاں عم خاہر علاء اعلام سے خاص کر علامہ ابوطاہر بیمال الدین محمد بن برحان الدین ابراہیم مدنی کردی کورانی شافتی سے درجہ کمال و بیمیل کو پہو نچایا اور باطن کا تصفیہ برز کیے مشاہد مقدسہ اور روضتہ اور روضتہ مطہرہ علی صاحبی العسلو قاد التحییۃ کی خاک روئی اوران امکر نہ مقدسہ میں جہرسائی ہے کیا۔ مطہرہ علی صاحبی السالہ بیس آئی مبارک تالیف فیوش الحرجین اور المشاحد السارک تالیان مطالعہ السارک تالیان مطالعہ

الله

مصفی شرح موطا: ۔ بی قاری زبان ش بسید شرح ہے جوآ کی جودت طبع اور فن صدیث مں کمال مهارت کا آئینہ ہے۔

مسوی شرح موطاند بیر فی زبان ش آپ کا فتیار کرده طریقه در کانمونه به استیار کرده طریقه در کانمونه به آپ کا قیام بذهانه شلح مظفر گریش تف کویسل بوت علاج کیلئے دیلی لایا حمیالی وفت آخر آپ و نیا تفار ساری تدابیر به سودر بین اور ۲۹ رخوم ۲ کااه بوت ظهر آپ کا وصال موحمیا والدصاحب کے پہلویس مہندیال قبرستان بین آپی تدفین عمل بین آئی۔ آپ کی اولا دا مجادیس پانچ صاحبزاوے اورایک صاحبزادی تھیں۔ آپ کی اولا دا مجادیس پانچ صاحبزاوے اورایک صاحبزادی تھیں۔ کیبلی بالمید سے شاہ عبرالعزیز مشاہر فیج الدین، میلی المیدسے شاہ عبرالعزیز مشاہر فیج الدین،

شاه عبدالقاور، شاه عبدالغني \_

ان میں شاہ عبدالعزیز سب سے بوے تھے۔ والد کے وصال کے بعد تینوں کی تعلیم ورزبیت آپ ہی نے کی ، بیسب نامور فضل کے صعرتھے۔
مثاہ صاحب کا مسلک ۔ آپ اپنی وسعت علم ، وقت نظر قوت استدلال ، ملکہ استباط ،
سلامت قہم ، صفائی قلب ، انباع سنت ، جمع بین العلم والعمل وغیرہ کمالات ظاہری وہا ملنی کی

نعمتوں سے مالا مال ہونے کی وجہ ہے اپنے لئے تقلید کی ضرورت نہیں بھتے تھے اس کے ہا وجود میں جو یہ

قرماتے ہیں۔

استفد ت منه صلى الله تعالى عيه وسلم ثلثة امور خلاف ماكان عندى وماكانت طبعى تميل اليه اشد ميل فصارت هذه الاستفادة من براهين الحق تعالى على احدها الوصاة بترك الالتفات الى التسبب وثانيها الوصاة بالتقليد بهذه المذاهب الاربع لااخرج منها والتوفيق ماستطعت وحبلتي تابي التقليد وتابف منه راسا ولكن شي طلب منى التعبد به بخلاف نفسى وههنا نكتة طويت ذكرها وقد تغطبت بحمدالله هذه الحيدة وهذه الوصاة .

یں نے اپنے عندیہ اور اپنے شدید میلان طبع کے خلاف رسول الشملی اللہ تعالی طبہ
وسلم سے نین امور استفادہ کئے تو یہ استفادہ میرے لئے برہان حق بن گیا ،ان جس سے ایک تو
اس ہات کی وصیت تھی کہ بیں اسہاب کی طرف سے توجہ ترک کردوں اور دوسری وصیت رہے گی کہ
میں ان غدا جب اربحہ کا اپنے آ کی پابند کروں اور ان سے نہ نگلوں اور تا ہا مکان تطبیق و تو فیق
کروں کین میا اس بی چیز تھی جو میری طبیعت کے خلاف جھے سے بطور تعبد طلب کی گئی تھی اور بہاں
پرایک کت ہے جسے میں نے ذکر تو بیں کیا ہے اور الحمد للہ جھے اس حیلہ اور اس وصیت کا مجید معلوم
ہو کہا ہے۔

معلوم ہوا کہ آپ کی طبیعت اور جبت کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مہارک کی جانب سے تعلید کرنے پر ، مورکیا گیا اور دائر ہ تعلید سے خارج ہوئے سے متع کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا ہا لہت کہ ایک کیا گیا گیا گیا گیا ہا لہت کہ ایک کیا گیا گیا گیا ہا لہت خاص نہ جب کو معین نہیں گیا گیا جالہت کہ اور جبان بین کے بعد جب ترجے کا وقت آیا اور اس کی جبتو کے فدا جب اربعہ کی تحقیق و تعین اور جبان بین کے بعد جب ترجے کا وقت آیا اور اس کی جبتو کے

#### کے آپ کی روح مصطرب ہوئی تو دریا ررسالت سے اس طور پر رہنمائی کی گئے۔

عرفني رسول النه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ان في المذهب الحنفي طريقة انيقة هي ادق الطرق بالسنة المعروفة التي جمعت ومقحت في زمان البخاري واصحابه ودلك ان يوخذ من اقوال الثنثة (اي الامام وصاحبيه ) قول اقربهم بها في المسئلة ثم بعد ذلك يتبع الحتيارات الفقهاء الحنفيين الذين كانوا من علماء الحديث فرب شئ سكت عنه الثلثة في الاصول وما يعرضوانفيه ودلت الاحاديث عليه فليس بد من اثباته والكل ملحب حنفي \_

آ یخضرت صلی الله اتعالی علیه وسلم نے جمعے بتایا کہ قد مب حنی میں ایک ایسا عمر وطریق ہے جود دسرے ملریقوں کی بہنسبت اس سنت مشہور و کے زیادہ موافق ہے جس کی تدوین اور مستقیح امام بخاری اوران کے امحاب کے زمانہ میں ہوئی اور وہ بیے کہ ائمہ الانتہ لین امام الوطنيفه، الويوسف، اور محمر من ي جس كا قول سنت معروف ي قريب تر مور في إياجائ كار اس کے بعدان فقہاء حنفیہ کی ویروی کی جائے جو فقیہ ہونے کے ساتھ حدیث کے جمعی عالم تے۔ کیونکہ بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ ائمہ اللہ ہے اصول میں ان کے متعلق میر نہیں کہا اور تعی بھی نہیں کی کمیکن احادیث انہیں ہتلاری ہیں تولازی طور پر اس کوشلیم کیا جائے اور بیرسب نرمب حنی بی ہے۔

اس عبارت سے بیہ بات بخو بی واضح ہوگئی کہ حضرت شاہ صاحب کو در ہاررسالت سے سس نمیب کی طرف رہنمائی کی گئی نیز سارے مذاہب میں کون اوقی بالٹنۃ المعروفۃ ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ند ہب حقی ہی ہے جبیرا کہ فیوش الحرمین کی اس عبارت ہے معلوم ہوا تو بلاشبہ حضرت شاوصاحب کے زوی کے وی قابل ترجیح اور لاکق امتاع ہے۔

تقلید هنفیت کا واضح شبوت -خدا بخش لا بسریری (پینه) میں بغاری شریف کا ایک قلمی تسخد موجود ہے جوشاہ صاحب کے درس میں رہاہے۔اس میں آپ کے تلید جرین می تیجرین سیخ ابوالفتح نے بر صاب ، تلمیذ فد کور نے درس بھاری کے ختم کی تاریخ ۲ رشوال ۱۱۵۹ میکسی ہے اور جمنا کے قریب جامع فیروزی میں ختم ہونالکھا ہے۔حضرت شاہ صاحب نے اپنے دست مہارک ے اپنی سندا مام بخاری تک تحریر فر ما کر تلمیذ ند کور کیسئے سندا جازت تحدیث لکھی اور آخر جس ایسے

نام كے ماتھ يكلمات تحرير فرمائے: ـ

العمرى نسباً ، الدهنوى وطناً، الاشعرى عقيدةً ،الصوفى طريقة الحنفى عملًا والشافعي تدريساً خادم التفسير والحديث والفقه والعربية والكلام \_"
عملاً والشافعي تدريساً خادم التفسير والحديث الفقه والعربية والكلام \_"

اس تحریر کے بیچے شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی نے بیر عبارت کھی ہے کہ:'' بیک بیہ تحریر بالا میرے والدمحترم کے قلم کی کھی ہوئی ہے۔ نیز شاہ عالم کی مبر بھی بطور تقدر اپنی حبت ہے۔(۲۸)

### شاه عبدالعزيز محدث دبلوي

نام ونسب: ـ نام ،حیدالعزیز ـ تاریخی نام ،غلام کیم \_حعزت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی کے خلف و جانشین ہیں۔

۲۵ ردمضان المبارک ۹ ۱۵ ه شی و ما دت ہو تی، حافظہ اور ذبانت خدا دادتی ،قرآن مجید کی تعلیم کے ساتھ قاری بھی پڑھ لی اور گیار ، پرس کی عمر میں تعلیم کا انتظام ہوا اور پیمدرہ سال کی عمر میں علوم رسمیہ سے فرافحت حاصل کرلی۔

آپ نے علوم عقلیہ تو والد ما جد کے بعض شاگر دول سے حاصل کے لیکن عدیث وفقہ آ پکو خاص طور سے والدی نے پڑھائے۔انجی آ پکی عمرستر ہیرس کی تھی کہ والد کا وصال ہوگیا۔ لہذا آخری کیا یوں کی تکیل شاہ ولی اللہ کے قمید خاص مولوی تھے عاشق سپلتی سے کی۔

چونکہ آپ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور علم وضنل میں بھی میں ازلید استدوری وخلافت آپ کے سپر دہوئی۔

آپ کوتمام علوم عقلیہ میں کا مل دستگاہ حاصل تھی ، جا فظ بھی نہایت تو ی تھا۔ تقریم مین خیز وسحر انگیز ہوتی جسکی وجہ ہے وور دراز سے لوگ تھے۔ علوا سناد کی وجہ ہے دور دراز سے لوگ آئے اور آ کے حلقہ درس میں شرکت کر کے سند فراغ حاصل کرتے ۔ آپی ڈات سنتودہ صفات اپنے دور میں اپنا ٹائی نہیں رکھی تھی ۔ آپی ڈات سے ہندوستان میں علوم اسلامیہ خصوصاً حدیث وتغییر کا خوب جرچا ہوا، جلیل القدر علیہ وومشائح آ کے تاریدہ شرکارہوتے ہیں۔

آب کوفاهنل سجمتا ہےاور فقط ای پر کہ چندرسا لےمسائل دیدنی اور ترجمہ قرآن مجید کواوروہ بھی زبان اردومیں کس استاد ہے اور کسی نے اپنے زور طبیعت سے پڑھ لیا ہے، اپنے تبین فقیہ ومفسر سجه كرمسائل ووعظ كوئى ميں جرات كر بينا ہے، آپ كے ايام بدايت تك اس كا اثر ندتھا، بلك علائے متحر اور فضلائے مفعنی الرام باوجود نظر عائز اور احاطر جزئیات مسائل کے جب تک اپنا معجما ہوا حضرت کی خدمت میں عرض نہ کر لیتے تھے اس کے ظہار میں لب کووانہ کرتے تھے اور اس کے بیان میں زبان کوجنبش ندریتے تھے۔ حافظ آپ کانسفرلوح تقدیر تھا۔ بار ہاا تفاق ہوا کہ کتب غیرمشهور و کی اکثر عبارات طویل این دا داعتا دیر طلبا کوککعوا دیں اور جب اتفاقا کا کتابیں وست باب ہوئیں تو دیکھا کیا کہ جوعبارت آپ نے لکھندی تھی اس میں اور من کا فرق نہ تھا۔ باوجوداس کے کہ منین عمر شریف قریب اس کے بھنے سے اور کٹرت امراض جسمانی سے طاقت بدن مبارک میں کچھ باتی ندری تنی خصوصاً تکت غذا ہے ،لیکن برکات بالمنی اور حدت قوائے روحانی سے جب تغصیل مسائل دیں اور تبیین دقائق بھنی پرمستحد ہوتے لوا کی دریائے ذ خارمون زن ہوتا تھا اور فرط افا دات ہے حض رکو حالت استغراق بہم پہنچی تھی ۔ادائل حال میں فرقئہ اثنا عشریہ نے شورش کو بلند کیا اور باحث تغرقۂ خاطر جہال اہل تسنن کے ہوئے ، حعرت نے بسبب التماس مالبین کمال کے کتاب تخدا ثنا عشریہ کدفا یت شہرت محتاج میان جمیر بذل توجليل بصرف اوقات وجيزے بايں كثرت منخامت تعنيف كى كەطالب علم بے ماريجى علائے شیعہ کے ساتھ مباحثہ ومناظرہ میں کافی ہو گیا، ثقات بیان کرتے ہیں کہ آپ تعنیف کے وتت عبارت اس كماب كى اى طرح زبانى ارشادكرتے جاتے سے كد كويا از برياد ہے اورحوال کتب شیعہ کے جن کوعلائے رفقہ فرکور نے شاید بجزتام کے سنانہ ہوگا ، ہا حتاد حافظہ بیان ہوتے جاتے تھے اور اس پرمتانت عبارت اور لط نف وظر الف جیسے ہیں ناظرین پر ہو یدا ہیں۔ بدا مورجوآب سے ظبور میں آتے تھے بال بشر سے باہر ہیں۔ ہفتہ میں دو بارمجلس وعظ

بیامورجوآپ سے ظبور میں آتے تھے بجال بشرسے باہر ہیں۔ ہفتہ میں دو ہارمجلس وعظ منعقد ہوتی تھی اور شاکفتین صادق العقیدت وصافی نہادخواص دعوام سے موروط سے نیادہ جمع ہوتے تھے اور طریق رشد و ہدایت کا استفاضہ کرتے۔

١٢٣٨ عض اس جهان فانى سے سفرا خرت كوا فقياركيا۔ (٢٩)

تعما شف مطوم حدیث میں آئی دو کتا ہیں مشہور ہیں۔ بستان المحدثين \_ يتصنيف حديث كي مشهور كما يون اورا يح مؤلفين كحالات وتعارف برمعتنل ہے۔ علية نافعد علوم حديث مصمتصل م ٦٢ باتى تصانيف بياين: ـ فتح العزيز معروف بتنسيرعزيزي (قارى) \_1 سرالشها دهمن (الربي) \_1 مجموعه فمآوي فاري عزيز الاقتناس في فضائل اخيارالناس (عربي) \_+ تخذا ثناعشريه (قاري) \_1" تقرميدل يذبرني شرح عديم العطير (قارى) \_۵ بدايت المومنين برحاشيه موالات عشره محرم (اردو) \_4 شرح ميزان منطق (عربي) -4 حواثى بدلع الميز ان (کرلي) "A حواثى شرح عقائد (عرلي) \_9 تعليقات على المهوى من احاديث المؤط (عربي) \_[+



## خاتم الاكابرشاه آل رسول مار بروى

نام ونسب: آل رسول القب خاتم الاكابر اور والدكانام آل بركات ستمرے مياں ہے خاتم الاكابر اور والد كانام آل بركات ستمرے مياں ہے خاتوا وہ مار ہر ومطهر و كے مشہور ومعروف بزرگ ہیں۔

سلسله نسب اس طمرح ہے۔خاتم الا کا برحضرت سید آل رسول بن سیدشاہ آل برکات سخرے میاں بن سیدشاہ حزہ بن سیدشاہ ابوالبر کا ت آل محمہ بن سیدشاہ برکت اللہ بن حضرت سیدشاہ اولیس بن حضرت سیدشاہ عبدالجلیل قدست اسرارهم۔

حعنرت سيدشاه عبدالجليل مار ہروی پہلے بزرگ ہيں جو مار ہرہ تشريف لائے آپ كا سلسلہ نسب ۱۳۳۳ واسطوں ہے سيدتا امام حسين سيد الشہد اء مظلوم كر بلا رضى اللہ تعالى عنه تك پيو خيتا ہے۔

لعلیم ونز بہیت: \_تعلیم ونز بیت والد ماجد کی آخوش میں ہوئی ، ابتدائی تعلیم صفرت مولا ناشاہ عبدالجید عین الحق قدس سرہ والد ماجد سیف اللہ المسلول حضرت علامہ تعمل رسول بدا یونی سے حاصل کی ۔۔

اسکے بعد آپ اور علامہ فضل رسول ہدایونی کوفر کی کل کھنوتھیم عاصل کرنے کیلئے بھیجا کیا۔ بہاں علامہ انوار صاحب فرگی کئی مولانا عبدالواسع صاحب سید نیوری ،اور مولانا شاونور الحق رزاقی لکھنوی عرف ملانور سے کتب معقورات ،کلام ، فقہ اور اصول فقہ کی تحصیل و تحییل فرمائی ۔ اور حضرت مخدوم شیخ العالم عبدالحق روولوی التوفی و کے موجود کی میں دمتار فضیلت سے سرفراز فرمایا گیا۔

ای سال میں الدین ابوالفعنل حفرت اجھے میاں مار ہروی قدس سرہ کے تھم کے مطابق سندالمحد ثبین حفرت علامہ شاہ حبدالعزیز صاحب محدث وہلوی کے درس بیس شریک ہوئے اور صحاح سند کا دورہ حدیث کرنے کے بعد سند حدیث حاصل کی ۔ ساتھ ہی آپ کو مند دجہ ذیل اسناد بھی عنایت فرما تھیں۔

علومية مناميه مصافحات مثابكه وسندحديث مسلسل بالاوليت وحديث مسلسل بالاضافيه

، چهل اساء ، حزب البحر ، سندقر آن کریم ، ولائل الخیرات شریف ، حصن حمین ، دیگر کتب حدیث وفقه وتغییر -

عا وات وصفات: آ پکی عادات وصفات می شریعت کی پوری جلوه گری تنی ، فایت درجه
پابندی فرمات نماز با جماعت مهری ادا فرمات رجید کی نماز بهی قضانه بوتی رنبایت کریم
النفس، عیب پیش اور حاجت براری می بگانه عمر تنے، جواحادیث نیوی سے دعا نمیں منقول بیں
وه مرحمت فرمات \_ تکلفات سے احر از اور محافل سیرع قصعا مسدود تھیں مرف مجلس وعظ ،
فعت خوانی، منقبت اور قرآن خوانی اور دلائل الخیرات شریف سے حاضرین عرس کی مہما نداری
فرماتے تنے۔ برخادم ومرید سے نہایت شفقت سے پیش آتے۔

شخ طریقت ابوالفعنل حغرت اجتمع میاں قدس سرہ سے خلافت واجازت حاصل تقی اورانہیں کےسلسکہ میں مرید فرماتے تھے۔

اولا دامجاوش دوصا جز اوسيماور تمن صاحبر او بإل تقيس \_

ا۔ حضرت سيدشا وظهور حسين بزيمان

٢ - حضرت سيدشاه ظهورحسن جيوث ميال

خلفا می تعداد کثیرہ، چندمشا میریہ ہیں:۔

ا۔ سراج السالکین حضرت سیدشاہ ابوالحسین احد توری قدس سرہ (آ کیے ہوتے)

۲ مجدداعظم امام احمد رضا فاهل پر بیوی قدس سره

۳۰ تا جدارسلسلهاشر فيه حضرت شاهلى حسين اشر في ميان ميموجهوي

آپ نے ۱۸ ارد والحجہ بروز چیارشنبہ مار ہرہ مطہرہ میں وصال قرمایا۔ مزار پراتوار خانقاہ

# باع د مادید ماغذ و مراجع

| _1                      | اتوازامام                | تظم رمعنؤ              | مولا تامحد تنا | نا تا بش تصور | ک               |                 |
|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| · · · · · · · · · · · · | _                        |                        | •              |               | •               | •               |
| T P                     | -                        | •                      |                |               |                 |                 |
| _#                      | الذيب                    | جذ يبالا               | ن تجربه البدا  | بيدالتهاميرل  | ين كثير به الوا | ارايام بمظم     |
| _6                      | 518/2                    | ر فين _معز             | غه مول ناغل    | مرسول         | مبسعيدي         | بساحوال أمضنضين |
| _4                      | الوارايام                | نظم                    |                |               | - ,             |                 |
|                         | ولاعب                    | لإعبارا                | وادليام إحتم   | 1             |                 |                 |
| _^^                     |                          | ,                      |                | - 4           |                 |                 |
| 4                       |                          |                        |                |               |                 |                 |
| _f+                     | الوارايامة               | نقم                    |                |               |                 |                 |
| _#                      | اقوارامام:<br>اقوارامام: | عم                     |                |               |                 |                 |
| LIF                     | تمذيب                    | جذعيسا                 | وارايام امتلم  | (             |                 |                 |
| _11"                    |                          |                        | , a            | - 1           |                 |                 |
| Life                    |                          |                        |                |               |                 |                 |
| فاب                     |                          | أجاليدلية              | والتجابيسية    | المائحد غين   |                 |                 |
| _61                     | •                        | . ,                    |                |               |                 |                 |
| كال                     | -                        |                        |                |               | -               |                 |
| _IA                     | -                        | •                      |                |               |                 |                 |
| _14                     |                          |                        |                | •             | •               |                 |
| _P+                     | -                        | •                      |                |               | •               |                 |
| _rt                     |                          |                        |                |               |                 |                 |
| _fr                     | *                        | *                      |                |               | •               |                 |
| _111"                   |                          |                        |                |               |                 |                 |
| _m                      |                          |                        |                |               | •               |                 |
| _re                     | كزالهمال                 | للنتعي هيو<br>ما سي من | محدث داو؟      | -6            |                 |                 |
| LPY                     |                          | ,                      | •              |               |                 |                 |
| _144                    | مين<br>مين محدث          | بدولوي يرمقا           | رمساخيا والا   | خيار          |                 |                 |
| _1%                     | احالا                    | نفين -                 |                | 2             |                 |                 |
| _119                    | مقدمه تخ                 | ندا فأموريه            |                |               |                 |                 |
| 100                     | 40 ST                    |                        |                |               |                 |                 |

## مجدداعظم احدرضا محدث بريلوي قدس سره

نام ونسب: -نام جمر عرفی نام ،احدر ضاخال - بھین کے نام امن میال -احد میال -تاریخی نام ،الخنار ۲۰ ۱۲ مدوالد کا نام انتی علی خال سالقاب ،اعلی حضرت، شیخ الاسلام وانسلمین بهرواعظم ، فاضل بر یلوی ، وغیرها کثیر ہیں -

سلسله نسب بول ہے،امام احمد رضا بن مواد ناتنی علی خال بن مولا نا رضاعلی خال بن حافظ کاظم علی خال بن محمد اعظم خال بن سعادت بار خال بن سعید الله خال ولی عہد ریاست قند هارافغالستان وشجاعت جنگ بہا در تعظم الرحمة والرضوان ۔

ولا دنته ۱۰۰ ارشوال المكرّم ۱۲۷۱هه/۱۳ ارجون ۱۸۵۷ م/۱۱رجینه ۱۹۱۳ سدی بروزشنبه پوتت ظهر بمقام محلّه جسولی بریلی (انثریا) مین بهوئی۔

آ کے اجداد ہیں سعیداللہ خال شجاعت جنگ بہادر پہلے مخص ہیں جوفقہ حار سے تزک وطن کر کے سلطان ناور شاہ کے ہمراہ ہندوستان آئے اور لا ہور کے فیش کل ہیں قیام فر مایا۔ علامہ حسنین رضا خال علیہ الرحمہ لکھتے ہیں ۔۔

بردایت اس فائدان شی سلف سے چل آری ہے کہ اس فائدان کے مورث اعلی والیان قد حارک وائدان کے مورث اعلی والیان قد حارک وائدان سے نتے ۔ شنم او اسعید اللہ فاس صاحب ولی عہد حکومت قد حارکی والد و کا انقال ہو چکا تھا۔ سوتی ہاں کا دوردورہ ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کیلئے ولی عہدی کی جگہ حاصل کرنے کے سلسلے میں ان باپ بیٹوں میں انقا نفاق کراد یا کہ شنم اوہ سعید اللہ فال صاحب ترک وطن پر مجبور ہوگئے ۔ ان کے چند دوستوں نے بھی اس ترک وطن میں ان کا ساتھ دیا۔ بیساری جماعت قد حارب لے اور آگئی ۔ لاہور کے گورز نے دربار دیلی کوا طلاح دی کہ دیا۔ بیساری جماعت قد حارب کی کشیدگی کی وجہ سے ترک وطن کرکے لا ہور آگئے ہیں اس قد حارب میں انکی مہمان نوازی کا تھم ہوا اور لا ہور کا شیش کل ان کور ہائش کے لئے حطا ہوا جو آج بھی موجود ہے ۔ ان کی شاہی مہمان نوازی ہونے گئی ۔ انہیں اپنے سنتنبل کے لئے بچھ کرنا ضروری تھا وہ جلدی تی وفی آگئے بیاں انکی یوی عزت ووقعت ہوئی۔ چند ہی دنوں میں کرنا ضروری تھا وہ جلدی تی وفی آگئے بیاں انکی یوی عزت ووقعت ہوئی۔ چند ہی دنوں میں وہ فوج کے میں مناسب جنہیں مل

سر المنتقب التي فطرت كے بہت مناسب تقرب جب روبيل كھنڈ ميں يہتے بغاوت كے آثار ممودار ہوئے تو یا خیوں کی سرکونی ان کے سپر دہوئی ۔اس بعناوت کے فرو ہوئے کے بعدان کو روبيل كھنڈ كے صدر مقام بريلي بن آيام كرنے اور امن قائم ركھنے كا تھم ہوكيا۔ يہال البيس صوبہ دار بنادیا کیا جو گورز کے مترادف ہے ۔اس طبلع میں اکوایک جا کیرعطا ہوئی جوغدر ١٨٥٤ء في صبط موكر تحصيل ملك صلع را ميور في شرط كردى كى بــاس جا كيركامشهوراوريدا موضع دہنیلی تھا جواب موجود ہے۔ ہر کی کی سکونت اس لئے مستقل ہوگئی کہ اس وور بیس کو بستان روہ کے پچھ پٹھان خاندان میاں آ کرآباد ہو گئے تھے۔ان کے لئے ان کا جوار برا خوشکوار تھا۔ اس واسطے کہان سے بوئے وطن آئی تھی۔(۱)

سعيد الغدخال يحضرت سعيداللدخان صاحب كوشش بزاري عهده بحي ملاتفا اورهجاعت جنگ آپ کوخطاب دیا گیا تھا۔ آپ نے آخر عمر میں ملازمت ہے سبکدوشی افتیار کر لی تھی۔ بقیہ ز مانہ یا دالهی علی گذاراا ورجس میدان علی آپ کا قیام تھا و جیں دنن ہوئے ۔ بعد کولو کول نے اس میدان کو قبرستان میں تبدیل کردیا جو آج بھی محلّہ معماران پریلی میں موجود ہے اور اس مناسبت سے اسکوشنراوے کا تھے کہاجا تاہے۔

سعاوت بإرخال\_آ کے بعدآ کے صاحزادے سعادت بارخال نے کافی شہرت یائی بلکہ والد ما جد کی حیات ہی ہیں اپنی امانت داری اور دیانت شعاری کی وجہ سے حکومت دیلی کے وزیر مالیات ہو گئے تنے ۔شائ حکومت کی طرف ہے آپکو بدایوں کے متعدد مواضعات بھی جا گیر

مولا ناحسنین رضا خال تحریر فر ماتے ہیں ۔

انہوں نے دملی میں اپنی وزارت کی دونشانیاں مجبوزیں ۔بازار سعادت سنج اور سعادت خاں نبر۔ ندمعلوم حوادث روزگار کے دست ستم سے ان میں سے کوئی نشانی چی ہے یا جمیں ۔الکی مبروزارت بھی اس خاندان میں میری جواٹی تک موجودر ہی۔(۲)

آ کے تین صاحبزادے تھے۔ محمداعظم خاں جمیمعظم خاں جمیر کرم خال۔

محمراعظم خال -آ کے بڑے صاحبزادے تنے ۔سلطنت مظید کی وزارت اعلی کے عہدے یر فائز ہوئے ۔ کچھون اس عہدہ پر فائز رہے کے بعدسلفنت کی ذمددار بول سے سبدوش مو محتے تنے۔آپ نے ترک دنیا فر ماکرعبادت وریاضت میں ہمہ وفت مشخولی اختیار فر مائی۔ آب بھی ہر ملی محلّم معماران میں اقامت کریں رہے۔

آ کے معاجزادے حضرت و فلا کاظم علی خال ہر جعرات کوسلام کیلئے حاضر ہوتے اور ا انفذرر فی بیش کرتے ۔ ایک مرتبہ جاڑے کے موسم میں جب حاضر ہوئے تو و یکھا کہ آپ ا بک الاؤ ( دہرے ) کے پاس تشریف فر ماہیں ۔اس موسم سرما میں کوئی سردی کا لباس جسم پر شہ و کیرکرایتا بیش بها دوشاله اتار کرواند ما جدکوا ژها دیا۔حضرت موصوف نے نہایت استغناء سے اے اتار کرآگ کے الاؤ می ڈالدیا۔ صاحبرادے نے جب بید یکھا تو خیال پیدا ہوا کہ کاش اہے کی اور کورید یا تواسکے کام آتا۔

آ کے دل میں بیدوسوسد آنا تھا کہ حضرت نے اس آگ کے دھرے سے دوشالہ مین کر مچینک دیااورفرمایا:فقیر کے بہاں دھکر پھکر کا معاملہ بیں ، لے اپنادوشالہ۔دیکھا تواس دوشالہ يه ك كا مجما اثنين تعا\_(٣)

حافظ كاظم على خال: \_ ما فقاكاتم على خال شهر بدايوں كے تحصيلدار تھے اور بيرم بدوآج كے زمانہ کی کلکٹری کے برابر تھا۔ دوسوسواروں کی بٹالین آ کی خدمت میں رہا کرتی تھی۔ آب کو سلطنت مغلیہ کی طرف ہے آئوگا وَل جا کیریں پیش کئے گئے تھے۔

ميرت اعلى معرت جمل ہے:۔

حافظ کاظم علی خاں صاحب مرحوم کے دور بیں مغلیہ حکومت کا زوال شروع ہو کیا تھا ہر طرف بغاوتوں کا شوراور ہرصوبے ش آزا دی وخود بختاری کا زور ہور ہا تھا۔اس وفت جب کو کی تذبير كاركرنه موكى تو حافظ كاظم على خال صاحب ديلى كالمعنو آكے ادهرا تكريزول كازوريز ر ہاتھا اور حکومت بیل تعظل پیدا ہو کیا تھا۔اودھ کی سلھنت بیں بھی کار ہائے تمایاں انجام دیتے ان کو بھی بہاں دوباراود ہے ایک جا کیرعطا ہو کی جو ہم لوگوں تک باتی رہی اور ۱۹۵۳ء میں جب كالكريس نے ديمي جا كدادي منبلاكيس تو جاري معانى بعي مبلى من آئي۔ (١٠)

ملك العلماء معترت مولانا تففرالدين بهاري عليه الرحمه لكعيم بين: ـ

آب اس جدو جهد من تنے كرسلانت مغليداور الكريزول من جو يحدمنا قشات تنےان كاتعفيه وجائے۔ چنانچاى تعفيد كيلئة آپ كلكة تشريف لے محتے تھے۔ (۵) قطب وقت مولا تارضاعلی خال آ کے بیزے معاجزادے ہیں اور سیدنااعلی صغرت قدس سرو کے حقیقی دادا۔

آ کی ولاوت ۱۲۲۴ دھیں ہوگی۔ شہرٹو تک میں مولوی شایل الرحمٰن صاحب علیہ الرحمہ سے علوم ورسیہ حاصل کی ۔اپنے زمانہ میں فقہ وتصوف میں شہرت خاص تھی ۔اپنے زمانہ میں فقہ وتصوف میں شہرت خاص تھی ۔ تقریم ہیت پرتا ثیر ہوتی ،آ کیے اوصاف شار سے ہاہر ہیں ، فید وتصوف میں شہرت خاص تھی ۔ تقریم ہی وتواضع اور تجرید وتفرد آ کی خصوصیات سے ہیں۔ نبست کلام ،سبقت سلام ، زہدوتنا حت ، ملم وتواضع اور تجرید وتفرد آ کی خصوصیات سے ہیں۔ مولا تاحسنین رضا خال صاحب کھتے ہیں:۔

یہ پہلے محض ہیں جواس خاندان ہیں دولت عم دین لائے اور علم دین کی تحییل کے بعد
انہوں نے سب سے پہلے مندا آنا م کوروئی بخشی ، تواس خاندان کے ہاتھ سے کوار چھوٹی اور کوار
کی جگہ تھم نے لے لی۔اب اس خاندان کا رخ ملک کی حفاظت سے دین کی تھا ہے کی طرف
ہوگیا۔وہ اپنے دور میں مرجع آناوی دے۔ انہوں نے خطب جمد دھیدین کھے جوآج کل
خطب علمی کے نام سے ملک بحر میں دائج ہیں۔ بیٹا آتا بل اٹکار حقیقت ہے کہ اس خاندان کے
مورث اعلی مولا نارضاعلی خال صاحب کے خطبے جو خطب علمی کہلاتے ہیں وہ مولا نا رضاعلی
خال صاحب کے تی تصنیف کروہ ہیں اور کم ویش ایک صدی سے سارے ہندوستان کے طول
وعرض میں جمد وحیدین کو پڑھے جاتے ہیں۔اور ہم مخالف وموائی انہیں پڑھتا ہے۔ان کو
مشہرت سے انہائی نفرت تھی اس لئے انہوں نے خطبے اپنے شاگر دمولا ناعلمی کودے دیجے مولا نا
ملمی نے خود بھی اس طرف اشارہ کیا ہے البتہ خطب علی میں اشعار مولا ناعلمی کودے دیجے مولا نا
رضاعلی خال صاحب مرجع قاوی بھی دیں۔

خطب علمی کورب العزة نے وہ شان آبولیت عطافر مائی کدآئ تک کوئی خطبہ اس کی جگہ نہ لئے سکا ۔ اس دور میں بہت سے خطبہ کھے گئے حمدہ کر کے چھاپے گئے کوشش سے رائج کئے گئے حمر دو آبول عام کسی کوآئ تک تک نفیب نہ ہوا اور ندآئندہ کسی کوامید ہے کہ وہ خطب علمی کی جگہ لئے سکے حمر دو آبول عام کسی کوآئ تک بیٹے مولا تا نتی علی خال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے سند تحکیل حاصل کر کی آوا آیا واور زمینداری بید دونوں کا م مولد تا نتی علی خال کے میر دہو گئے۔ (۲)

۱۲۸۲ ه شن وصال بوااور شی قبرستان میں مدفون ہوئے۔

کشف و کرا مات مصرت کا گذرایک روز کوچ سیتارام کی طرف سے ہوا ہنود کے تہوار مولی کا زمانہ تھا اُیک ہندنی بازاری طوائف نے اپنے بالا خانہ سے حضرت پررنگ چھوڑ وہا یہ کیفیت شارع عام پرایک جوشلے مسلمان نے ویجھے ہی بالا خانہ پر جا کرتشد دکرنا چا ہا گر حضور نے اسے روکا اور فر مایا: ہمائی کیوں اس پرتشد دکرتے ہواس نے بھے پررنگ ڈالا ہے۔ خداا سے رنگ دے گا۔ یہ فر مانا تھا کہ وہ طوائف جتا باند قدموں پر گر پڑی اور معافی ماگی اور اس وقت مشرف باسلام ہوئی حضرت نے وہیں اس تو جوان سے اس کا عقد کردیا۔

۱۸۵۷ و کے بعد جب اگریزوں کا تسط ہوا اور انہوں نے شدید مظالم کے تو لوگ ڈر

کے مارے پر بیٹان گھرتے تنے۔ بن الوگ اپ اپنے مکانات چھوڈ کرگا دُل وغیرہ چلے گئے

لین حضرت مولانا رضاعلی خال صاحب رحمۃ القدطیہ محلّہ ذخیرہ اپنے مکان میں برابرتشر بیف

رکھتے رہے اور فی وقت ٹمازیس مجر میں جا عت کے ساتھ اوا کیا کرتے ہتے۔ ایک مرتبہ صفرت
مہد میں تشریف رکھتے تنے کہ اوھرے گوروں کا گر رہوا خیال ہوا کہ شاید مہد میں کوئی فنس ہولو

اس کو بکڑ کر بیٹیس ، مجد میں تھے اوھر اوھر گھوم آ ہے بو نے مجد میں کوئی نہیں ہے حالا تکہ صفرت
معبد میں تشریف فرما تنے اللہ تن کی نے ان لوگوں کو اندھا کر دیا کہ صفرت کو دیکھنے سے
معند ور دیے۔

رئيس الاتقتياء مولا نانقي على خال

ولادت، كم رجب ١٣٣٧ ه كوير بلي من مولى \_ا بيند والد ما جد قطب زمال حضرت مولا نارضاعلى خال معاحب قبله عليه الرحمه سے اكتماب عم كيا \_ آپ بلند يا بيرعالم اور يهت يو ب فقيد شخه۔

مولاناعبدالی رائے بر ملوی لکھتے ہیں:۔

الشيخ الفقيه نقي على عال بن رضاعلي حال بن كاظم على عال بن اعظم حال بن سعادت يار الافعاني البريلوي احد الفقها ۽ الحنفية اسند الحديث عن شيخ احمد بن زين دحلان الشافعي \_(٧)

امام احمد مضافد س سره فرمائي مين: ـ

جودفت انظار وحدت انکار وہم صائب ورائے ٹا قب حضرت کی جل وطلانے انہیں عطافر ہائی ان دیار وامعمار بیں اس کی نظیر نظر ند آئی۔ فراست صاوقہ کی بیرحالت تھی کہ جس معاملہ بیں جو کچوفر ہایا وہی ظہور بیں آیا۔ عقل معاش ومعا و دونوں کا پروجہ کمال اجتماع بہت کم سنا سال آنکھوں دیکھا۔علاوہ پریں سخاوت و جہ عت، علو ہمت و کرم ومروت ،صدقات خفیہ ومبرات جلیہ، بلندی اقبال و دبد به وجل لی،موالات فقراء اورامرد بی بیس عدم مبالات یا غذیا و علی معاشل جند کا صال وی سے عزلت ورزق موروث پر تاعت، وغیرہ ذک فضائل جنیلہ و خصائل جبیلہ کا حال وی سے عزلت ورزق موروث پر تاعت، وغیرہ ذک فضائل جنیلہ و خصائل جبیلہ کا حال وی سے جو ان ہے جس نے اس جناب کی پرکت محبت سے شرف یایا ہے:۔

ع این نه بریست که درکوزهٔ قریرآید

مرسب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس ذات گرای صفات کو خالق عزوجل نے حضرت اسلطان رسالت علیہ افضل العملوۃ والتية کی غلامی وخدمت اور حضورا قدس کے اعداء پر غلقت وشدت کے لئے بتایا تھا۔ بحداللہ ان کے بازوئے ہت وطعفہ صولت نے اس شہرکوفتہ خالفین سے یکسریاک کردیا کو گی اتنا نہ رہا کہ سراٹھا تے یہ آئے مطاب کہ کہ ۲۲ سشعبان ۱۲۹۳ ہے کومنا ظرۃ دینی کا عام اعلان بنام تاریخی 'اصلاح ذات بین' طبح کرایا اور سوام ہر سکوت یا عار فرار وقوعائے جہال و بحر واضطرار کے بچے جواب نہ پایا ، فتنہ شش شل کا شعلہ کہ مدت سے سر فرار وقوعائے جہال و بحر واضطرار کے بچے جواب نہ پایا ، فتنہ شش شل کا شعلہ کہ مدت سے سر بفلک کشید و تفااور تمام اقطار ہندی الل غلم اس کے اطفہ پر حرق ریز وگر دیدہ ، اس جناب کی اوئی توجہ میں بھراللہ میں بھراللہ میں بینہ المحمال باللہ المام بازاد مرد ہے ، خوداس کے نام سے جلتے ہیں ، مصطفی صلی اللہ تھا تا میا میں بینہ المحمال بالمهام بازاد مرد ہے ، خوداس کے نام سے جلتے ہیں ، مصطفی صلی اللہ تھا تب میں بشاء ۔ سے اس جناب کے لئے ود ایست تھی جس کی قدر سے تفصیل رسالہ ' تنبیہ المحمال بالمهام المام المعال سیاسہ علی شروع ہوئی :۔و دلك فصل اللہ بھا تبه من بشاء ۔

آ کی تمام خوبیوں کے درمیان سب سے بیری خوبی اور علی شاہکاراعلی عفرت قدس سرہ کی تعلیم وتر بیت ہے جومعد بول ان کا نام نامی زندہ رکھنے کے لئے کافی ہے۔ امام احمد رضیا: ۔امام احمد رضا قدس سرہ نے اپنی سنہ ولا دت کا استخر ان اس آیت کر بہدسے فرمایا:۔ اوائتك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه.

اس آیت کریمہ جس ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جواللہ ورسول کے دشمنوں کو بھی اپنا دوست نہیں بتاتے اور اپنا رہند ایجانی اس وقت مضبوط ومنحکم جانے ہیں جب اعدائے وین سے تعلم کھلا عدادت ومخالفت کا اعلان کریں اگر چہ وہ دشمنان وین اسکے باپ دادا ہوں خواہ اولا داور دیگر عزیز وا قارب ہوں۔ جب کی مومن کا ایمان ایسا تو ی ہوجا تا ہے تو اسکے لئے وہ بٹارت ہے جوآیت کریمہ جس بیان فرمائی۔

سیدنااعلی معرت امام احمد رضا قدس سرو کی پوری حیات مقدسه اسکا آئینه تھی۔آئندہ اوراق میں اسکے شواہد ملاحظہ فرمائیں۔

حن انفاق کہ اعلی معترت جس ساعت میں پیدا ہوئے اس وفت آ قاب منزل غفر میں تھا جوالل نجوم کے یہاں مبارک ساعت ہے۔

اعلیٰ حضرت نے خود بھی اس کی طرف یوں اشار وفر ، یا ہے:۔ د نیا مزار حشر جہاں جیں تعنور جس ہرمنزل اپنے ماہ کی منزل ففر کی ہے

عہد ملی: -آپ کا بھین نہا ہے: تا زوتم میں گذرا فطری طور پر ڈین سے اور ما فظ نہا ہے تو ی وقابل رفئک پایا تھا۔ بھی بچوں کے ساتھ نہ کھیلتے رمحلہ کے بچے بھی کھیلتے ہوئے گر آ جاتے تو آپ ایکے کھیل میں بھی شریک نہ ہوتے بلکہ ایکے کھیل کو دیکھا کرتے ۔ طہارت نکس ، اجباع سنت ، پاکیز واخلاق اور حسن سیرت جیسے اوصاف آ کی ذات میں بھین تل سے ود ایوت ہے۔ آ کی زبان کھلی تو صاف تھی ، عام طور پر بچوں کی طرح کی جج شھی ، غلا الفاظ آ کی زبان پر بھی نہ آئے اور نہ کی نے سے ۔۔

امام احمد رضافد سرونے خود فرمایا: ش اپنی مسجد کے سامنے کھڑا تھا ،اس وقت میری عمر ساڑھے تین سال ہوگی ،ایک صاحب الل عرب کے لباس میں البوس جلوہ فرما ہوئے ، بید معلوم ہوتا تھا کہ عربی ہیں ،انہوں نے عربی زبان میں جھے سے تفکی بھی فرمائی ، میں نے اکلی زبان میں جھے سے تفکی بھی فرمائی ، میں نے اکلی زبان میں ایک مرد بہ طغولیت کے ذمانہ میں ایک بزرگ جستی کو پھر بھی نہ ویکھا ۔(۸) ایک مرد بہ طغولیت کے زمانہ میں ایک بزرگ سے مل قات ہوئی ، انہوں نے اعلی

حضرت قدس سروکوسرے پاؤں تک ویکھااور کئی ہارد کیمنے کے بعد فرمایا: تم رضاعلی خانصاحب کے کون ہو؟ آپ نے جواب دیا ، میں ان کا پہتا ہوں ۔ فرمایا: جمبی ،اور فورا تشریف لے مجے۔(9)

اعلی معفرت قدس سرہ کی حمر تقریباً ۱۵ الا رسال کی ہوگی ،اس وقت صرف ایک بڑا کرند پہنے ہوئے باہر تشریف لائے ،ای دوران سائے سے چند طوا نف زنان بازاری گذریں ،آپ نے فورا کرتے کا اٹھا دامن دونوں ہاتھوں سے اٹھا کرچرہ مبارک کو چھپالیا۔ یہ کیفیت د کھ کر ان جس سے ایک بول آٹھی ،واہ میاں صاحبزاد ہے ،منہ تو چھپالیا اور ستر کھولدیا۔ آپ نے برجستہ جواب دیا ، جب نظر بہتی ہے تو دل بہتا ہے اور جب دل بہتا ہے تو منز بہتا ہے۔ یہ عکیمانہ جواب شکروہ سکتہ جس روگئی۔ (۱۰)

تعلیم و تربیت ... آگی تعلیم کا آغاز بواتو پہلے ہی دن ایک جیب واقعہ فیل آیا۔استاذ محترم نے بسسم الله الرحدن الرحیم کے بعد جب حروف بھی کی مختی پڑھانا شروع کی تو آپ تمام حروف پڑھی کی مختی پڑھانا شروع کی تو آپ تمام حروف پڑھکر الا پر جا کررک کے اور عرض کیا:القب اور لام تو شن پڑھ وجا کیا ہماں دویارہ پڑھائے کی کیا ضرورت بھی پڑھا وہ ہمزو تھا۔ چونکہ الف جیشہ ماکن ہوتا ہے لہذا اسکا تنہا تلفظ نویس ہوسکتا ۔اب لام کے ساتھ طلاکر اسکو پڑھایا جارہا ہے۔ مرض کی: چرتوک کی اخصوصیت تھی ؟

جدامجد حضرت طامه رضاعلی خانصاحب قبله علیه الرحمه می مجلس ش موجود تنے۔ آپ
نے فرمایا: الف اور لام شی صورت اور سیرت کے اضبارے ایک خاص مناسبت ہے۔ صورة لو
اس طرح کے لا 'اور 'لا کھا جاتا ہے ، اور سیر ڈاس لئے کہ الف اور لام کا جب تلفظ کرولو ایک
کودوسرے کے قلب اور بچ میں کھو گے ۔ لہذا وونوں میں قبلی تعلق ہے۔ الف کے بچ میں 'ل
ہے اور لام کے بچ میں 'ا ہے۔ یہ جواب دیکر جدامجد نے وفور مسرت میں گلے سے لگا لیا، وہ اپنی
فراست ایمانی اور مکا شدروحانی سے یہ بچھ گئے ہے کہ یہ بچرآ کے جل کر کھو ہوگا۔

قرآن کریم ناظرہ پڑھ رہے تھے کہ ایک دن استاذ محترم نے کسی مقام پر کچھ اعراب بتایا آپ نے استاذ کے بتانے کے خلاف پڑھا۔انہوں نے دوبارہ کر دست آواز سے بتایا آپ نے مجروی پڑھا جو پہلے پڑھا تھا۔ آپ کے والد ما جد جو قریب ہی کے کرے میں ہیٹھے تھے انہوں نے سارہ منگا کردیکھا تو سپارہ بی امتاذ کے بتائے کے موافق تھا۔ آپ بھی وہاں چونکہ
کتابت کی فلفی محسوس کررہ سے تھے آپ نے قرآن پاک منگایااس بیں وہی احراب پایا جواعلی
حضرت نے بار بار پڑھا تھا۔ باپ نے بینے سے دریافت کیا کہ جہیں جواستاد بتائے تھے وہی
تہارے سپارے بی بھی تھاتم نے استاذ کے بتائے کے بعد بھی نہیں پڑھا۔ اعلی حضرت نے
عرض کیا: بیس نے ادادہ کیا کہ اپنے استاذ کے بتائے کے موافق پڑھوں محرز بیان نے یاداندویا۔
اس پران کے والد ماجد وفور مسرت سے آبدیدہ ہو گئے اور خدا کا شکراوا کیا کہ اس بچے کو ماانزل
اللہ کے خلاف پر قدرت بی نہیں دی گئی ہے۔ یہ تھے آٹار مجدویت۔

ایک روز می کو بچ کتب می پڑھ رہے تھے ان میں اعلی حضرت بھی شامل تھے ایک آنے والے بچے نے استاد کو ہایں الف ظاملام کی ، السلام علیم استاد صاحب نے جواب میں کہا جیتے رہوآ پ نے وارا استاذ صاحب سے عرض کیا کہ بیاتو جواب نہ ہوا ، انہوں نے ہو چھا کہ اس کا جواب کیا ہے؟ اعلی حضرت نے عرض کیا: اس کا جواب وطلیم السلام ہے ، اس پر استاد بہت خوش ہوئ شرق شلطی پر آپ بجپین می میں بلا تکلف ہول دیا خوش ہوئ قدرت می نے ان کی عادت تا نے بنادی تھی چونکہ کرتے ہے۔ ان کی عادت تا نے بنادی تھی چونکہ ان سے آگے تال کررب انعزت کو بی کام لینا تھا۔

مولا ناحسنين رضا فانعما حب قبله لكعة بين:

آپ سلم الثبوت پڑھ دے اور زیادہ ارت تک مطالعہ کرتے ہے۔ جس مقام پر
ان کاسبق ہونے والد تھا دہاں ان کے والد باجد نے مولا تا محب اللہ صاحب بہاری (مصنف
کتاب) پر ایک احتراض کردیا تھا جو انہوں نے حاشیہ پر درج کرکے چھوڑ دیا تھا۔ جب
اعلی حضرت قبلہ کی نظراس احتراض پر پڑی تو آپ کی با کی طبیعت میں ہی بات آئی کے مصنف کی
عہارت کومل بی اس طرح کیا جائے کہ احتراض واردی نہ ہوں آپ اس مل کوایک بجے دات
تک سوچے رہے بالا خرتا نہیں ہے وہ مل بچھ میں آگیا۔ آپ کوا جہائی مسرت ہوئی اور اس
وؤرمسرت میں ہے افتیار آپ کے باتھوں سے تالی نے گئے۔ اس سے سارا گھر جاگ کیا اور کیا
ہے؟ کیا ہے؟ کا شوری گیا تو آپ نے این وارد ہوگ کیا ہے اس عبارت اور اس کا عام مطلب
اور اس پران کا احتراض سنانے کے بعد آپ نے والدہ جدکو کتاب کی عبارت اور اس کا عام مطلب

احتراض بی نہ پڑا ،اس پر باپ نے گلے ہے لگایا اور فر مایا کہ امن میاں تم جھے پڑھے نہیں بلکہ جھے پڑھاتے ہو۔

-:48

بالائے سرش زہوش مندی ہے۔ می تافت ستارہ بلندی دوران تعلیم آپائے ہوتی (جتاب شیخ فضل حسن مرحوم ) کے بلانے پر دام پور مجھے انہوں نے بیامرار دوکا۔اعلی معفرت قبلہ نے بیروقت بھی تخصیل علم میں مرف کیا اور پائےا والحاج تواب کلب علی خاں مرحوم سفور شرح چھمینی کے پچھاسیات مولا تا عبدالعلی صاحب مرحوم سے پڑھے۔تا نافضل حسن صاحب پر بلی کے ساک تنے دام پور میں وہ محکہ ڈاک کے افسر اعلی تھے اور الحیاج نواب کلب علی خاں کے خاص مقربین میں ان کا شار تھا۔ انہوں نے نواب صاحب سے اعلی معفرت قبلہ کی جمرت انگیز ڈ ہانت کا پہلے تی ڈکر کردیا تھا جب بیرام پور کے تو نواب صاحب سے اعلی معفرت قبلہ کی جمرت انگیز ڈ ہانت کا پہلے تی ڈکر کردیا تھا جب بیرام پور کے تو نواب صاحب سے اعلی حوری ہوئی کے دورا ہو تا کہ دیا تھا دیا ہو انہا کہ دیا تھیں ساحب اور مولا نا عبدالحق صاحب ریاضی میں اور صاحب خبر آبادی سے تھیں صاحب ریاضی میں اور مولا نا عبدالحق صاحب ریاضی میں اور مولا نا عبدالحق صاحب ریاضی میں اور مولا نا عبدالحق صاحب ریاضی میں اور خبرہ میں یا نے کہ مولا نا عبدالحق صاحب ریاضی میں اور مولا نا عبدالحق صاحب ریاضی میں اور مولا نا عبدالحق صاحب ریاضی میں اور تھیں یا نادور دی گار مانے جاتے تھے۔

تواب صاحب نے قرمایا:۔

یہاں مولانا عبدالحق صاحب خبرآبادی مشہور منطق ہیں۔آپ ان سے پی منطق کی کتا ہیں قد ما کی تصنیفات سے پڑھ لیجے۔اعلی حضرت نے فرمایا اگر والد ما جدی اجازت ہوگی تو کیے دن یہاں تھی سکتا ہوں ۔ یہ باتیں ہوئی رئی تھیں کہ انڈی وقت جناب مولانا عبدالحق صاحب خبرآبادی مرحم مجی تشریف لیا گئے۔ جناب لواب صاحب نے اعلی حضرت کا ان سے تعارف کرایا اور فرمایا: باوجود کم سنی ان کی کتا ہیں سب ختم ہیں اور اپنے مشورہ کا ذکر فرمایا۔ مولانا عبدالحق صاحب مرحم کا عقیدہ تھا کہ دنیا ہی صرف ڈ صائی عالم ہوئے ،ایک مولانا عبدالحق صاحب مرحم کا عقیدہ تھا کہ دنیا ہی صرف ڈ صائی عالم ہوئے ،ایک مولانا اعلی صفرت سے دریا ہے والد مرحوم اور نصف بندہ مصوم ، وہ کب ایک کم عرفت کو عالم مان سکتے ہے۔ اعلی صفرت نے فرمایا '' قاضی مبارک'' یہ شکر دریا ہت فرمایا کہ شرح تہذیب پڑھ ہے ہیں ؟ یہ طعن آ میر

سوال من کراعلی حضرت نے فرمایا کہ کیا جناب کے یہ س قاضی مبارک کے بعد شرح تہذیب

پڑھائی جاتی ہے۔ یہ سوال سیرکا سواسیر پاکر جناب مولانا عبدالحق صاحب نے سوال کا رخ

دوسری جانب تھیرااور پوچھا اب کیا مصفلہ ہے؟ فرمایا: تدریس ، افخا، تصنیف فرمایا کس فن

میں تصنیف کرتے ہیں؟ فرمایا: مسائل دینیہ وردو بابیہ اسکوس کرفر مایا: ردو بابیہ؟ ایک میراوہ

بدایونی خبطی ہے کہ جمیشہ اسی خبط میں رہتا ہے اور رو و بابیہ کیا کرتا ہے۔ (وہ اشارہ حضرت

مقدائے ملت تاج الحول محب الرسول عالیجتاب مولانا عبدالقاور صاحب بدایونی قدس سرہ

مقدائے ملت تاج الحول محب الرسول عالیجتاب مولانا حبدالقاور صاحب بدایونی قدس سرہ

معدم ہوگا کہ و بابیکا روس ہے کہا جناب مولانا ضفل حق جناب کے والد ماجد ہی نے کیا اور

معلوم ہوگا کہ و بابیکا روس سے کہا جناب مولانا ضفل حق جناب کے والد ماجد ہی نے کیا اور

مولوی اسمعیل وہلوی کو بحرے جمع میں مناظرہ کر کے ساکت کیا اور ان کے رویس ایک مستقل

مولوی اسمعیل وہلوی کو بحرے جمع میں مناظرہ کر کے ساکت کیا اور ان کے رویس ایک مستقل

رسالہ بنام ' ' شخصی الفتوی فی ابھال المطفوی'' تحریر فرمایا ہے۔ اس ہرمولانا حبدالحق صاحب

خاموش ہوگا کہ و

ابتدائی کتابیں پہلے استاذ ہے پڑھیں اور جارسال کی عمر میں قرآن ناظرہ فتم کیا،
اسکے بعد میزان منشعب تک حضرت مولا ناھیدالقادر بیگ ہے پڑھا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد والد
ماجد نے آئی تعلیم اپنے ذمہ لے لی اور آخر تک درس وقد ریس کا سلسلہ جاری رکھا۔

ای دوران شرح چمینی مولا تا عبدالعلی را میوری (ریاضی دان) سے چر ماه و ہال ره کر

آپ فرماتے ہیں: حضور پرلور پیردمرشد قدس سرہ کو شامل کرکے چید نغوں قدسیہ میرے استاذ ہوتے ہیں۔

ان چوصفرات کے علاوہ حضور نے کس کے سامنے زانوئے اوب طے نہیں کیا گر خداوند عالم نے محض اپنے فضل وکرم اور آپ کی محنت اور خداواو ذہائت کی وجہ سے استے علوم وفتون کا جامع بنایا کہ بچاس فنون میں حضور نے تعنیفات فرما کیں اور علوم ومعارف کے وہ دریا بہائے کہ خدام ومعتقدین کا تو کہنا کیا مخالفین مخالفتیں کرتے اپنی سیاہ فلمی کی وجہ سے برائیاں کرتے گرسانے ساتھ ٹیپ کا بندیہ ضرور کہنے پر مجبور ہوتے کہ یہ سب کچھ ہے گرمولا تا احمد رضا خانصا حب تلم کے بادشاہ ہیں جس مسئلہ پر تلم اٹھ دیا نہ موافق کو ضرورت افزائش نہ مخالف کو دم زدن کی مخیائش موتی ہے۔(۱۲)

بورے زمانہ طالب علمی ہیں کوئی کتاب بالاستیعاب کمل نہ پڑھی ، بلکہ والدصاحب جب بدد مجعتے کدامن میال مصنف کے طرز سے داقف ہو گئے ہیں تومشکل مقامات برعبور كرانے كے بعد دومرى كتابيں شروع كرادية ،اس طرح كليل مدت ميں آپ نے تمام ورى کتب کو کمل کرلیا اور ۱۳ ارسال دی ۵۰ میارون کی عمر شریف جیس ۱۲۸ معیان المعظم ۲۸ ۱۲۸ مد کو فارغ التحسيل ہو مجئے۔

فتوی تو کسی میمیل تعلیم کے بعد بی والد ماجد نے فتوی نو کسی کا کام اینے فرز تدار جند کے سپر دکر دیا تفااور سات سال تک مسلسل والد محترم کی سرپری بین آپ نے قاوی تحریر فرمائے۔ خودقرماتے ہیں:۔

رد وہابیداورا فا میددولوں ایسے فن بیں کہ طب کی طرح میابھی صرف یزھنے سے فیس آتے وال میں بھی طبیب حاوق کے مطب میں جیسنے کی ضرورت ہے، میں بھی ایک حاوق طبیب کےمطب میں سات برس بیٹنا، مجھے وہ وفت وہ دن وہ جگہوہ مسائل اور جہال ہے وہ آئے تھا چی طرح یاد ہیں، میں نے ایک بارا یک نہایت دیجید تھم بزی کوشش وجانغشانی سے کالا اوراسکی تا ئیدات مع تنقیح آثھ ورق میں جمع کیں چگر جب معرت والد ماجد قدس سرہ کے حضور میں پیش کیا تو انہوں نے ایک جملہ ایسا فرمادیا کہ اس سے بیسب ورق روہو گئے ،وہی جلے اب تک ول میں بڑے ہوئے ہیں اور قلب میں اب تک اسکا اثر ہاتی ہے۔ (۱۳) دومرے مقام پر قرماتے ہیں:۔

میں نے فتوی دیتا شروع کیا اور جہاں میں تنظی کرتا حضرت قدس سرہ اصلاح فر ماتے ،اللہ عز وجل ایکے مرقد یا کیز و بلند کو معطر فر مائے ،سمات برس کے بعد مجھے اذ ن فر ماوی<u>ا</u> کہاب فتقی لکھیوں اور بغیر حضور کوسنائے سائلوں کو جیجے دیا کروں چکر ش نے اس پر جراً ت نہ کی يهال تك رحمٰن عز وجل نے حضرت وا ما كوستا ذى قعد ١٢٩٧ الديس اپنے پاس بلاليا۔ (١٣)

**از دوا چی زندگی: \_مولا تاحسنین رضا خانعه حب علیدالرحمه لکھتے ہیں \_** تعلیم کمل ہوجائے کے بعد اعلی معفرت قبلہ کی شادی کا نمبر آیا۔ تا تافعنل حسن صاحب

کی مجملی صاحبزا دی ہے نسبت قرار پائی۔ شرک پابند ہوں کے ساتھ شادی ہوگئی۔ یہ ہماری محتر مہ اماں جان رشتہ میں اعلی حضرت قبلہ کی پھوپھی زادی تعین ۔صوم وصلوۃ کی بختی ہے یا بند تعیں ۔ نهایت خوش ا خلاق بزی سیرچشم انتهائی مهمان نواز نهایت متین و شجیده بی بی تنمیں ۔اعلی حضرت قبلہ کے بہاں مہمانوں کی بوی آمد رہتی تھی ،ابیا بھی ہواہے کہ جین کھانے کے وقت ریل سے مہمان انرآئے اور جو پھھ کھاٹا پکتا تھا وہ سب یک چکا تھا اب یکانے والیوں نے ناک بھوں سمیٹی آپ نے فورا مہمانوں کیلئے کھانا اتار کر باہر بھیج دیا اور سارے کھرکے لئے وال جاول یا تھیجڑی کینے کور کھوا دی گئی کہاس کا پکتا کوئی دشوار کام نہ تھا۔ جب تک مہما لوں نے ہاہر کھا نا کھا یا محروالوں کے لئے بھی کھانا تیار ہو کیا کسی کوکا لوں کا ن خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہوا۔اعلی حضرت قبله كى ضرورى خدمات وه اين بالحديدانجام ويتي تعيس خصوصاً الليمنر ت كرم من تيل ملنابيا لكاروزمره كاكام تعاجس ميسكم وبيش آوها كمنشكم اربتاج تاتعااوراس شان عيال جذب كياجاتا تعاكدان كے لكھتے ہيں اصل فرق شريزے، يمل ان كاروزاند سلسل تاحيات اعليمتر ت براير جاري ربا-سارے كمر كائتم اورمهمان لوازي كاعظيم باريدي شاموشي اورمبرو استقلال سے برواشت كركتيں۔ اعلى معزت قبلہ كے وصال كے بعد بھى كئي سال زنده ر ہیں محراب بجزیادالہی انہیں اور کوئی کام نیس رہاتھا۔ اعلی معترت قبلہ کے کھر کے لئے ان کا انتخاب بزا كامياب تھا۔رب العزت نے اعلى معزت قبله كى ديني خدمات كے لئے جو آ سانیاں مطافر مائی تحسی ان آ سانیوں میں ایک بیزی چیز ای جان کی ڈات گرامی تھی۔

قرآن پاک میں رب العزت نے اپنے بندوں کو دعا کیں اور مناجا تیں مجی عطافر مائی بیں تاکہ بندوں کو اپنے رب سے ماتکنے کا سیقہ آجائے ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے۔

ربنا اتنا في الدنيا حسنة و في الاحرة حسنة وقنا عذاب النار \_

تودنیا کی بھلائی ہے بعض مفسرین نے ایک پاکدامن جدرد اور شوہر کی جال شار بوی

مراد لی ہے۔

ہماری امال جان محربحر اس دے کا پورااثر معلوم ہوتی رہیں۔اپنے دیوروں اور نتدوں کی اولا دیے بھی اپنے بچوں جیسی محبت فر ماتی تغییں کھرانے کے اکثر بیچے انہیں امال جان ہی کہتے تھے۔اب کیاں ایسی پاک ہستیاں۔رحمۃ اللہ تعالی علیہا وعلی بعلیا وابنیما۔

#### بیعت وخلافت به نیز فرماتے ہیں۔

ایک روز اعلی حضرت قبلہ کی خیال ہیں روتے روتے سو مے اس لئے کہ تیاولہ
(وو پر کو لیٹنا جو سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی طیہ وسلم کی سنت ہے) اس خاعدان ہیں اب تک رائج ہے۔ اعلی حضرت قبلہ بھی اس سنت پر مدة الحرعال رہے۔ خواب ہی اعلیم حضرت قبلہ کے دادا حضرت مولانا رضاعتی خاں صاحب تشریف لائے اور فرمایا: وہ فض عفریب آئے والا ہے جو تبھارے اس درد کی دواکرے گا۔ چنانچہ اس داقعہ کے دوسرے یا تیمرے روز تاج اللا محرت مولانا عبدالقادر صاحب بدایونی طیبالرحمہ تشریف لائے ،ان سے بیعت کے متعلق مشورہ ہوا اور یہ طے ہوا کہ جلد ہی مار ہرہ شریف چل کر بیعت ہوجانا چاہیے۔ چنانچہ متعلق مشورہ ہوا اور یہ طے ہوا کہ جلد ہی مار ہرہ شریف چل کر بیعت ہوجانا چاہیے۔ چنانچہ متعلق مشورہ ہوا اور یہ طے ہوا کہ جلد ہی مار ہرہ شریف چل کر بیعت ہوجانا چاہیے۔ چنانچہ متعلق مشورہ ہوا اور اسے مار ہرہ شریف کوچل پڑے (اعلی معرب اورائے والمہ ماجد اور مساحب)

جب حضرت مار ہرہ شریف پہو نچے اور آستانہ عالیہ برکاتیہ برحاضری ہوئی تو وہاں کے صاحب سجادہ حضرت سیدنا ومولانا آل رسول ہے اعلی حضرت قبلہ اورائے والد ماجد کی بہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اعلی حضرت قبلہ کود کھتے ہی جوالفہ تلا فرمائے شے وہ یہ تھے۔ مہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اعلی حضرت قبلہ کود کھتے ہی جوالفہ تلا فرمائے شے وہ یہ تھے۔

آئے ہم تو کی روز ہے آپ کے انتظار میں تھے۔ اعلی معزت اور ایکے والد ماجد

ہیعت ہوئے اور مرشد ہر تن نے تمام سلاسل کی اجازت عطافر ماکرتاج خلافت اعلی معزت

کے سریر اپنے دست کرم سے رکھ دیا۔ یول بیفلش جس کے لئے اعلی معزت روتے تھے دب

العزت نے لکال دی۔ شریعت کی تعلیم وتر بہت ہاپ سے لی تھی اور طریقت کی تکیل ویرومرشد
نے کرا دی۔ اس وقت اعلی معزت قدس سرہ شریعت وطریقت وولوں کے امام ہو گئے۔

زعہ ہا واعلی معزت زعہ ہا و۔

بعض مریدین نے جواس وقت ما ضریحے حضرت سیدنا آل رسول قدس مرہ سے عرض کیا: کہ حضوراس بچے پر بیدرم کہ مرید ہوتے ہی تمام سلاسل کی اجازت وخلافت عطا ہوگئی نہ ضروری ریاضت کا تھم ہوا نہ چلہ شی کرائی۔اس کے جواب میں حضرت سیدنا آل رسول نے فرمایا کہتم کیا جاتو ، یہ بالکل تیارا کے تصرف نبست کی ضرورت تھی تو یہاں آ کروہ ضرورت مجی پوری ہوگئے۔ یہ فرمایا: کہ دب العزت دریافت فرمائے گا کہ آل

رسول تو دنیا ہے ہمارے لئے کیالا یا تو میں احدر صاکو پیش کروں گا۔ مار ہرہ شریف مسلع اید میں ایک قصبہ ہے اور اس میں ساوات کرام کا بدخا تدان بگرام شریف سے آ کرآ باد ہواہے بدحنی وسینی سادات قاوری نسل سے میں اور نسبت بھی قاوری ہے اس خاندان میں بڑے بڑے اولیاء كرام موئ اعلى حضرت قبلد كے مرشد سيدناش وآل رسول انہيں ميں سے ايك منے۔ان كا اسینے دور کے اولیاء کرام ش شارتھا۔علاء کرام بدایوں بھی ای خاندان سے بیعت ہوئے اور علماء کرام بریلی کو بھی ای دود مان یاک کی غلامی پر فقر ہے۔ (۱۵)

مجدد وفت \_مولاناحسنين رضاغانعهاحب لكعيم بير\_

اعلی حضرت قبلہ کے فیضان مجددیت کا ظہور ا ۱۳۰ مدکر آغاز سے موا۔ بیرواقعہ ڈرا تغصیل طلب ہے ، واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پچا موہوی محد شاہ خان صاحب عرف مخصن خان ماحب مرح مودا كرى مخله كے قدى باشدے تے اعلى حضرت سے عرض ايك سال بوے تنے، بھین ساتھ گذرا ہوش سنبالا توایک ہی جگہ نشست و برخاست رہی۔ایسی حالت میں آپس میں بے تکلفی ہونا ہی تھی ۔ان کواعلی حضرت قبلہ تھن ہمائی جان کہتے تنے اور ان کے ایک سال یزے ہونے کا بڑالحاظ فرماتے تھے رہجی اکٹرسٹر وحشر میں ساتھ ہی رہتے ،آ دمی ڈی علم تھے کمر کے خوش حال زمین دار تھے یہاں تک کدندوہ کے مقابلہ میں جب اعلی معرت قبلہ نے بہار وكلكته كاسفركيا تعالو تعمن ميال بعي ساتهد ب-ش في اين موش الماتبين اعلى معزت قبله كي محبت میں خاموش اورمؤوب بی بیٹے دیکھا۔انہیں اگرمسئلہ دریافت کرتا ہوتا تو دوسروں کے در بعدے دریا دنت کراتے۔ میں مرتول سے میدی و کھرد ہاتھاء ایک روز میں نے چھاسے عرض کیا كماعلى معرت او آ كى بزرگى كالحاظ كرتے بين آب ان سے اس قدر كيوں سجيكے بين كدمسكله خود نہیں دریافت کرتے ۔انہول نے فرمایا: کہ ہم اور وہ بھین سے ساتھ رہے، ہوش سنجالا تو تشست وبرخاست ایک علی جگه بهوتی ، نمازمغرب یژه کر جهارامعمول تفا کهان کی نشست گاه میں آ بیٹھتے رسیدمجمود شاہ صاحب وغیرہ چندا ہے احباب تنے کہ وہ بھی اس محبت کی روزانہ شرکت کرتے ۔عشاء تک مجلس گرم رہتی ،اس مجلس میں ہرشم کی یا تنیں ہوتی تھیں علمی ندا کرے ہوتے تھے، دیلی مسائل پر گفتگو ہوتی اور تغریبی تھے بھی ہوتے ، جس دن محرم اسسا احد کا جا تد ہوا ہاس دن حسب معمول جم سب بعد مغرب اعلی عفرت کی نشست گاہ میں آ گئے۔

اعلی حضرت خلاف معمول کسی قدر در سے پیو نیج ،حسب معمول سلام علیک کے بعد تشریف رکمی اورلوگ بھی تھے، جھے مخاطب کر کے فرمایا کھھن ہمائی جان آج اسام حکا جا تد ہو گیا، ہیں نے عرض کیا: کہ ہیں نے بھی دیکھا، بعض اور ساتھیوں نے جا نددیکھنا بیان کیا،اس پر فرمایا کہ بھائی صاحب بہتو صدی بدل گئی۔ ہیں نے بھی عرض کیا صدی تو پیٹک بدل گئی، خیال کیا تو دافتی اس جا عرے چود موس مدی شروع مولی تھی۔اس برفر مایا کماب ہم آپ کو بھی بدل جانا جاہیئے ۔ بیفر مانا تھا کہ ساری مجلس پر ایک سکوت طاری ہو گیا اور ہر مخض اپنی جگہ بیٹھارہ کیا چرکسی کو بولنے کی ہمت نہ ہوئی ، پچے دم سب ف موش بیٹے رہے اور سلام علیک کرے سب فردا فردا ملنے ملے اس وقت تو کوئی ہات سجھ ہی ش ندآئی کہ بکا بک اس رعب جہانے کا سبب كيا موا دوسر مدوز بعد تجرجب سامنا مواا دران كي مجد داندرهب وجلال سه واسطه يرا الويا و آیا کمانہوں نے جو بدلنے کوفر مایاتھ تو وہ خدا کی تھم ایسے بدلے کہ کہیں ہے کہیں باتھ سے اور ہم جہال متھے وہیں رہے۔وہ دن ہے اور آج کا دن کہمیں ان سے بات کرنے کی ہمت عی شہ ہوئی، بلکہاس اہم تیدیلی پرہم نے تھائی میں یار ہاغور بھی کیا تو بجزاس کے کوئی بات مجھ ہی میں ندآئی کدان میں منجانب الله اس ون سے کوئی یوی تبدیل کردی کی ہے جس نے انہیں بہت او نیجا کردیا ہے اور ہم جس سطح پر پہلے تنے وہیں اب ہیں۔ ہاں جب دنیا انہیں مجد دالماً ڈالحاضرہ کے نام سے پکارنے کی توسیحہ میں آیا کہ دو تبدیلی پیٹی جس نے ہمیں اسٹے روز جیران ہی رکھا۔ میقی وه تاریخ جس پی انہیں موجود ه صدی کا مجد دینا یا تمیاا ورمجد دینت کا منصب جلیل عطا ہوا اور ساتھ ہی ساتھ وہ رعب عطا ہوا جواس تاریخ ہے محسوس ہونے لگاء یا وجود بکہ جمیں یے تکلفی کے لیل ونہاراب تک یا و بیں محررحب حق برابرروزافزوں ہے جوان کے مدارج کی مريدرتي كي دليل ہے۔(١٦)

ما ہر رضویات پروفیسر مسعود احمر صاحب لکھتے ہیں:۔

محدث پر بلوی نے پوری شدت اور توت کے ساتھ بدعات کا استیصال کیا اور احیاء وین مثین اور احیاء سنت کا اہم فریعندا دا کیا ،ای لئے علاء عرب دیجم نے اکومجد د کے لقب سے یا دکیا۔

١٣١٨ه امين پينه ( بمارت ) بين ايك عقيم الثان جلسه بواجس بين پاک و بهند

کے سیکڑوں علماء جمع ہوئے ،اس جلسہ میں محدث بر ملوی کوان ہے بزرگ علماء کی موجودگی میں مجرد کے لقب سے یاد کیا گیا ۔اس طرح علم ء سندھ میں بھنج ہدایت اللہ بن محمود بن محرسعید السندی البکری مهاجر مدنی نے محدث بر بلوی کی عربی کتاب الدولیۃ المکیہ برتقریظالکسی تو اس من تحرير فرمايا:

محددالمأة الحاضرة مؤيد الملة الطاهرة \_

علائے عرب میں مندرجہ ذیل حضرات نے فاضل پر یلوی کومچرو کے لقب سے یا دکیا

سيداسمعيل بن خليل محافظ كتب حرم مكه معظمه شخ موی مل شامی از ہری ۔ ( ۱۷ )

وصال افتدس ۔ امام احمد رضا قدس سروان اولیاء کاملین میں سے تنے جن کے قلوب پر فرائض الهيه كى عظمت جيما تى رہتى ہے۔ چنانچە جب ١٣٣٩ ھا ماہ رمضان المهارك متى جون ا ۱۹۲۱ء میں پڑا اور مسلسل علالت اور ضعف کے یا حث آپ نے اپنے اندرامسال کے موسم کر ما يس روزه ركنے كى طاقت نه يائى تواہيخ تن ميں نتوى ديا كه يس بيماز پر جا كرروز وركھ سكتا ہوں اور میرے اندر سیوسعت واستطاحت یعی ہے لہذا وہاں جاکر روزے رکھونگا چنانچہ آپ نے وبال جاكرروز في محمد

اسی دوران آپ نے مشہور محدث امام الحد عین حضرت مولانا شاہ وصی احمد صاحب محدث سورتی فم پیلی معینی کی تاریخ وصال اس آیت کریمدے تکالی:۔

يطاف عليهم بآنية من فضة واكواب،

ان بر جا عری کے برتنوں اور کوڑوں کا دور ہوگا۔

آپ کا دمسال ۱۳۳۴ء ش ہو چکا تھا اور اہام احمد رضا قدس سرو کے نہایت تحلص دوستول میں تھے۔

تاریخ وصال نکالنے کے بعد فرمایا اس آیت کے شروع میں واو ہے اگراسکو ہاتی رکھ کر حساب کیا جائے تو دوست دوست سے ل جائے گا۔حاضرین نے اس وقت تو غور ند کیا لیکن جب ۱۳۲۰ء میں وصال ہوا تو لوگوں نے سمجھ کہ بیاتو اعلی حضرت نے بالوں بی باتوں میں اس مرح ۱۳۳۰ء میں باتوں میں اسپنے وصال کی خبر دی تھی ، کیونکہ بھراب ایجد واؤکے عدد جد بیں ،اس طرح ۱۳۳۳ میں چدکا اضافہ کر کے ۱۳۳۰ء وی بیں۔بیوا تعدوصال سے چوباہ پہلے کا ہے۔

قار کین ان کی سندولا دت کا استخر ان اورا کی تو جید پڑھ بھیے جیں اب دولوں کو جمع سیجئے او صاف کا ہم ہوگا کہ سندولا دت کی آ بت کر بمدا کے ایمان رائخ کا پیند دیتی ہے تو اس پر مرتب ہوئے والا متبجہ بقطار تعالی آ خرت میں ہوگا کہ جنت کی ابدی راحتوں میں سونے چا عمی کے ساغر وصراحی لئے حور وغلاں ان پر پیش ہوتے رہیں کے اور بیدور بمیٹ چا کا رہے گا۔
کے ساغر وصراحی لئے حور وغلاں ان پر پیش ہوتے رہیں کے اور بیدور بمیٹ چا کا رہے گا۔

اس بارآب جب بعوالی سے تشریف لائے تو علالت کاسی قدرسلسلہ چل رہا تھا اینے ویرومرشدسیدنا آل رسول مار ہروی کا عرس کیا اور عرس میں حسب معمول تقریر فرمائی۔ اس تقریر میں ازاول تا آخرمسلمانوں کو میعین عی فرمائیں ، آخر میں میجی فرمایا کہ آئیدہ جمعیں حبہیں شایدا بیاموقع نہ لے ۔اس لئے جو یہاں موجود ہیں وہ بغورسٹیں اور جوموجود ہیں انہیں میرے الفاظ پیو نچادیں۔اس پرسارا جلسہ بدحواس موکررونے لگا پھرتسکیین دی اور فر مایا كه خدا بي سب قدرت ہے وہ جا ہے تو ہم تم اس طرح بار بارجع ہوں ۔ غرضيكه آج لوگ متنبه ہو گئے کہ اب ہم میں رہنے والے نہیں اب لوگوں نے بیعت ہونے کی جلدی کی ہروقت آستانة رضوبه يرمر يدبونے والے مردول اور حورتوں كا جم غفيرر بنے لگا تو تھم ديا كہ بيرى طرف ے مردوں کو جنہ الاسلام مولا تا حامدرضاف نعب حب مرید کریں اور حورانوں کو مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خانصاحب بیعت کریں۔ بیسلسلدروز وفامت تک برابر جاری رہا۔ ہاہر کے لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ بھی آ کر بیعت ہوئے۔ ہیم وفات سے دوروز کیل سےشنبہ کے روز اعلی حضرت مر حب لرز ہ کا حملہ محسوں ہوا اس سے دفعہ کمزوری پر ساتی اور آئی برحی کہ نبض غائب ہوگئی ،اس وفت جناب محيم حسين رضا خانصاحب بهى حاضر يتحان سے فرمايا كربض نؤ و يكھوانهوں نے نبض دیکھی تو وہ ڈوب چکی تھی ۔انہوں نے تھبراکے عرض کیا کہ کمزوری کے سبب نبض نہیں مکتی فرمایا آج کیا دن ہے؟ حاضرین میں ہے کسی نے عرض کیا: جہار شنبہ ہے، اس برفرمایا جعہ يرسول ہے اور بيفر ماكر كف افسوس ملتے جاتے اور حسبنا اللدوقعم الوكيل يڑ معتے جاتے بيرسب كچھ

ان كا ينارارب و كيور ما تغااس في اس كمزورى ك حيف كوان كى آن من وضع فرما ديا اورطبيعت بدستورسجولت براسمى ۔اب حاضرين رخصت ہونے كے پر دودن طبيعت خوفتكوار ربى يهال تک کہ جعہ کے روز جب نماز کجر کے بعد مزاج پری کیلئے لوگ اندر مجے ہیں تواعلی معزت قبلہ کو كافى يرسكون ياياب

خبرار شخال:۔ ۲۵ رصفر ۲۰ مولوگ بعد تما جرحب معمول مزاح بری کے لئے آئے اواعلی حعرت قبله كي طبيعت اس قدر فتلفته اور بهال تقى كه لوكول كومسرت موتى \_

مولوى اكرام الحق كاخواب: \_اوريى حالت رحلت تك رى من يهال معصت ك خو خجری سنانے قاری خاند میں مولوی اکرام الحق کنگوی مدرس مدرسد منظراسلام (جو خیر آبادی خائدان میں مولا ناحکیم برکات احمد صاحب ٹوکی مرحوم کے شاکر درشید تنے معقول وفلسفہ و کتب اصول بہت اچھی ہے مائے تھے اور اعلی حضرت قبلہ کے جاہئے والوں میں سے تھے ) کے پاس سمیا ،اکلوان کے بستر بررمنائی بی مند لینےروتے یا یا ، بی نے ان سے کہا کہ اعلی معزرت قبلہ کو آج آ ٹار صحت شروع ہو گئے تو آپ دیکھنے بھی نہ گئے ،اس پرانکی سسکی بندھ کئی اور زیادہ رونے کے، میں نے انہیں جیپ کراہا اور رونے کی وجد در باشت کی ، انہوں نے اپٹا خواب سنایا ، فرمایا کہ میں نے آج بی منح صادتی کے وقت دیکھا ہے کہ بہت سے علماء واولیاء ایک جگہ جمع ہیں اور وہ سب رنجیدہ اورمغموم معلوم ہوتے ہیں۔ جس نے رجح وعم کا سبب وریافت کیا تو فرمایا کہ آج مولانا احمد رضا خانصاحب ونیا سے رخصت ہور ہے ہیں ۔انداز بیان سے بیمعلوم ہوتا تھا کہ اس دورنا نبجار میں اعلی حضرت کا و نیا ہے جانا ان حضرات پر گرال تھا ، ان میں بھٹ میرے دور کے وہ حضرات بھی تھے جنمیں میں نے پہچانا ، میں نے انکی زیارت کی ہے۔ میں مولوی اکرام الحق صاحب مرحوم کے اس خواب کوخواب وخیال کہہ کرٹا 🛭 رہااورا کے دل ہے اس صدمہ کو مِثَا تَارِبِا لِأَ خَرَانِهِول نے جمعے کہ ویا کہ بس علم وصلی کے اس جم غفیر کے مقابلے بس آپ کے مخمینی خیال کی تا ئیڈبیس کرسکیا۔

رحلت کے آثار اور وصایا: ۔ ابتداء علالت سے بیدستورر ہا کہ جب لوگ اعدمکان میں حاضر ہوتے تو سلام ودست ہوی کے بعد صرف ایک مخص مزاج بری کرتا ،آپ شکر ا دا کرتے اور مختصر حال بیان قر ما دیتے ،اس دوران میں اگر کوئی مسئلہ دریافت کرتا اس کا جواب ویتے بمبروشکر کی تلقین فرماتے اور ان مجالس عیادت میں سنر آخرت کا زیادہ ذکر رہتا ۔خود روتے دوسروں کورلاتے اور سرکار دوعالم صلی الثدت کی علیہ وسلم کی یاوتو مدت العران کی ہر محبت میں ہرتقر ریکا موضوع بی رہی ۔ وہ موقع بموقع ضرور ہوا کرتی دوران طلالت کی صحبتوں میں بیمی بار بافر مایا کدرب العزت کا فعنل و تکووه اگرعدل فر مائے تو ہماراتمہارا کہیں فیمکاندند کے۔اولیا وکرام کے تقص اکثر مثال کے طور پر پیش فر ماتے۔اس جعد کو بھی ہے جلس تذکیر دمر تک رہی آج بھی لوگ چدونصائح کے انمول موتیوں سے دامن مراد بھر کے لوٹے بھوڑی دمر کیلئے ہم سب رہ سمجھے کہ آج صحت کی طرف طبیعت کا سمج قدم افغاہے ، یہ کوئی نہ جاتا تھا کہ اعلی حضرت قبلہ جو کچھا ظہار طمانیت کردہے ہیں وہ صرف ہم سب کاغم غلا کرنے کو کردہے ہیں ، در حقیقت آج عی ان کی روانگی ہے ، یہ تو جب مصوم ہوا کہ جب انہوں نے اپنی روانگی کے پروگرام پھل درآ مرشروع كرديا،سب سے پہلے آپ نے مفتى اعظم سے كل جا كداد كا وقف نامه ككعوابا يخوداس كالمضمون بولتے جاتے اور حضرت مفتی اعظم كلينے جاتے۔ جب وقف نا مرككما سميا توخود ملاحظة فرماكر دستخط فبعد فرماديئ وانف نام من جائدادي چوتفائي آمه في معرف خیریس رکی \_اور تین چوتھائی آ مدنی محصص شرقی ورث پر تقسیم فرمادی \_ آج می سے پہلے کھایانہ تھا عنك وكارآئي مكيم حسين رضا خال صاحب حاضر خدمت تحان عفرمايا كدمعده بفضله تعالى بالكل خالى ہے و كار خنك آئى ہے، اس رہمی احتیاط ایک مرتبہ وصال سے بحد قبل چوكى پر بیشے واب كمرى سامنے ركھوالى واب سے جوكام كرتے تو يہلے وقت و كيد لينے ۔ شروح نزح سے مكھ قبل فرما یا کارڈ ،لغانے ،روپیے، پید کوئی تصویراس دالان میں ندرہے مرحب یا حاکمند ندآنے یائے ، کتا مکان میں نہ آئے ، سور و کٹیین اور سور و رعد یا واز پڑھی جا تیں ،کلمہ طبیبہ سینہ پر دم آئے تک متواتر بآواز پڑھاجائے ،کوئی چلا کر بات نہ کرے ،کوئی رونے والا بچہ مکان بیل نہ آئے ، بعد فیعن روح فورا زم ہاتھوں سے آتھ میں بند کردی جائیں بسم اللہ وعلی ملۃ رسول اللہ کہہ کر۔ نزع میں سردیانی ممکن ہونو برف کا یانی پلایہ جائے ، باتھ یاؤں وہی پڑھ کرسید سے کردیتے جائیں،اصلاکوئی نہروئے، وفت نزع میرے اورائیے لئے دعاء خیر ماتکتے رہو، کوئی براکلمہ زبان سے نہ لکلے کے فرشتے آمین کہتے ہیں، جنازہ اٹھنے پرخبر دارکوئی آواز نہ لکلے جسل وغیرہ سب مطابق سنت ہو، جنازہ میں بلاوجہ شرق تا خرندہو، جنازے کے آ کے کوئی شعر میری مدح کا

ہرگزنہ پڑھا جائے، قبر میں بہت آ ہمتگی ہے اتاریں، دانی کروٹ پروی دعا پڑھ کرلٹا کیں ،زم مٹی کا پیٹارہ لگا کیں، جب تک قبر تیار ہو۔

اناج قبر پرندلے جا کیں ، مینی تقسیم کردیں ، وہاں بہت قل ہوتا ہے اور قبروں کی ہے حرحتی ، بعد تیاری قبر کے سر ہانے اللّم تا مفلحون۔ یا گئی آمن الرسول ، تا آخر سورہ پڑھیں اور سمات ہار یا واڑ ہاند حا مدر ضا خال اڈ ان کہیں اور شعلتین میرے مواجہ میں کھڑے ہوکر تین بار تلقین کریں۔ پھراعزہ واحباب چلے جا کیں ہو سکے تو ڈیڑھ کھنٹے میری مواجہ میں درودشریف بارتلقین کریں۔ پڑھتے رہیں کہ میں سنوں پھر جھے ارحم الراجمین کے میرو کرکے چلے آگیں ، اگر ہو سکے تو ڈیڑھ کھنٹے میری مواجہ میں درودشریف الی آواز سے پڑھتے رہیں کہ میں سنوں پھر جھے ارحم الراجمین کے میرو کرکے چلے آگیں ، اگر ہو سکے تو تین شاندروز پہرے کیساتھ و دوعزیزے ووست مواجہ میں قرآن مجید آہت آہت یا ورود شریف الی آواز سے بلاوقلہ پڑھتے رہیں کہ اللہ جائے ، اس سنے مکان سے میراول لگ جائے ، اور ہوا بھی یہی کہ جس وقت وصال فر مایا اس وقت ہے شمل تک قرآن کریم یا واڑ برا پر پڑھا گوار بر بلاتو تف مواجہ اقدیں میں مسلسل تلاوت جاری رہی ) کئن پر کوئی دوشائہ یا جہتی چیز یا شامیانہ نہ ہو فرضیکہ کوئی بات خلاف سنت نہ ہو۔

وصال : \_ ١١٢ بيخ دن كے بعد اعلى حضرت قبلہ نے جائداد كا وقف نامه ككموايا اور اپنے و تخطول سے سرين فرمايا ، اس كے بعد حضرت جية الاسلام سے سورة رحد پر حواتى جنے بوے اطمينان سے بغور سنتے رہے كريسس شريف پر حواتى ٢٠١ بيخ كے بعد ياتى طلب فرمايا جو پيش كيا كيا ، ياتى بي كركامه مطيبہ پر صنے كے بحد دير كے بعد صرف اسم جلالت الله ، الله ، الله الله كا ورد فرمايا يہاں تك كه دون كر ١٣٨ رمنٹ پر دائى اجل كو لبيك كها اور ان كى روح پاك اپنے رفتى اعلى كيا ركا وش جل كى روح پاك اپنے رفتى اعلى كيا ركا وش جل كي \_ انالله دانا اليدراجون \_

یہ جعد کا دن تھا صفر المظفر کی ۲۵ رتاریخ تھی دونج کر ۳۸ رمنٹ ہوئے تھے جب کہ ونیا واسلام میں خطبیب منبروں پرخطبوں میں بلندآ واز سے پڑھ رہے تھے۔

اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالي عليه وسلم واجعلنا

اے اللہ اسکی مدد کرجس نے تیرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی مدد کی اور ہمیں بھی ان کی ہمراہی کا شرف مطافر مایا۔

ان کی روح ان وعاؤل کے جمرمٹ بیں کمی جلی بارگاہ رب العزت بیں حاضر ہوگئی رحمۃ اللہ علیہ۔

اس جمدے قبل والے جمد کواعلی صغرت کی مجد کی تشریف آوری بیل و برگی تھی ان کے انتظار کی وجہ سے لوگوں نے جمد بیل معمول کے خلاف تا خیر کرادی اس واسطے کہ اعلی صغرت قبلہ کوئی بار وضوکر تا پڑا تھا۔ لبذا آئ میں تی ہم سب سے تا کید فرمادی کہ ویچھلے جمد کی طرح آئ میر کی وجہ سے نماز جمد بیل اصلاتا خیر نہ کی جائے ، جمد کی نماز معمول کے مطابق وقت پر قائم ہو، کوئی بھی کچھ کے جمد بیل وقت پر قائم ہو، کوئی بھی کچھ کے جمد بیل جو بحض صغرات کوئی بھی کچھ کے جمد بیل جو بحض صغرات کے کہنے سے مقررہ وقت ثالا میاس کی آج ممانعت فرمادی ہے، یہ گمان بھی نہ تھا کہ یہ آئ بی بی جمد کے وقت رفصت ہور ہے جی اور یہ بھی جائے جی کہ یہ لوگ اس وقت رونے پہننے میں جمد کے وقت رفصت ہور ہے جی اور یہ بھی جائے جی کہ یہ لوگ اس وقت رونے پہننے میں بدھ اس وقت رونے پہننے میں بدھ اس وقت رونے پہننے میں بدھ اس ہوں کے جمد میں بلاوجہ تا خیر ہوگی۔

اعلی معزرت قبلہ کو التزام جماعت نمازہ بڑگا نہ ہیں بہت کو ظاتھا۔ کئی سال پہلے پاؤں کا انگوشااییا نکا تھا کہ نہ جوتا پہنا جاتا تھا نہ کھڑے ہو سکتے تھے، اس پار پہلی مرتبہ ظہر کے وقت پاہر تشریف لائے۔ فدام نے فوراً کری پر بھا دیاای طرح بعد نماز کری پر بھا کہ اسے طاکر دیا ہی طرح بعد نماز کری پر بھا کہ لے اور پلٹک پر بھا دیا اور اشتیج کیلئے پلگ سے طاکر چوکی لگادی گئی، جب تک اظوفھا لکا بھی جاری دہا کہ جماعت بیس شرکت کیلئے نہا نہ مکان سے کری پر مجد کے اندرا سے اور کہا کہ جماعت بیس شرکت کیلئے ذیانہ مکان سے کری پر مجد کے اندرا نے اور مجد ہے کری پر اندر لیجائے گئے، ابتداء اس کراہت کا اظہار فریاتے دہا تھی ہمی آپ جب مجد نہ جاسکو فریاتے دہا تھی بھی آپ جب مجد نہ جاسکو فریاتے دیا تھا، کری اٹھا نے کیلئے ہوگئے تھا تھی الوفات سے پہلا جھا آپ نے مجد بھی با جماعت اواکیا تھا، کری اٹھا نے کیلئے ہوگئے تک میں اور کہا تھا کہ دوف الوفات سے پہلا جھا آپ نے متحد بھی با جماعت اواکیا تھا، کری اٹھا نے کیلئے ہوگئے تھیں اور کہا تھا کہ دوف الوفات سے پہلا جھا آپ نے متحد بھی با جماعت اواکیا تھا، کری اٹھا نے کیلئے ہوگئے تھا۔ اور قات ضرور حاضر ہوجائے جن میں سے ایک بغضلہ تعالی بیراتم الحروف بھی ہے۔ خداوند عالم ان سب کواجر خبر دے آئین۔

سنکفین ومد فین ۔ چنانچہ وصال کے بعد فوراً جمعہ کی تیاری کی آواز لگادی گئی اور سب

حاضرین وابل خانہ بجائے آ ہ و دِکا وگریہ وزاری کے جعہ کی تیاری میں لگ گئے، جعہ کے بعد اوگ بہت آ گئے جھے وصفین ولد فین کا مشورہ ہوا فورا ۵۳ تارد بے گئے جہاں جہان ہے لوگ آسكتے تنے وہ دفن كے مقررہ وفت تك يريلي آسكے بلسل بس سادات عظام اورعلاء كرام والل خاندان نے شرکت کی ، جنازہ تیار ہوا تو کفن لانے والے صاحب عطر بمول سمئے تھے عین ضرورت کے دفت محلہ چنیٹھ میرال کے ایک حاتی صاحب اعلی معزمت قبلہ کی نذر کے لئے مدیند پاک سے عطروغلاف کعبر آب زمزم ، خاک شفا وغیرہ لے کے آگئے ، بیرعطیہ عین وفت یر پہونیا بیسب چزیں فورا کام آئیں۔رونمائی کے بعد جنازہ نماز کے لئے عیدگاہ چلا اس واسطے کہ وسط شہر میں کوئی ایسا وسیج میدان نہ تھا بجز ایک ارض مخصوب کے ۔سودا کری محلہ سے عبدگاہ تک چوکھنکش ری ہے وہ مجمی نہ ریکھی ، میا تد بیشہ ہوتا تھا کہ اس چھین جمیٹ میں بانگ ٹوٹ کے مخزے موجائے گا محرشکرے کہ پنگ سلامت رہا۔

وہاں پیو چ کرا کے تبجب خیز واقعہ اور دیکھا کہ عیدگاہ میں جیسات جنازے پہلے ہے رکھے ہیں واعلی حضرت کے جناز رے کا انتظار ہور ہاہے ولوگوں سے کہا کہتم نے حسب دستور اینے اپنے محکمہ میں نماز جنازہ پڑھ کے ڈن کیوں نہ کر دیا؟ یہ کیا کیا؟ توانہوں نے کہا: کہ یہ سب اعلی حضرت قبلہ کے فدائی تنے ایجے جناز ول کی نماز ان کی نماز جنازہ کے ساتھ ہوگی ،وہ بھی عجب سال تھا کہ اکتفے سات یا آٹھ جنازوں کی قماز ایک ساتھ ہورہی تھی ۔مف بستہ قماز ادا كررہے تھے۔دوايك جنازے ديہات كے تنے ہاتی شمر كے مخلف صول كے تنے، بيسول اللہ صاحبان بلاکسی تحریک کے گھرے عیدگاہ تک چھڑکاؤ کرتے جارہے تنے۔انہوں نے عمیدگاہ میں وضوکا یانی دیا۔ظمر حیدگاہ میں اوا کی گئی اس کے بعد جنازہ سودا کری محلّمہ لا کرخانقاہ رضوب جس سپر د خاک کردیا حمیا۔ بہاں تمام حاضرین نے نم زعصرادا کی ادرای وقت مزارشریف م تلاوت قرآن باک شروع بوگی جو تین دن تین رات مسلسل جاری ربی \_ رات بیس بھی کسی ونت ایک آن کوخلاوت ندر کی۔

الصال تواب - ہندوستان میں جکہ جکہ سوم کیا گیا ۔ مُرخواجہ خریب نواز کے آستانہ پر خادم آستاندسيد حسين صاحب مرحوم نے جوسوم كيا وہ بہت بدے بيانے پر موا-اس ميں ختم قرآن یاک بہت ہو مجئے تنے۔ویسے تو کلکتہ رحون سے مجمی سوم کی اطلاعات آئیں مرجامعہ از ہرمعر

کی ر پورٹ جوانگریزی اخبار دن میں چھیں اس سے پڑی حیرت ہوئی اس واسطے کہ یہاں ہے کوئی اطلاع نہ دی گئی تھی۔

کرمنظمہ مدینہ منورہ سے بھی ایسال ٹواب کی اطلامیں کیس سدینہ منورہ بھی مولانا فیا الدین احمد صاحب اور دہاں کے دیگر علوہ کرام نے ستاہ کہ مواجہہ اقدی بھی بینحکر ایسال ٹواب کیا۔ یہاں ڈائی حش کااثر تھا جوائل حضرت کوسرکا رود جہاں کی ڈات کر بہر سے تھا۔ حسب دستور خاندان قادر یہ عرس جہلم بھی رہم سجادگی تھل بھی آئی۔ جس بھی ہندوستان کے اکثر علاہ مشارکنے نے شرکت کی حسب الحکم اعلی حضرت تجہ الاسلام کوثر ڈائ خلافت بہنایا گیا۔ چہلم بھی علاہ کرام نے تقریری کیس۔ وہ تو یاد ندر ہیں ۔ مولانا سیدسلیمان اشرف بہنایا گیا۔ چہلم بھی علاہ کرام نے تقریری کیس۔ وہ تو یاد ندر ہیں۔ مولانا سیدسلیمان اشرف ناظم د بینیات علی گڑھ ہونے تھی ہوئی گا ایک بات اب تک یاد ہے جس پرلوگ بہت روئے تھے ، انہوں نے اثناء تقریر بھی جب کہ قبرالور کے باس کمڑے تقریر کرر ہے تھے۔ فر مایا کہ باروا جمع بر بلی آتے جاتے بہت و بکھا ہے گراب ندد کھو گے ، بھی علی گڑھ کال نے بین موں جہاں حربی کا اور و بھی بین گراہیں و بھی سے قبل کر میکا کے بین و کھے سے ہیں اور و بھی جس گراہیں و بھی سے تھی ہیں گراہیں و بھی سے جس کران بیندہ خوالور کی طرف بھی بین گراہیں ہوری تسکین جبھی ہوتی تھی جب کہ اس بیندہ خوالور کی طرف اثنارہ کرکے کی زبان سے میں لیتے جھاتوا ب بتاؤ ہم کیوں آئے گے ، اس بیان سے جمع میں لوگوں کی جینے میں نکل کئی جیں۔

#### مشاهيرتلانمه

تام ولادت/وقات استاذر من مولا تاحسن رضا فانصاحب بریلوی (برادراوسل) ۲۹۲۱ه/۱۳۲۹ه ۱۳۲۱ه استاذر من مولا تاحار رضا فانصاحب بریلوی (خلف! کبر) ۱۲۹۲ه/۱۳۹۱ه مفتی اعظم به تدمولا تاحسنی رضا فانصاحب بریلوی (خلف! کبر) ۱۳۱۰ه/۱۳۹۱ه مفتی اعظم به تدمولا تاحسنی رضا فال صاحب بریلوی (خلف! صنر) ۱۳۸۱ه/۱۳۸۱ه ایرانی و دمولا تاحید اشرف صاحب بریلوی و به ۱۳۸۲ه/۱۳۸۱ه مک العلما ومولا تاخیر الدین صاحب بهاری مک العلما ومولا تاخیر الدین صاحب بهاری میدالاسلام مولا تاخیر السلام صاحب بهاری میدالاسلام مولا تاخیر السلام صاحب بهای به میدالاسلام مولا تاخیر السلام صاحب بهای به میدالاسلام مولا تاخیر السلام صاحب بهای به میدالاسلام مولا تاخیر السلام مولا تاخیر الاحد صاحب بهای به میدالاسلام مولا تاخیر الاحد صاحب بهای به میدالاحد صاحب به میدالاحد صاحب بهای به میدالاحد صاحب بهای به میدالاحد صاحب به میدالاحد صاحب بهای به میدالاحد صاحب بهای به میدالاحد صاحب بهای به میدالاحد صاحب به میدالاحد میدالاحد صاحب به میدالاحد میدالاحد صاحب به میدالاحد میدالاحد میدالاحد صاحب به میدالاحد میدال

-11779

ابوالفيض صوفي قلندرعلى صاحب سيرور دي سيالكوثيء -1724 محدث اعظم جندمولا ناسيد محمر مجموجيوي، ALLAL ALLA مولا تا حافظ يغيِّن الدين صاحب برني، 41°Z+ مولا نارجيم بخش صاحب آردى، <del>ል</del>በግቦዣ مولا نامغتی اعجاز ولی خانصاحب، بریلوی، \_19491/\_11441 مولا ناحسنین رمنیا خال صاحب، بر یلوی، (براورزا دو) -1001/-1009 -1849/-1878 مولا نارجيم بخش صاحب مظفر يوري مشاهير خلفاء هندوياك شير بيشه ًا الل سنت معفرت مولانا بدايت دسول صاحب كلعنوى ، سندالمحد ثين مولاتا سيدد يدارعلى صاحب الورى ، -1505/-1525 -114-/-114Z قطب عدينه مولانا ضياء الدين صاحب عدتيء -ITOL/-ITAP عجابداسلام مولاتا احرج كارصاحب ميرهيء مبلغ اسلام مولا ناعبدالعليم صاحب صديقي ميرشيء -1848/-184+ عرة المحكمين مولاناسيد سليمان اشرف صاحب بهارى، aran/airea صدرالشريعه مولاناامجرعلى صاحب اعظمىء -IT42/-1744 0111/01100 صدرالغاضل مولا تاتعيم الدين صاحب مرادآ بإدىء مولا ناسيدا بوالبركات الوريء -1129/011Y مولا نامفتي غلام جاني صاحب بزاروي، ماسار ۱۳۷۸ منسراعظم مولا ناایراجیم رضاخانعیاحب، بریلوی (نبیرواکبر) ابين الغنوى مولانا حاتى محملتل خانصا حب بيسليوري، -1174 شير بيونهُ الل سنت مولا ناحشمت على ما نصاحب لكعنوى في بالي تعيني ، ~IPX+ مولا نامح شفع صاحب بيسليوري، <del>ፈ</del>በግግአ

بريان ملت مولا نامغتي بريان الحق صاحب جبليوري

مولا ناعمرالدين صاحب بتراروي،

### الکےعلاوہ آپ کے حلاقہ میں تقریباً سب آپ کے خلفاء ہیں۔

## فضل وكمال

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرونے جملہ علوم وفتون کی بخیل چودہ سال کی عمر تک کر لی تقی جیسا کیآپ پڑھ چیجے۔اس کم سنی میں انہوں نے کتنے علوم وفتون کی سیر کی اسکی تفصیل کیلئے آپ کی تصانیف پڑھے بغیر مجھے اعراز وہیں کیاج سکتا۔

اجمالی طور پراتنا سمجھ لینا جاہئے کہ آپ نے پہاس سے زیادہ علوم وفنون پراٹی جھوٹی بردی تقریباً ایک جھوٹی بدی تقریباً ایک جوٹی بیری تقریباً ایک ہزار تصانیف یادگار جھوڑی ہیں جنکا قدر معتد بہ حصد منظر عام پرآچکا ہے اور بوری دنیائے علم ون سے فراج محسین حاصل کررہا ہے۔

آپ کے علم وضل کا اعتراف صرف عقیدت منداور درح خوال حعرات ہی جین میں کرتے ، دارس اسلامیداور مساجد تک بن آپ کے علی کا لات کے چرہے محدود جیس بحض منبرواسلیج ہی پرا کے فضل و کمال کا خطبہ بیس پڑھا جاتا بلکہ اب ان تمام روایتی مجامع و محافل سے منبرواسلیج ہی گؤتکا پوری علمی دنیا جس نگ رہا ہے ، کا آئی اور بو ندرسٹیاں بھی اگی جحقیقات ناور ہ پر خراج مقیدت پیش کررہی ہیں ۔ پر دفیسرو لکچرر حضرات بھی اسکالموں بر منبری اسکالروں سے بی اسکی کا رہا موں بر رئیسری اسکالروں سے بی اسکی کا رہا موں بر منبری اسکالروں سے بی اسکی کا رہا موں ان کے متعدد تحقیق مراکز سیکر وں افراد کو ایم فل اور بی ، اسکی متعدد تحقیق مراکز سیکر وں افراد کو ایم فل اور بی ، اسکی ، کی کا گڑریاں و سے جگے ہیں ۔ لیک مقدد تحقیق مراکز سیکر وں افراد کو ایم فل اور بی ، اسکی ، کریاں و سے جگے ہیں ۔ لیکن کی کریاں و سیکر کریاں و سے جگے ہیں ۔ لیکن کی کریاں و سیکر کریاں و سیاں و سیکر کریں و سیکر کریاں و

ماہرین رضویات کا کہنا ہے کہ فرد واحد نے اتنا بڑا کام کردیا ہے کہ پوری ملت اسکو سمیٹ ٹیس پار بن ہے ، جبکہ آج تک اکل سمیرت وسوائح اور مختیقی کاموں پرکھی جانے والی کتابوں اور مقالوں کی کی تعداد بجائے خود ہزار سے تجاوز کر چکی ہے۔

اس محتصر میں ان تمام تغییلات کی مخوائش نہیں بلکدا جمائی فہرست ہیں کرنا بھی دشوار ہے۔ یہاں صرف چند چیزوں کی نشاندھی مقصود ہے۔

تمام علوم اسلاميد من اصل قرآن وحديث كاعلم بيس من ين توع انسان كى بدايت

کیلئے کمل اصول وقوا نیمن موجود ہیں اور فقداسلامی نے زندگی کے ہر موڑ پر آنیوالی مشکلات کی گر ہیں کھول کرلوگوں کیلئے آسانیاں فراہم کردی ہیں۔

امام احدر صاقد س مرہ نے بھی خاص طور پر پوری زیرگی انہی علوم کاسیق پڑھایا اور توم
مسلم کو خلط روی ہے بچانے کیلئے انہی علوم کے ذریعہ ہدایت کی راہیں ہموار کیس۔ آپ کا دور
نہایت نا گفتہ بہ حالات ہے دوچارتھا۔ نئے نئے فرتے جتم لے رہے تھے۔ بھانت کی
بولیاں بولی جاری تھیں۔ دین اسلام کے نام پر ایسی یا تیں سنائی جاری تھیں جو بے مسلمانوں
کے سے آباء واجداد نے بھی بھی نیس سی تھیں۔ نہ عظمت باری کا لوگوں کو خیال رہ گیا تھا اور نہ تعظیم رسول کا یاس تھا۔

ہندوستان کی سرز مین خاص طور پر اس زبانہ میں مسلمانوں کی اہتلاء وآز مائش کے ماحول سے دوجارتھی۔اگر بزوں نے تغریق بین اسلمین کیلئے جوجال پلی تھی وہ پورےطور پر کا میاب ہوتی نظر آری تھی ہے کی صاحبان جبہ ودستار کوخرید کرمسلمانوں کے قدیمی نظریات وعقا کدکومٹانے کی نایاک سازش تیار کر میکے تھے جس کی لیسٹ میں پوراہندوستان تھا۔

خداوند قد وس کافعنل ہے پایاں تھ اپنے خاص بندوں پر جنہوں نے ان فتنوں کوروز اول ہی سے کچل دینے کی کوشش شروع فر مائی۔

ہندوستان بیں اسلاف کے نظریات سے ہٹائے کی سازش سب سے پہلے وہ لی کے عظیم علمی کھر انے ، خاعدان شاہ ولی القد محدث وہلوی کے ایک فرد مولوی جمد اسمعیل وہلوی کی رسوائے زمانہ کتاب تغویۃ الایمان کے قرریجہ کی گئی ۔ لیکن اسکا زبانی اور قلمی روائی وور بیس اس انداز سے شروع ہوا کہ شایداس کتاب کے علاوہ کی ووسری کتاب پر اتنی گرفتیں ہندوستان بیل نہ ہوئی ہوگی ، پورے ہندوستان کے علاء نے متحدد مقامات سے اسکے رو کھے اور چھا ہے۔ بلل حریت بجاج اعظم جنگ آزادی حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے ایک یعاصت علاء کے ساتھ جامع مجمد وہ فی بس بروفت موا خذ سے بحث سے دود معاور پائی کا اخراز روزروشن کی ساتھ جامع مجمد وہ فی جس بروفت موا خذ سے بہت نے ایک ولدل میں پھشایا کہ آج کی سے انکے اور بائی کا اخراز روزروشن کی سے سے انکے اور بائی واد تاب اس جس بھشایا کہ آج کی سے انکے اور بائی واد تاب اس جس بھشایا کہ آج کی سے انکے اور بائی واد تاب اس جس بھشایا کہ آج کی سے انکے اور بائی واد تاب اس جس بھشایا کہ آج کی سے انکے اور بائی واد تاب اس جس بھشایا کہ آج کی سے انکے اور بائی واد تاب اس جس بھشے ہیں ، تفویۃ الربحان کی تا پاک عبارات کی تو جہا کرتے اس مزل برآ کھڑے بھو گئے ۔ '' فر عن المعلو و قام تدحت المیزاب ''کا مظر کرتے اس مزل برآ کھڑے بورے کہ '' فر عن المعلو و قام تدحت المیزاب ''کا مظر

لوگ اپنی نگا ہول ہے د کھےرہے ہیں۔

کسی نے امکان کذب کی بحث چیزدی اور کسی نے ختم نیوت پراہماع امت کے خلاف غلاق غلاق خلاق کا ہمت کے حقا کد میچوکو جاہلانہ خیال ککے دیا۔ کوئی حضور کے علم خیب کو جانور س، بچول اور پاگوں کے علم سے تشبید دینے سے بھی نہ شر مایا۔ اور کوئی دیوائے نیوت کرکے ان سب کو اپنے بیچی چیوڑ کیا بلکہ ایکے کھولے ہوئے ورواز وہیں ایکے ارمانوں کا خون کرکے ورواز وہیں ایکے ارمانوں کا خون کرکے ورواز وہیں ایکے ارمانوں کا خون کرکے خود واغل ہوگیا۔

اس دور میں علیائے ملت اسلامیہ کے لئے ایک ایسے قاظئے سالار کی ضرورت بھی جوان سب کا مقابلہ کرے اوراکل نقاب الٹ کرامنی پوزیشن واضح کردے جور ہبری کے بھیس میں ر ہزنی کر رہے تھے۔

فداو کر قدول نے اپنی قدرت کا لمہ ہے ایسا بطل جنیل اس لمت کو عطافر مایا جواپی مثال آپ تھا۔ گزشتہ اور اتی بیس قارئین اکی پاک زندگ کے واقعات بھین سے جوائی تک پڑھ آئے۔ آئندہ اور اق بیس طاحظہ کریں کہ اکی خدمات کیا تھیں۔ اور انہوں نے تجدید و احیائے وین کا فریعنہ کس صن وخولی کے ساتھ وائی م دیا۔ عشق رسول کا سبق کس انداز سے
بڑھایا۔ آپ کی ہرتھنیف ہمارے اس دعویٰ کا بین جوت ہے۔

ترجمہ کر آن۔ انبیائے سابقین کی امتوں کے کمرائی میں جلا ہونے کا ایک خاص سبب
یہ بھی تھا کہ انھوں نے آسانی کتابوں میں ترجیم و شیخ کرڈالی۔ اپنی نفسانی خواہشات کے
تالع بنانے کے لئے خداوند قدوس کی تازل کردہ کتابوں میں ہر طرح کے تغیر و تبدل ہے کام
لیا۔ تحریف لفظی بھی کی گئی اور تحریف معنوی بھی۔ چونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری
کتاب ہے جسکی حفاظت کا وعدہ رب کریم نے خود فرایا ہے۔ تواس میں لفظی تبدیلی تو کوئی
کری جیس سکتا تھا کہ جس ہے لوگ مراہ ہوتے اوراصل تھم کلام باری لسیامنسیا ہوجاتا۔

البتہ معنوی تحریفات سے لوگوں نے ہردور یس کچھ نہ کچھ شوشہ چھوڑا، اس طریقہ سے کتاب اللہ معنوی تحریف کے ایمانی عقیدہ اور معمول بہ نہین سے کتاب اللہ پرتو کوئی فرق نہ پڑا کہ اسکی معنوی تحریف کی ایمانی عقیدہ اور معمول بہ نہین سکی لیکن معنی مراد کو غلط جامہ پہتا کرلوگوں کو اسلامی نظر یات سے بٹانے کی کوشش کی جاتی

امام احدرضا قدس سرہ کے زمانے میں لوگوں کوراہ حق سے ہٹانے کے لئے جہاں دوسرے جھکنڈے استعمال کئے محنے وہیں ترجمۂ قرآن میں اپنی خواہش لنس کے مطابق تبدیلیاں کی گئیں۔ معدد سیاں کی گئیں۔

مثلانه آیت کریمه

و مكروا و مكر الله والله خير الما كريي \_

اورانہوں نے منایا ایک فریب اورانند نے بنایا ایک فریب۔

انا فتحنالك فتحا مبينا، ليغمر لك الله ماتقدم من دُنبك وما تأخر

ہم نے نیملہ کردیا تیرے واسطہ صریح تا کہمدہ ف کرے تھے کواللہ تعالی جوآ مے ہو سے تیرے کتاہ اور پیچے رہے۔ (محمود الحن)

ولاک ہم نے آپ کو تعلم محلاق دی۔ تا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اللی پیلی خطا تیں معاف قرمادے۔ (تعالوی)

الله يستهزئ بهم ويمدهم في طعيانهم يعمهون.

اللهان سے شخصا کرتا ہے۔(سرسید)

الله يلى كرتاب ان \_\_\_ (محمود الحن)

وما ارسلناك الارحمة للعالمين.

وما اوسلات او رسمت السلام المدن المحدد المراحية المراحية المراحي المسلام المراحي المعالمين المحيا المراحي المعالمين المحدد المراحي المعالمين المرحم المراحية المراحي

جائ لاطارعث

و کری حاصل کی۔

علم غیب تفویۃ الا بمان کے مصنف نے مسلم علم غیب مصطفل علیدائیۃ المثاء پر بھی کانہ چینی کی تھی اور صاف اٹکارکر دیا تھا۔ بعد کے لوگوں نے اے خوب سرایا بیاں تک کہ مجاز مقدس میں بھی بعض بتدنزاونام نہادعا، نے قائلین علم غیب پر بیمبنیاں کسیں۔امام احمد رضا حسن اتفاق سے اس وقت ودسرے تج بیت اللہ کیسے حاضرہوئے تو علائے حرم محرم مراز م زاوہ اللہ شرفا وتعظیما نے اس موضوع پر جواب کیسے کی فرمائش کی ۔ آپ نے بحالت علالت می مجموع طور پر صرف آٹھ کھنے میں "الله ولة المحکیه بالمادة الغیبیه" عربی زبان میں اطاکرائی جواس موضوع پر اپنی مثال آپ ہے۔

علائے حرین شریفین زادہ اللہ شرہ و تنظیمائے اسکونہا ہے قدر کی گاہ ہے ویکھا، اس پر فراخد لی سے انمول تقاریق کھیں،شریف کمہ کے دریار میں پوری کتاب پڑھی گئی،اسکے بعد منکرین کی حالت دیدنی تھی۔آج ٹیک کسی میں مجال دم زدن نہیں اور سارے اہل ہاطل ملکر بھی اسکاجواب نہ لاسکے۔

الخقيارات: مسلق جان رحمت سلى الله تعالى طيدوسلم كافتيادات كالمديم بي وشمنان السلام في في يجدوه الداخل بي الفيان بي افتيادات مسلطة السلام في في يحدوه الداخل بي افتيادات مسلطة كاس بيجوده الداخل بي وده كي في كا محاري الده سلطة المسلطة على ملكوت كل الودى "اوردفع البلاك افتيادات بر" الا من والعلى المسلطة ي في ملكوت كل الودى "اوردفع البلاك افتيادات بر" الا من والعلى لناعني المسلطة ي بدافع البلاء " بيسي معركة الآداكم بي تصنيف فرما كي وقتي كل أمكان كذب كا فتنه افحا لو "سبحان السبوح" على وتحقيق كل المسلطة في المحسمة والمنان كذب كا فتنه افحا لو "سبحان السبوح" على وتحقيق كل المنات كرف والمؤوق مجمم كي مركوفي كيلي " فوارع الفهاد على المحسمة الفحاد " بيس في المحسمة الفحاد " بيسي ماية نازكتاب الماسلام كوعطاك .

مختم نیوت: فتم نیوت کے عقیدہ کے خلاف شورش شروع ہوئی اور مرزا کا ذب نے جب اپنی جعلی نبوت منوانے کی سرتو ژکوشش کی تو امام احمد رضانے پے در پے جارکتا ہیں لکھیں۔اور مسئله فتم نبوت ایمانی ایقانی افرعانی ایمائی مفروری دین پرایی ایک علیحد ومستقل جلیل القدر تصنیف " حزاء الله علوه بابانه عنم النبوة " میں تحقیق این اورعلم وعرفان کے ایسے دریا بہائے کہ جمکی تظیرشایدو باید۔

غرض کہ عقائد واعمال ہوں یا رسوم اسلام ، ہرمیدان جی انہوں نے اپنے اہمب قلم کو میر لگائی اوراحیائے علوم دین وتجدید شرع مبین فر ، ئی۔

الله تعالى نے آپ کومچه دونت بتایا تھا جسکا ظهور آخر ونت تک رہا اور آج بھی الکی قلمی خدمات منفیر قرطاس پرجیت میں جواس ہات کا بین جوت میں۔

"بیحرعلمی: \_امام احدر مناقد س مره کو جمله علوم متندا وله نقلیه و عقنیه میں بدطولی حاصل تعا آپکی تصانیف ہے استفادہ کرنے والے اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں ۔علوم قرآن ہے متعلق ترجمهٔ قرآن کی ہابت محدث اعظم ہند علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔

علم القرآن كا انداز واكر مرف اعلى حضرت كاردور جمدت يجيئ جواكثر كمرون من المرافقة المرافة المرافقة الم

اعلی معنرت خود شیخ سعدی کے قاری تر جمہ کوسراہا کرتے تھے لیکن اگر معنرت سعدی اردوز ہان کے اس ترجمہ کو پاتے تو فرمانی ویتے کہ ترجمہ قرآن فنی دیگرست وعلم القرآن فنی ویکر۔۔

تغییرقرآن پر بھی آپ نے کام شروع کیا تفالیکن سورہ ' والصحبی ' کی بعض آبات کی تغییرای اجزاء (چیوسوے زائد صفحات ) پر بھیل گئی ، پھر دیگر ضروری معروفیات نے اس کام کی مہلت بی نددی۔

قرماتے ہیں:۔

زعدگیاں ملنیں تو تغییر لکھتے ، بیا بیک زندگی تو اسکے لئے کائی نہیں۔ فقہ داصول ہیں تو آ کی عبقریت کے قائل عقید تمندی نہیں دور حاضر کے حقین نے بھی برطااعتراف کیا ہے۔

مولوي ابوالحن ميال ندوي لکيت إل. ..

فقة خفی اورائکی جزئیات پران کو جوعبور حاصل تفاائک نظیر شاید کہیں ملے ، اوراس دعوی پران کا مجموعہ فل وی شاہدہے ، نیز ان کی تصنیف" کفل الفقه الفاهم نبی احکام القرطاس والدراهم "جوانہوں نے اس اسامد میں کہ معظمہ میں کھی تھی۔

فیاوی رضویہ بیں اسکے بے شار شواہموجود ہیں۔جنداول بیں یانی کے اقسام کی تغمیل پڑھئے۔جس پانی سے وضوعا کڑے اسکی ۱۲۰ رفتمیں ،اورجس سے وضوفین ہوسکی اسکی ۱۲۴ رفتمیں ،اورجس سے وضوفین ہوسکی اسکی ۲۳۹ ار قسمیں بیان فرما کمی اور ہرا کیکی تغمیل ہے بھی آتھ و کیا۔ جس سے کہ پانی کی الواع واقسام کا تجزیہ کرکے یانی یانی کردیا۔

ای طرح ۵ کا صورتی وہ بیان کیں کہ پانی کے استعمال پرعدم قدرت ٹابت ہوتی ہے اور تیم کا جواز تحقق ہوتا ہے۔ حیم کن چیزوں سے جائز ہے ، اکلی تعداد اله ابیان فرمائی ، ان میں کہ ان جورت ملح سے جائز ہے ، اکلی تعداد اله ابیان فرمائی ، ان میں کہ ارکی خود امام موصوف نے اپنی جودت ملح سے نشائدی کی ، اور جن سے تیم جائز ہیں وہ ۱۰ اس کے بیال ۲ کے کا اضافہ منی نب مصنف ہے۔

تفقیمی جزئیات پرعیور کامل کی روش ولیلیں اسکے فیادی سے ظاہر ہیں ،حق میہ ہے کہ آپکے دور میں عرب وجم کے علماء مسائل شریعت میں آپ کے استحضار علمی کود کھے کرجیران رے۔۔

مولوی ابوالحن علی عددی لکھتے ہیں:۔

حربین شریعین کے قیام کے زمانہ ہیں بعض رسائل بھی لکھے اور علمائے حربین نے بعض سوالات کئے تو ایکے جواب بھی تحریر کئے اور ذہانت کو دیکھکر سب کے سب حیران وسٹسٹدررہ گئے۔

قاوی رضوبیہ کی بارہ جلدیں طبع ہوکر مھرعام پرآئی ہیں ، اگر چہ بعض رسائل ابھی جلدوں میں شامل ہیں ،اورآخری جلدوں کا اکثر حصہ مجھی ندل سکا۔ پھر بھی جوموجود ہے وہ اپنی

مثال آپ ہے، آج تک اردوز بان میں ایساعظیم فعنبی شہکار معرض تحریر میں نہ آیا۔ کسی کتاب کی منخامت اسکی خوبی کا معیار نہیں ہوتی بلکہ وہ مضامین ٹابتہ ہوتے ہیں جوسیکڑوں کتابوں کا عطر تحقیق بنا کر پیش کئے جاتے ہیں۔ فمآوی رضوبیا پی تحقیق انیل کے اعتبارے سب پر فاکق ہے فأوى رضوبه في محتيق كا ايك الوكها معيار اور اسلوب سكهايا اور محتفين كواس طرف متوجه کیا ہے کہ علم فقد صرف چند مسائل بیان کردینے کا تام نہیں بلکہ فقہ کے متعلقہ علوم پر جب تك دسترس حاصل ندمواس وقت تك حوادث روز كاراور بدلتے ہوئے حالات سے نمٹنا اوران كا شرى تقطة لكاه سے مل الماش كريا ممكن نه موسكے كا مفتى وفقيه كا كام ہے كه وه ور پيش مسائل جس تھم شرعی سے لوگوں کو آگاہ کرے اور بیراس وقت ممکن ہوگا جبکہ وہ اس مسئلہ کے متعلقہ مباحب کی چمان بین اورا کی تنقیح کے بعد تھم بیان کرے ورنہ خت لفزش کا خطرہ ہے۔

ا مام احمد رضا کی وسعت تظر، جودت آکر، ذہن تا قب اور رائے صائب نے اکلوا بینے ووریس پوری دنیا کا مرکز اور مرجع فرآوی منادیا تھا۔ آئے بہاں متصرہ بندوستان کے علاوہ برماء چین ،امریکه ، افغانستان ، افرایته اور تجاز مقدس وغیر باسے بکثر ت استفتاء آتے اور ایک ایک وفت میں یا چج یا چج سوجع ہوجائے نتھے۔ان سب کا جواب نہایت فراخد لی اورخلوص ولکیمیت ے دیا جاتا تھااور بھی کسی نتوی پراجرت جیس لی جاتی تھی اور نہ بی کہیں ہے تخواہ مقررتھی۔ بیاس خاعدان كاطرة التيازر بإب\_

اس خاعدان میں فتوی لوکی کی مندسب سے پہلے آپ کے جدام وقلب زمال حعرت مولا نامعتی رضاعلی خال صاحب قدس سرونے بچھائی، اور بوری زیر کی خالصہ لوجه الله فتؤى لكعار

آپ کے بعد امام احمد رضا قدس سرہ کے والد محترم رئیس الاتقیاء عمدة التحلمین حعرت علامہ مفتی گفی علی خال صاحب قدس مرہ جانشین ہوئے۔اور پھراہام احمد رضائے پیاس سال سے زیادہ فرآدی تحریر فرمائے۔

آب کے بعد دونوں صاحبز اوگان ججۃ الاسلام معربت علامہ محمد حامد رضا خانصاحب اورحضور مفتى اعظم بتدحضرت علامه محرمصطفى رمنها خانعها حب عليجا الرحمد في مجموعي طوريرسا تحد سال تک مندا قمآء کورونق بخشی نہایت خلوص کے ساتھ ریفر بینیہ انجام دیااور مجھی طمع ولا کج

حالت محدثين وتقبي و

نے راونہ یا کی ،اور آ جکل اس مند پر متمکن ہیں تاج شریعت حضرت مفتی محمد اختر رضا خال صاحب قبله از ہری مذکلہ العالی۔

امام احمد رمنیا قدس سرہ نے قماوی اردو، فاری اور عربی زبان میں تحریر فرمائے۔جس زيان ميسوال آتااي مي جواب دياجا تا جي كرسوال منظوم موتا توجواب بهي نظم بي هي ويا جاتا۔اسکےعلاوہ انگریزی میں بھی بھن قروی منقول ہیں۔

فأوى رضوبه چودهویں صدى كابلاشبەئقىي انسائكلوپيديا ہے اور جھے جيسا ہجيداں اسكى کما حقہ خوبیال کرنے ہے قامراوراسکی علمی کمرائی تک پیو نچنا مشکل ہے۔وہ ایسا بحریکرال ہےجسکے سامل پر کھڑے رہ کراسکے مناظر قدرت تو دیکھے جاسکتے ہیں لیکن اسکی گہرائی کونا پٹااور غواصى كرك موتى برآ مدكرنا بركهدومهكا كام بيس موتاء

آب ك قاوى سے متاثر موكر يوے بوے علامة وقت اتنالكھ يے بين كما كوجمع كيا جائے او حینم کتاب بن جائے۔ آپ کے بعض حربی آناوی کوملہ حظہ فرمانے کے بعدمحافظ کتب حرم سیداسمعیل خلیل نے لکھااور کیاخوب لکھا۔

واالله اقول والحق اقول: لو رأها ابو حيفة النعمان لا قرت عينه وينجعل مؤلفه من جملة الاصحاب

هم کما کرکہتا ہوں اورحق کہتا ہوں کہ اگران تی وی کوا مام اعظم ابوحنیفیہ ملاحظہ فر ماتے تواکلوخوشی ہوتی اور مساحب قمآ دی کو اینے ش گردوں میں شامل کر لیتے۔

آپ کو پیماس سے زیادہ علوم وفتون میں تبحر حاصل تھا اور جس فن میں تھم اٹھایا متحقیق انیق کے دریا بہائے۔

آپ نے پچاس سے زیاد وعلوم و فنون پرتقریباایک ہزار کتا بیں تصنیف فر ما نمیں۔ مختلف علوم وفنون برتصا نيف اورائكي تعداو

ا بنک جن تصانیف کی فہرسیں تیار ہوئیں ان میں سب سے طویل اور حماط فہرست فاطنل محرامی مرتبت معزمت مولانا عبدالمبین صاحب نعمانی مدخله کی مرتب کرده ہے جسکا اجمالی فا کہ اسطرح ہے۔

| علوم وقثو |                  | تعدادتها نيب |     |
|-----------|------------------|--------------|-----|
| _1        | علم تغبير        |              | IΔ  |
| Lr        | امتول تغيير      |              | 1   |
| ۳         | دسم محاقران      |              | 1   |
| -14       | مديث             |              | 14  |
| _\$       | امانيدحديث       |              | ٣   |
| _4        | امول مديث        |              | 4   |
| _4        | تخرنز تنج احاديث |              | f"  |
| _^        | جرح وتعديل       |              | ۲   |
| _4        | اساءالرجال       |              | 4   |
| _[+       | لتمت مديث        |              | 1   |
| _fl       | فخته             |              | ram |
| _IP       | اصول ثغنه        |              | 4   |
|           | رسم المفتى       |              | ۳   |
| _10'      | فرائض            |              | f   |
| _10       |                  |              | f"  |
| _1Y       | عقا كدوكلام      |              | IPY |
|           | مناظره           |              | 4   |
| ΨſĀ       | فضائل            |              | ľ•  |
| _19       | ميرت             |              | f"  |
|           | مناقب            |              | 11" |
| _11       |                  |              | ٣   |
|           | تصوف             |              | 17  |
| _11"      | سلوك             |              | ť   |
|           |                  |              |     |

| l <b>/+</b> ¥ | والله لا حاديث | حال ت محدثين وقتها و |
|---------------|----------------|----------------------|
| 4             |                | ۳۳ اذکار             |
| 4-4           |                | # 10 × 110           |

| 4   | اذكار                | _117  |
|-----|----------------------|-------|
| ۳   | اخلاق                | _15   |
| ۳   | نسائح ومواعظ         | LPY   |
| ۵   | منغوظات              | _112  |
| *   | كمتوبات              | _1/A  |
| ۳   | خطبات                | _rq   |
| 1   | ادب                  | _14   |
| rr  | j.                   | JM    |
| 1   | صرف                  | _     |
| 1   | الخت                 | _***  |
| 1   | عروش                 | Limit |
| ſ   | www.manazia www.yorg | ۳۵    |
| 1   | اوفاق                | _174  |
| ٨   | تحكيير               | _172  |
| 4   |                      |       |
| 691 | جنر<br>کل تعداد      |       |

امام احمدرضا اورعلم حديث

علم حدیث این تئوع کے اعتبار سے نہایت وسی علم ہے،۔ امام سیوطی قدس سرو نے تذریب الراوی بین اسطرح کے تقریباً سوعلوم شار کرائے بین جن سے علم حدیث بین واسطہ ضروری ہے۔ لہذا اان تمام علوم بین میارت کے بعد دی علم حدیث کا جامع اوراس علم بین ورجہ کمال کوریوں کی سکتا ہے۔

امام احمد رضا قدس سرہ کاعلم حدیث میں مقام ومرتبہ کیا تھا اسکی جھلک قار کین ملاحظہ کریں ورند تفصیل کے لئے دفتر ورکار ہے۔اس مختصر میں جھے اس بات کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ بلاشیہ آپ علم حدیث میں ہر حیثیت سے بگانت روزگا راورا پی مثال آپ ہیں۔ عدة الحدثين حافظ بخارى معرب علامه شده وسى احد محدث مورتى عليه الرحمة والرخمة والمحدث مورتى عليه الرحمة والرضوان مع معنور محدث من المام احدرضا كالميام ربه معنوم كيا كه مديث من المام احدرضا كالميام ربه ميه؟ قرمايا: -

وواس وفت امیرالمومنین فی الحدیث ہیں، پھرفر مایا: صاحبزادے!اسکا مطلب سمجما؟ یعنی اگراس فن ہیں عمر بحران کا تلمذکروں تو بھی اکے پاسٹ کونہ پیونچوں، آپ نے کہا: پچ ہے۔۔

> ولی راولی می شناسد دعالم راعالم می واند\_ خودمحدث اعظم کچوچیوی قرماتے ہیں:\_

علم الحديث كا الدازه ال سے يجے كه جتنى حديثيں فقد حنى كى ماخذ بيل بروفت بيش فظر اور جن حديثوں سے فقد خنى پر بظا برز دیرتی ہے ، اسكى روایت و رایت كى خام يال بروفت اذ بر علم حديث بن سب سے نازك شعبه علم اسا والر جال كا ہے ۔ اعلى صفرت كے سائے كوئى سند پر سى جاتى اور راويوں كے بارے بي وريا فت كيا جاتا تو برراوى كى جرح وقعد بل كے جو الفاظ فرما و ہے ، افعا كر و يكھا جاتا تو تقريب و تبلد يب اور تذريب بن وي لفظ ل جاتا ، اسكو سكتے جي علم رائے اور علم سے شفف كائل اور على مطالعه كى وسعت ۔

حفظ حدیث اور علم حدیث میں مہارت تامہ کا مشہدہ کرتا ہے تو آپ کی تصانیف کا مطالعہ کر کے اسکا انداز وہر ڈی علم کرسکتا ہے۔ ورق ورق پراحادیث وآٹار کی تابعثیں نجوم و کواکب کی طرح ورخشندہ وتابندہ ہیں۔

ماہرلسانیات استاذ کرامی وقار معرت مول تالین اختر صاحب معیاحی لکھتے ہیں:۔ محض اپنے حافظے کی قوت سے احادث کا اتنا ذخیرہ جمع کر لیتا۔ بس آپ کے لئے انعام الهی تھا۔ جس کے لئے زبان وول دونوں بیک وقت بکار اٹھتے ہیں، دلك فضل الله ہوتیه من یشاء۔

۱۳۰۱ میں مدرسۃ الحدیث پہلی بھیت کے تاسیسی جلسہ میں علائے سہار نیور، لا ہور، کانپور، جو نیور، رامپور، ہدایوں کی موجود کی میں حضرت محدث سورتی کی خواہش پر حضرت فاصل پر بلوی نے علم حدیث پرمتواتر تین تھنٹوں تک پرمغزاور مدلل کلام فر مایا۔جلسہ میں موجود

سارے علائے کرام نے جیرت واستعجاب کے ساتھ سنا اور کا فی محسین کی ۔مولا ناخلیل الرحمٰن بن مولا نااحم علی محدث مهار نیوری نے تقریر ختم ہونے پر بے ساختہ اٹھ کر حضرت فامنس پر بلوی کی دست ہوی کی اور فرمایا: کہ اگر اس وقت والد ما جد ہوتے تو وہ علم حدیث بیس آ ب کے تبحر علمی کی دل کھول کرداددہے اورا نہی کواس کاحل بھی تھا۔محدث سورتی اورمولا نامحمطی موتلیری (بانی تدوة العلما وللعنو) نے بھی اسکی برز درتا تبدی۔

اس واقعہ سے حفظ صدیث اور علم صدیث بیس آپ کی عظمت کا اعدازہ ہوتا ہے کہ مشاہیرعلاء کے جم غفیر میں بھی آپ کا محدثا ندمقام ہرا یک کومسلم تھا۔

احادیث کریمہ کی روشن میں کسی بات کو مدلل ومبر ہن کرنے کا انداز حضرت فاصل ير ملوى كى اكثر تعمانيف ميس مكسال ماتاب - كتب احاديث سيمس مسئله كى تائيد كيلية اس ك ابواب ونصول کا ذہن میں محفوظ رہنا اور پوفت ضرورت اس ہے تھمل استفاوہ کرنا ہے بیزی وسعت مطالعه کاکام ہے۔ حضرت فاضل پر بلوی عام طور برآیات واحادیث اورنسوس فلیمید ہی کی روشنی میں عقائد واحکام کی تفصیلات تحریر فر ، تے ہیں ۔ چند کتابیں اس وقت چیش نظر ہیں جن کے سرسری تعارف سے آپ پرواضح ہوج نے گا کہ حفظ کتب کے میدان میں بھی حضرت فامنس بر ملوی کی نظر کہاں تک تھی۔

ایک موال کے جواب میں مجدو تعظیمی کی حرمت ثابت کرنے کیلے " الزہدة الزكية لتحريم سحود التحية" (١٣٣٧ه ) كنام سالك وقع كتاب آب خ لكى جس مين آپ کے تبحرطلمی کا جو ہرا تنا تمایاں ہے کہ مولا تا ابوالحن علی ندوی کوبھی اعتراف کرنا پڑا۔

وهي رسالة حامعة تدل على غزارة علمه وقوة استدلاله \_بيابك جامع رساله ہے جوان کے وفورعلم اور قوت استدلال کی دلیل ہے۔

حريد لكفة إلى:\_

متعدد آیات کریمدا ور ڈیڑھ سونصوص التہیہ کے علاوہ آپ نے اس کی تحریم کے جبوت میں جا لیس احادیث بھی بیش کی ہیں خود لکھتے ہیں:۔

حدیث میں چیل حدیث کی بہت فضیلت آتی ہے۔ ائمہ وعلماء نے رنگ رنگ کی چیل حدیثیں لکھی ہیں ہم بنو فیقہ تعالی بہاں غیر خدا کو مجد ہ (تحیت) حرام ہونے کی چہل حدیثیں

لکے ہیں۔

بعض علوم حدیث میں آپ کی مہارت حدایجاد تک پیرو فی ہوئی تھی ، آپ کا ایک رسالڈن تخریخ عدیث میں "الروض البھیج فی آداب التحریج "ہے۔اس پرتبمرہ کرتے ہوئے مولانار حلن علی صاحب ممبر کوشل آف ریاست ریواں عدمیہ پردیش کھتے ہیں۔

اگر چیش ازیس کتابے دریں فن نیافتہ شود پس مصنف راموجد تصنیف هذا می توان دین

اگرفن تخریخ جن حدیث میں اور کوئی کتاب نہ ہولو مصنف کو اس تصنیف کا موجد کہا جاسکتاہے۔

امام احمد رضا محدث بر ملوی قدس سروے ایک مرتبہ سوال ہوا کہ آپ نے حدیث شریف کی کون کون کی کتابیں درس کی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا:۔

مندامام اعظم، مؤطا امام محر، کتاب الآثار، کتاب الخراج، کتاب الجج بشرح معانی الآثار، مؤطا امام مالک، مندامام شائعی، مندامام احر، منن داری، بخاری، مسلم، ابودا دو، ترقی نسانی، این ماجر، منان داری، بخاری، مسلم، ابودا دو، ترقی نسانی، این ماجر، خصائعی نسانی، شنبی ای رود، طل متناجیه، مخلوق، جامع کبیر، جامع مغیر، منتقی این جیمیه، بلوغ المرام جمل الیوم والملیله ،الترخیب والتر بسیب، خصائعی کبری، الفرج بعد منتقی این جیمیرے دری وقد رئیں المثلدة، کتب مدیث میرے دری وقد رئیں اور مطالعہ بھی رہے دری وقد رئیں اور مطالعہ بھی رہے۔

امام احدرضانے چند کتب شارفر ماکر ہیں سے زائد کی بات اجمالاً ذکر کردی ، لیمی آگئی کا مطاحہ کروواضح ہوجائے گا کہ میں نے علم مدیث اسکے شار کرنے کے لئے میری تصانیف کا مطاحہ کروواضح ہوجائے گا کہ میں نے علم مدیث میں کن کن کتابوں کو پڑھا اور پڑھایا ہے۔ چنانچ اس سلسلہ میں جب راقم الحروف نے علاق وجتجو شروع کی تواب تک امام احمد رضاکی ساڑھے تین سو کتب ورسائل میں تقریباً چار سوکتا ہوں کے حوالے احادیث میار کہ کے تعلق سے طے۔ ان تمام کتب کی تفصیلی فہرست جلد سخشم کے آخر میں طاحظہ فرمائیں۔

حدیث کی بیرکتابیں انجمی جاری تحقیق والاش کے مطابق بیں ورندامام احمد رضا فاصل بر بلوی کی تمام تعمانیف کی تعداد تو تغریباً ایک ہزار ہے تو انجمی بیر کہنا نہایت مشکل ہے کہ حدیث کی تمام کتابوں کی تعداد جوا کے مطالعہ میں رہیں گتنی ہیں۔

ان تمام كتب كے حوالے اس بات كى بحر پوروضا حت كر رہے ہيں كدامام احدرضا محدث بريكوں قدس مروكا ملم صديث بن مطالعة نها بت وسيق تعارآب نے جن كتابول كالبطور حواله تذكرہ فرمايا ہے وہ كتابيں بحى كوئى معمولی ضخامت كى حافر ہيں بلكہ بحض كتب وس ، پندرہ ، ہيں ، اور پہنے جلدول بر بحى مشتل ہيں:۔ مثلا

السنن الكبرى للبيهقي دس جلدين

🖈 كنز العمال لعلى المتقى ١٨ جندين

🛣 المعجم كبير للطيراني \_ ٢٥ جندين

ال عظیم ذخیرهٔ حدیث کا استفعا ووا حاطه اور گر استحفاریس آپ بی کا حصه تھا۔
متحدومقامات پر ایک وقت بی ایک حدیث کے حوالے میں دیں بیں اور کھیں کھیں کتابوں کا
مذکر واس ہات کی غمازی کررہا ہے کہ بیک وقت آپ کے بیش نظر وہ تمام کتابیں رہتی تھیں بلکہ
کویا ان سب کو حفظ کر لیا گیا تھ کہ جب جس مسئلہ میں ضرورت بیش آئی اکو فی البدیہ اور
برجستہ تقریراً یا تحریراً بیان فرما دیتے ۔ حافظ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ سے ایساعظیم
الشان عطافر مایا تھا کہ جو کتاب ایک مرتبہ و کھولی حفظ ہوگئی۔

جس موضوع پرآپ نے قام اٹھ یا احادیث کا دافر ذخیرہ است مسلمہ کوعطا فر مایا جمتین کے دریا بہائے۔ قادی رضوبہ اور اسکے علروہ تعید نیف سے چند ممونے صرف علم حدیث سے متعلق ملاحظہ فریا کیں۔ ہم اس مقالہ میں علم حدیث سے متعلق چند حیثیات سے ممونے بیش کریں گے۔ جن کا اجمالی فاکہ اس طرح ہے۔

ال مستعلق احاديث

۲\_ حوالوں کی کثرت

۳۔ اصطلاحات مدیث کی شخیق و تنقیح

٣- راويان مديث يرجرح وتحديل

۵۔ روایات مل میں

#### ا۔ مسی ایک موضوع سے متعلق احادیث

امام احمد رمضا محدث بریلوی قدس مرہ العزیز سے مسی مسئلہ میں سوال ہوا تو آپ نے قرآن کریم سے استدلال کے بعد احادیث سے استدلال فرمایا اور موضوع سے متعلق احادیث کا وافر ذخیرہ جمع کر دیا۔ مثلا

الله حضرت حاتی امدادالله صاحب می جرکی علیه الرحمه کے خلیفہ مولانا کرامت الله صاحب نے دیلی ہاڑہ ہندوراؤ سے الله علی استقاءال مضمون کا بھیجا کرزیدورودتاج میاحب نے دیلی ہاڑہ ہندوراؤ سے الله علی استقاءال مضمون کا بھیجا کرزیدورودتاج وغیرہ پڑھنے کوشرک وہدھت کہتا ہے کیوں کہاں ہی حضور سیدعالم صلی الله تعالی علیہ وسلم کو "دافع البلاء والوہاء" وغیرہ کہا گیا ہے جو کھلاشرک ہے العیاد باللہ۔

یے پڑھ کرا مام احمد رضا کا قلم حرکت میں آیا اور صنور کے دافع بلاءاور صاحب صطابونے
کو تین سواحادیث کریمہ کے ڈرلیجہ ٹابت فرما کر دہا ہیں کے خود ساختہ شرک کو ہمیشہ کیلئے خاک
میں ملا دیا۔ بیرکما ب' الامن والعلی'' کے نام سے مشہور ہے۔ امام احمد رضائے اس کا ایک دوسرا
نام بھی رکھا ہے '' اکتصال الطامة علی شرک صوی بالامور العامه''۔

وہانیوں کے اس شرک پر پوری تیا مت ڈھاٹا جو امور عامہ کی طرح موجود کی تمام قسموں برصادتی ہے)

امام احمد رضا قدس سرہ کے استاذ گرامی صفرت مولانا غلام قادر بیک علیہ الرحمہ کی معرفت مولانا غلام قادر بیک علیہ الرحمہ کی معرفت موقیر لعل دروازے ہے۔ ۱۳۰۵ء شن ایک استفلاء آیا کہ وہا بیہ نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعانی علیہ وسلم کے افعال المرسلین ہوئے کا الکارکیا ہے اور کہتے ہیں قرآن وحدیث سے دلیل لاؤ۔

اس کے جواب میں امام احمد مشامحدث بریادی فرماتے ہیں:۔

حضور برنورسيدالمرسكين صلى الثد تعالى عليه دسلم كالفنل المرسكين سيدالا ولين والآخرين موناقطعي ايماني بقيني اذعاني اجماعي اجاني مسئله ہے جس ميں خلاف نه كريگا محر ممراه بددين بندة شياطين والعياذ بالله رب العالميں۔

گارایک مبسوط کتاب'' مجلی الیقین'' کے نام سے تحریر فرمائی اور ایک سواحادیث سے اس مسئلہ کو داختے فرما کر جھین ائیل کے دریا بہائے۔ ہے۔ مولانا محرصن صاحب کا نیوری کے شاگر دمولوی احمد اللہ صاحب نے کا نیور ہے۔

اسم احد میں ایک سوال بھیجا کہ ہمارے دیار میں چیک اور قط سانی آجائے ، تولوگ بلاء کے دفع کیلئے جاول گیہوں دفیرہ جن کر کے پہلے جی اور پھر علاء کو بلا کر اور خود محلّہ والے جنع ہوکر کھاتے ہیں اور پھر علاء کو بلا کر اور خود محلّہ والے جنع ہوکر کھاتے ہیں میرطعام ان کیلئے جائز ہے ؟ اہام احمد رضائے جواب یا صواب مرحمت قرمایا، یہ طریقہ اور اہل دعوت کیلئے ہے کھانا جائز ہے اس دعوے کے جوت میں ساتھ حدیثیں بطور دلیل میں جوامام احمد رضائے حدیث ہوئے کا واضح جوت ہیں۔

الله عددی الآخرہ ۱۳۰۵ دیں ساع موتی ہے متعلق ایک سوال آیا ہمائل نے سوال کے سال کے سوال کے ساتھ بعض محرین کا جواب مجی مسلک کیا تھا۔ امام احمد رضائے جا رسود جوہ سے دارو کیر قرمائی ہے، بیدرسالہ دلائل ویرا جن سے حرین مے ماہ دیت پر مشتمل ہے۔

الله مرزا قادیانی کی جعلی نبوت کود قتات بوئ ام احمد رضا محدث بر یلوی نے "برزا والله عدده" نامی کتاب تحریر فرمائی ۔ایک سوا کیس احدیث فرما کرمرزا کے دموی کو فاک میں ملادیا جو بلاشبہ آپ کے جمر فی فن الحدیث کا بین ثبوت ہے۔

جمعہ کے دن اذان ٹانی کے موضوع پرایا م احمد رضا محدث پر ملوی نے ایک کتاب '' شائم العمر'' ٹامی عربی زبان جس تحریر فر مائی جس جس میں ۱۳۵۵ ما حادیث ہے کتاب کومزین فر مایا۔
 کتابیق ملائکہ کے عنوان پرچ ہیں اصادیث ہے استدلال فر مایا۔

الم تضاب كيوم جواز ش الاراماديث سے استدلال۔

🏠 💎 معالقة كرفيوت مين ۱۲ اراحاديث ب

🖈 واژهی کی ضرورت دا بمیت پر ۱۵۷ ما حادیث۔

🖈 والدين كے حوق ير ٩١ را حاديث۔

🖈 🔻 مجدوم تحیت کی حرمت میں 🗝 کے ماحاد بہے۔

🌣 شفاعت کے عنوان پر مهمراحادیث۔

🖈 تصاویر کے عدم جواز پر ۲۷ را حادیث۔

اورای طرح بے شارعتاوین وموضوعات پران محت احادیث کریمہ ہے استدلال فرما کرامت مسلمہ کواحادیث کا بیش بھاخزان مرحمت فرہایا۔ در حقیقت امام احدرضا کی تعمانیف احادیث کریمه کا شاخمی مارتا جواسمندر بیل جس موضوع براهب علم كوجميز نكائى اس منى خفروكا ميانى نے آپ كے قدم جے۔

## حوالول کی کنژ ت

یمال تک تو چندنمونے احادیث کی کثرت ہے متعلق تنے اب ملاحظہ فرما کیں کہ امام احمد رضا محدث بریلوی جب کوئی صدیث تقل فر ماتے جیں توان کی نظراتنی وسیع وحمیق ہوتی ہے کہ بسااوقات وہ کسی ایک کتاب براکتفاہ بیس کرتے بلکہ یا بچے ، دس اور بیس بیس کتابوں کے حوالے وية جات بيرابيامعلوم بوتاب كرتمام كما بين اس موضوع يران كسام تعلى ركمي بين اورسب کے نام لکھتے جارہے ہیں ،ساتھ ہی بیائے جاتے ہیں کہ کس محدث نے کس محافی ے روایت کی مثلاً۔





- اطلبو االخير والحوائج من حسان الوجوه یعن بھلائی اورائی جاجتیں خوش رو ہوں ہے مانکو۔
- رواه الطبراني في الكبير والعقيلي والحطيب وتمام الرازي في فوائد ه ☆ والبيهقي في شعب الايمان عن ابن عباس \_
- وابن ابي الدنيا في قصاء الحواتج والعقيلي والدار قطني في الافراد ☆ والطبراني في الاوسط وتمام والمعطيب في رواة مالك عن ابي هريره \_
  - وابن عساكر والخطيب في تاريخها عن انس ابي مالك \_ ☆
- والطيراني في الاوسط والعقيمي والحرائطي في اعتلاء القلوب وتمام وابو ☆ سهل وعبدالصمد بن عبدالرحمن البزار في جزءه وصاحب المهرانيات فيها عن حابر ابن عبدالله \_
- وعبدين حميد في مسد وابن حبان في الضعفاء وابن عدى في الكامل ☆ والسلقي في الطيوريات عن ابن عمر \_

장 وابن النجار في تاريخه عن امير المومين على ..

🛧 والطبراني في الكبير عن ابي محصيفه \_

🖈 وتمام عن ابي بكره\_

الله والبحارى في التاريخ وابن ابي الدنيا في قضاء الحوالج وابو يعلى في مسنده والطبراني في الكبيروالعقيلي والبيهقي في شعب الايمان وابن عساكر عن ام المومنين الصديقه رضى الله تعالى عنهم احمعين \_ بروسحابر رام كي روايت ١٣٠٠ ركم يون الحرام كي روايت ١٩٠١ ركم يون الله تعالى ١٠٠٠ ويون المحمد المون المحمد المون المون

#### ای کتاب کے سامار پرایک مدیث ہوں ہے۔

اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرحلين اليك بعمر بن الخطاب او بابي حهل بن هشام\_

الی اسلام کوعزت دے ان دونول مردون بٹل جو تھے ذیا دوییارا ہوا سکے ذراجہ۔۔۔ یا عمرابن خطاب یا ایوجہل بن ہشام۔

المومنين عمر بن عطاب والسرايضاً المومنين عمر بن عطاب والسرايضاً

الله وابن سعد وابو يعلى وحسن بن سفيان في فوائد ه والبزار وابن مردويه وخيثمه بن سليمان في فصائل الصحابه وابو نعيم والبيهقي في دلائلهما وابن عساكر كلهم عن امير المومنين عمر ..

🏠 والترمذي عن انس 🚅

🏂 والنسائي عن ابن عمر \_

احمدوابن حميدوابن عساكر عن عباب بن الارث \_

الله ابن مسعود \_ والطبراني في الكبير والحاكم عن عبدالله ابن مسعود \_

🖈 والترمذي والطبراني وابن عساكر عن ابن عباس ـ

البغوى في الجعد يات عن ربيعة السعدي رضي الله تعالىٰ عنهم الله تعالىٰ عنهم

احمعين \_

#### ید دان صحاب کرام کی روایت ۲۳ رکتب صدیث سے تقل فرمائی۔

#### ای کیاب الامن والعلی ش ۱۲۹ ریزایک مدیث نقل فرمائی۔

انا محمدوا حمد والمقفى والحاشر ونبى التوبه ونبى الرحمة . شل جمر مول اوراحمدا ورسب نبيول كے بعد آئے والا اور خلائق كوتشر دينے والا اور توبيكا تى اور رحمت كانبى صلى الثد تعالى عليه وسلم \_

🖈 🧪 رواه احمد ومسلم والطبراني في الكبير عن ابي موسى الاشعري \_

الشمائل عن حليفه عن عليه والبخاري في التاريخ والترمذي في الشمائل عن حليفه \_

ابن مردویه فی انتفسیر و ابو نعیم فی الدلائل و ابن عدی فی الکامل و ابن
 عساکر فی تاریخ دمشق و الدیلمی فی مسند العردوس عن ابی الطفیل \_

ابن عدی عن ابی هریره رصبی الله تعالیٰ عمهم می دوائت الرکتابول سے تعلق قرمائی۔

#### 🖈 جزاءالشعدوه ش٣٧م يرايك مديث تقل فرماكي \_

اما ترضی ان تکون منی منزلة هارون من موسی غیر انه لانبی بعدی ۔
اسطی اکیاتم اس پررائنی بین کتم بیال میری نیابت بین ایسے دموجیے موی علیہ الصلوظ والسلام جب این رب ہے کلام کیلئے حاضر ہوئے ہارون علیہ الصلوظ والسلام کوائی نیابت میں چھوڑ مجھے تھے، ہاں فرق بیہ کہ ہارون نی تھے، بیں جب سے مجوث ہوا دومرے کیلئے نبوت نہیں۔

الله احمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسالي واين ماجه وابن ابي شيبه والسن لابي حرير عن سعد بي ابي وقاص \_

🖈 وحاكم والطبراني وابوبكر وابن مردويه والبزار وابن عساكر عن على \_

- 🛣 واحمد والبزار والطيراني والمطيري عن ابي سعيد الحدري .
  - الله و الترمذي عن جاير بن عبدالله وعن ابي هريرة.
    - 🖈 والطيرابي والخطيب عن عبدالنه بن عمر \_
      - 🏠 وايو نعيم عن سعيدين زيد \_
- الله والطبراني عن البراء بن عازب وزيد بن ارقم وحبيش بن حناده وحابر بن سمره ومالك بن حويرث \_
- کلا وام المومنین ام سلمة و اسماء بنت عمیس رضی الله تعالیٰ عنهم احمعین میرچوده صحابه کرام کی روایت ۱۸ ارکتابوس سے تقل قرمائی۔

#### راد القحط والوباء "ش صفحه ۱۲ اربرایک مدیث تقل قرماتی -

المدر حات افشاء السلام واطعام الطعام والصلوة بالليل والناس بنام \_ الدعر وجل كے بيمان درجہ بلندكرت والے ايس ملام كا يحيلانا، برطرح كوكوں كو كھانا كھانا كھانا اور رات كولوكوں كروتے من تمازيں پڑھنا۔

- امام الاتمه ابر حنیقه و الامام احمد و عبدالرزاق فی مصنفه و الترمذی
   والطیرانی عن این عباس ..
  - 🛣 🥟 واحمد والطيراني واين مردويه عن معاذ بن حبل 🚅
- الرحمن بن عائش\_
   الرحمن بن عائش\_
  - 🖈 واحمد والطيراني عنه عن صحابي ..
    - 🖈 واليزار عن ابن عمر و ثوبان \_
      - 🏠 والطيراني عن ابي امامه 🚅
  - 🏠 وابن قانع عن ابي عبيدة بن الحراح \_
  - الله والدارمي وابويكر النيساپوري في الزيادات عن انس ـ
    - 🖈 🧪 وابو الفرح في العلل تعليقا عن ابي هريرة 🚅

کلا وابن ابی شبیه مرسلاعن عبدالرحمن بن سابط ، رضی الله تعالیٰ عنهم اجمعین \_

بدوس محابه كرام اوراكك تابعي كى روايت ٢٣٥ ركما بول يفقل قرمانى \_

الله المارة ويم رسالة عطايا القدير "من صفيه على حديث تقل فرماني ـ الله على من الكه عديث تقل فرماني ـ

لاتد عل الملتكة بينا فيه كب ولا صورة . رحمت كرفر شيخ الم كر هي نهين آتے جس ش كما يا تصوير مو۔

الله الالمة احمد والسنة والطحاوي عن ابي طلحه \_

🖈 والبخاري والطحاوي عن ابن عمر و عن ابن عباس \_

차 ومسلم و ابو دائو د والسمائي والطحاوي عن ام الموميس ميمونه \_

﴿ ومسلم وابن ماجه والطحاوى عن ام المومنين الصديقه \_

🛣 💎 واحمد ومسلم والنسالي والطحاوي وابن حيان عن ابي هريره 🚅

الامام احمد والدارمي و سعيد بن منصور و ابو دائو د والنسائي و ابن ماجه
 ابن عزيمه و ابو يعلى و الطحاوى و ابن حبان و الضياء و الشاشي و ابو تعيم
 في الحلية عن امير المومنين على ..

🛣 🔻 والامام مالك في الموطا والترمذي والطحاوي عن ابي سعيد الحدري \_

🖈 - واحمد والطحاوي والطبراني في الكبير عن اسامه بن يريد \_

الله تعالى عنهم الخمص الله تعالى عنهم الله تعالى عنهم الله تعالى عنهم الحمص الله تعالى عنهم الحمص الم

بدد س محابه کرام کی روایت ۱۳۳ رکتابوں سے نقل فر مائی۔

🖈 قاوی رضوبیرجلد سوم میں صفحہ ۱۳۲۷ رپرایک حدیث نقش فرماتے ہیں۔

قل هو الله تعدل ثلث القرآن :

" قل هوالله احد" يورى سورت مبرك كى الاوت كالواب تبائى قرآن ك

براير ہے۔

کلا رواه الامام مالك واحمد والبخاري وابودائود والنسائي عن ابي سعيد الحدري \_

🖈 والبخاري عن قتاده بن النعمان \_

ہے واحمد ومسلم عن ابي الدرداء ــ

لله ومالك واحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم عن ابي هريره \_

پر واحمد والترمذي والسائي عن ابي ايوب الانصاري \_

🖈 والترمذي وابن ماحه عن انس ابن مالث \_

🖈 - والطبراني في الكبير عن عبدالنه بن مسعود ...

🖈 🥟 والطبراني في الكبير والحاكم وايو نعيم في الحليه عن عبد الله بن عمرو 🔔

الطبراني في الكبير عن معاذ بن حبل ٢٠٠٠

🖈 والبزار عن جابر بن عبدالله .

🖈 وابوعبيدعن عبدالله بن عباس ـ

🏠 واحمد عن ام مكتوم بنت عقبه \_

المنه والبيهة في السنن عن رجاء الغنوى رضى الله تعالى عمهم الحمعين الميكل پندره محليه كرام كي روايت ١٣٣٠ م كتابوں سے تقل فر ما كي المين پندره محليه كرام كي روايت ١٣٣٠ م كتابوں سے تقل فر ما كي المين پنداوراس طرح كي سيكرول مثاليس امام احمد رضا محدث يريلوى كي وسعت مطالعه ي اور مين تظرى كا جيتا جا كتا جوت ويں -

کو ذکوہ کا مال سا دات کرام اور تمام بنی ہاشم کیلئے حرام تعلی ہے جسکی حرمت پرائمہ ندا ہب کا ایسان سے سوال ہوا ، آپ کا ایسان ہے ، اس مسئلہ سے متعلق ایام احمد رضا محدث پر بلوی ہے سوال ہوا ، آپ نے اسکی حرمت پر حقیق کے دریا بہائے اور مندرجہ ذیل کتب احاد یث اور را وی کا نشان دیا۔

#### المحترت المصنيح من الثرت في عند

روى عنه احمد والبحاري ومسلم\_

🖈 سيدنا حضرت امام حسين عالى مقام رمنى الله تعالى عنه

روى عنه احمد وابن حبان برحال ثقات.

🛠 سيدنا حضرت عبدالله بن عباس منى الله تعالى عنهما

روى عنه الطحاوى والحاكم وابو نعيم وابن سعد في الطبقات وابو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الاموال وروى عنه الطحاوى حديثا آخر وروى عنه الطبراني حديثا ثالثا.

الله عفرت عبد المطلب بن ربيد بن مارث بن عبد المطلب رضى الله تعالى عند

روى عنه احمد ومسلم والبسالي\_

معرت سمان فاری رضی الله تعالی عنه

روى عنه ابن حبان والطحاوي والحاكم وابو بعيم\_

الله تعزب الوبراه ومنى الله تعالى عنه

روي عبه الشيعان \_

وروى عنه الطحاوي حديثين آخر\_

🖈 🔻 حضرت انس بن ما لک رمنی الله نعالی عنه

روى عنه البخاري ومسلم\_

وروى عنه الطحاوي حديثا آخر

🖈 🔻 حغرت معاویه بن حیده قشیری رمنی الله تعالی عنه

روى عنه الترمذي والنسائي\_

وروى عنه الطحاوي حديثا أحر\_

🖈 حعرت ابورافع مولی رسول الله صلی الله تعی علیه وسلم -

روى عنه احمد وابو دائود والترمذي والنسائي والطحاوي وابن حبان وابن عزيمه والحاكم \_ 🖈 حضرت برمزيا كيهان مولى رسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم -

روى عنه احمد والطحاوي\_

🖈 معزت بريده اسلى رضى الله تعاتى عنه

روى عنه اسحاق بن راهويه و ابو يعلى الموصلي والطحاوي والبزار

والطبراني والحاكم

🖈 🏻 معرت ابولیعلی رمنی الله تعالی عنه۔

روي عنه الطحاوي\_

🖈 🔻 حضرت ابوعميره رشيد بن ما لک رضي الله تعالى عنه

روى عنه الطحاوي.

🖈 🛚 حغرت عبدالله بن عمر منى الله تعالى عنهما

علق عنه الترمذي\_

🖈 💎 معفرت عبدالرحمن بن علقه رمنى الله تعالى عنه يقال محالي

علق عنه الترمذي.

🛠 معرت عبدالرحن بن الي عيل رضي الشرتعالي عنه

علق عنه الترمذي\_

🖈 ام المومنين حصرت صديقة رضى الله تعالى عنها

روى عبها السنة

🛠 ام المونين معربة ام سلمه رمنى الله تعالى عنها

روى عنها الطحاوي\_

۱ م الموثنين حضرت جوير بيد منى الله تعالى عنها

روىعتها احمدومسلم

الله تعربت ام عطيه رضى الله تعالى عنها

یہ بیں محابہ کرام اوراور محابیات سے مروی پھیس احادیث ہیں جنکو پندرہ کتب احادیث سے نقل فر مایا۔

# الامن والعلى ٩٠١٩ مرا يك مديث ب جس من صغرت عبدالله بن احور ما ذنى أشى رمنى الله تن احور ما ذنى أشى رمنى الله تفالى عند كا يار كا در ما لت من تعيده ير حتا فدكور ب جس كا يبلام عرع ب ـ يامالك الناس و ديان العرب \_

اس واقتد کونقل فر ما کرامام احمد رضا قدس سرہ فر ماتے ہیں ۔کداس واقتداور حدیث کو مندرجہ ذیل سندوں سے کیا گیا ہے۔

الامام احمد حدثنا محمد بن ابي بكرالمقدسي ءثما ابو معشر البراء ، ثني صدقه بن طيبة ،ثني معن بن ثعلبة المازني و الحي بعده، ثني الاعشى المازي رضي الله تعالى عليه وسلم الحديث \_

و رواه الامام اجل ابو جعفر الطحاوي في معاني الاثار حدثنا ابن ابي داؤد ثنا المقدمي ثنا ابو معشر الي آخره نحوه سند ا و مننا ..

و رواه ابن عبد الله ابن الامام في روائد مسنده من طريق عوف بن كهمس بن الحسن عن صدقة بن طيسة حدثني معن بن ثعلة المازني و الحي بعده قالوا حدثنا الاعشى رضى الله تعالىٰ عبه فذكره، قلت و اليه اعلى عبد الله عراه حافظ الشاد في الاصابة انه رواه في الروائد، و العبد الضعيف غفر الله تعالىٰ له قدراه في المسند نفسه ايضاً كماسمعت و لله الحمد \_

و رواه البغوى و ابن السكن و ابن ابي عاصم كلهم من اطريق الحنيد بن امين بن عروة بن نصلة بن طريق بن بهصل الحرمارى عن ابيه عن حده نضلة و لفظ اللبغوى عنه حدثنى ابى امين حدثنى ابى ذروة عن ابيه نضلة عن رحل منهم يقال له الاعشى و اسمه عبد الله بن الاعور رضى الله تعالى عنه فذكر القصة و فيه فحرج حتى اتى النبى صلى الله تعالى عليه و ملم فعاذبه و انشأ يقول: يا مالك الناس و ديان العرب ، الحديث،

بیرهدین جلیل استے ائمہ کہار نے باسانید متعددہ روایت کی اور طریق اخیر ہیں بیرلفظ بیں کہ آش رضی اللہ تعالیٰ عند نے حضورا قدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کی بناہ کی ،اورعرض کی کہا ہے مالک آدمیاں ،واے جزاوسزادہ عرب صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم۔
مالک آدمیاں ،واے جزاوسزادہ عرب صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم۔
الامن والعلی ص ۱۰۹

# اصطلاحات حديث كي تنقيح وتحقيق

اب آپ امام احمد رضا کی فن حدیث بش میارت ، اصول حدیث اور اصطلاحات حدیث کے بیان بیس ان کی تحقیق و تنقیح ملاحظہ فر ما تیں۔

امام احمد رضا قدس سره نے اس رسالہ نافعہ بیں اصول عدیث کی وہ معرکۃ الآرا بحث قرمائی کہ ہروہ مخص جواس علم سے شخف رکھتا ہے پڑھ کرجموم الحجے اور مخالف جیران وسششدررہ جائے۔

مقاصد حسنہ موضوعات کیراور دوالی اریس بس اس قدر ہے کہ اگو تھے چوہنے کے سلسلہ بیس کوئی مرفوع حدیث درجہ صحت کوئیں ہیں ٹی ، بس کیا تھا کالفین نے بے پر کی اڑا دی کہ اس سلسلہ بیس تمام روایت موضوع ویس گڑ بہت ہیں۔ اس براہام احدرضائے خوب جم کر نہایت نفیس بحث فر ہائی جوفرا وی رضویہ بیس تقریبا دوسوسفات پر مضمل ہے جس کی تلخیص کی بھی نہایت نفیس بحث فر ہائی جوفرا وی رضویہ بیس تقریبا دوسوسفات پر مضمل ہے جس کی تلخیص کی بھی ہمال مخوائش نبیس بھر بھی اور موسول کی نشاندھی قار تین کے اور کوئی کے اور کی نشاندھی قار تین کے دول کی نشاندھی قار تین کے دول کی تشاندھی قار تین

فرماتے ہیں:۔

خادم مدیث پرروش که اصطلاح محدثین بین نفی صحت نفی حسن کو بھی ستازم ہیں نہ کہ نفی ملاح تماسک وسلوح تمسک، نہ کہ دعوی وضع و کذب بر عند التحقیق ان احادیث پر جیسے و مسلاح محدثین ، بول بی تھم وضع و کذب بھی ہرگز مقبول ٹیس بلکہ بہ تصریح انحمہ وضع و کذب بھی ہرگز مقبول ٹیس بلکہ بہ تصریح انحمہ فن کثر ت طرق سے جرنقصان متصورا ورحمل علما و تبول قد ماء حدیث کے لئے قوی دیگر، اور نہ سبی تو فضائل اعمال بیں حدیث ضعیف بالا جماع مقبول ، اور اس سے بھی گذر ہے تو بلاشہ بہ

فعل ا کابروین ہے مروی ومنقول اورسلف صالح میں حفظ محت بصر وروشنائی چیٹم کیلئے مجرب ومعمول البيكل يربالغرض اكر يحدنه بوتواى قدرسندكافي بلكها صلافقل بمي ندوتو تجربه وافي كه آخراسِ بين سي تعم شرقي كاازاله بيس ، نه كسي سنت ثابته كا خلاف ،اور نفع حاصل تومنع بإطل، بلكه انساف کیجیے تو محدثین کانفی صحت کواحادیث مرفوعہ سے خاص کرتا صاف کیدر ہاہے کہ وہ احادیث موقو فدکو غیر سی جمیع نہیں کہتے ۔ پھر یہاں حدیث موقوف کیا کم ہے ولہذا مولاناعلی قاری نے عبارت مذکورہ کے بعد قرمایا:۔

قلت واذا ثبت رفعه الى الصديق رضي الله تعالى عنه فيكفي للعمل به لقوله عليه الصلوة والسلام " عبيكم يستتي وسنة الحلفاء الراشدين \_" الاسرار المرفوعة في الاعبار الموصوعة ـ موضوعات كبير ص٠١٠

یعنی صدیق اکبررضی انثد تعالی عنہ ہے اس قعل کا فہوت عمل کوبس ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسکم فرماتے ہیں'' ہیںتم پرلازم کرتا ہوں اپنی سنت اورا ہے خلفاءراشدین کی سنت'' رمنى الله تعالى عنهم اجتعين \_

> اس کے بعدا فا دات کا سلسلہ شروح قربایا جوتمیں کے عددیہ جا کررکا۔ اقادة اول شي قرمايا: ـ

" محدثین کاکسی حدیث کوفر مانا کہ محیج نیس اس کے بیمنی نیس ہوتے کہ فلط وہاطل ہے " كاراس دموى ير دلائل قائم فرمات بوئ حليه شرح مديد ، صواعق محرقه ، اذ كارامام نووى ، موضوعات كبير، جوا هرالعقدين ،شرح مواهب ،شرح صراط منتقم اورمرقات كي نضر يحات پيش فرمائيں اور پھرحدیث کے مراتب کی طرف اش رہ کیا۔

فرماتے ہیں:۔

سنج کے بعد سجے لغیر و، پھرحس لذات، پھرحس لغیر و، پھر ضعیف بضعف قریب اس حدتک که صلاحیت اعتبار باتی رکھے۔ جیسے اختلاط راوی ، یا سوء حفظ، یا تدلیس وغیر ہا۔اول کی تين بلكه جارول فتم كوايك ندجب براسم ثبوت متناول باوروه سب فتح بها بين اورآخر كي فتم ما کے ،متابعات وشواہر میں کام آتی ہےاور جابر سے توت یا کرحسن لغیر و بلکہ بھے لغیر و ہوجاتی ہے اس ونت وہ صلاحیت احتجاج اور تبول فی الاحکام کا زیور گرا نیم پہننی ہے، در نہ دریا و فضائل تو آب بن مقبول وتنها كانى ہے۔ يجر درجهُ مشتم من ضعف قوى دوبن شديد ہے، جيے راوى كے فستی وغیرہ توادح توبہ کے سبب متروک ہونا بشرطیکہ ہنوز سرحد کذب سے جدائی ہو، بیرحدیث احكام بس احتجاج در كنارا عنبار كيمي لا أن نبيس ، بال فضائل بن قد مب راج يرمطلقا اور بعض كے طور ير بعد انجار وحد و كارج وتوع طرق منعب تبول وهل ياتى ہے كما سنبينه ان شاء الله تعالىٰ (ان شاءالله عنقريب اس كي تنصيلات آري بي) ـ

پھر درجہ ہفتم میں مرحبہ ٌ مطروح ہے جس کا ہدار وضاع ، کذاب یامعہم بالکذب ہو، بیہ بدترین اقسام ہے بلکہ بعض محاورات کی روہے مطعقا اور ایک اصطلاح براس کی توع اشد بعنی جسكا بدار كذب ير موعين موضوع ما نظرته قيل بي يون كبيّ كدان اطلاقات برداهل موضوع حکمی ہے،ان سب کے بعد درجہ موضوع کا ہے ، یہ بالا جماع نہ قابل انجیار نہ فغائل وغیرہ کسی باب میں لائق اعتبار بلکہ اسے حدیث کہنا ہی توسع وجھوز ہے، حقیقة حدیث نہیں چھن مجبول وافتراءيه والعياذ بالله تبارك وتعالى \_

طالب جحتیق ان چندحرفوں کو یا در کھے کہ ہا دمف و جازت محصل وقص علم کثیر ہیں اور شايدا س تحريبيس كساتهوان سطور ك غيريس كم ليس مولله الحمد والمدة

میختر جملے بلاشہاہے دامن میں کثیرا دراہم مع ٹی دمغاہیم لئے ہوئے ہیں جسکی شرح و بسل کیلئے دفتر درکار، بیرہارے امام ک خصوصیات سے ہے کہ الفاظ کم سے کم ہوتے ہیں محرمعانی كاسمندرموجرن بوتاب-

امام احمد محدث بر ملوى نے ہر حیثیت سے اصولی بحث قرمائی ہے اور حق محقیق ادا کردیا ہے۔ رادی کی جہالت سے مدیث پر کیا اثر پڑتا ہے ادر مجول کی گنتی قتمیں ہیں۔ مجر ہر ایک کے جدا گانداحکام اور جرمکم واثر کی متعلقہ کتب سے محقیق انیق ، نیز حدیث منقطع کی وضاحت میں علاء اعلام کے اقوال سے تا ئید ،معنطرب محکر اور مدرج کا مقام وحیثیت ، را دی تحيمهم جونيكا اثر ،اسباب طعن كي تعدا دوشارا وران شي سبب غفلت كي حيثيت ،متروك راوي كا مقام ، برتمام باتم بنها بت محتیق سے بیان فرما کیں ، جنکا خلاصہ بدہ کہ حدیث ان میں سے سمى وجه كے سبب موضوع جيس موتى \_ پارآ ب نے ان پندره وجوه كى نشاندهى فرماكى جن كے سبب حدیث موضوع ہوجاتی ہے، بیان ایسا جامع کے دوسری کتب ہیں اس کی نظیر ند للے۔

خودفرماتے ہیں:۔

یہ پندرہ یا تیں جی کہ اس جمع و تلخیص کے ساتھ ان سطور کے سواند کیں گی۔ قرض کہ ہر افادہ بیس نہایت نفیس اور معرکۃ الآراء بحث ہے جس کی سطر سطرایا م احمد رضا محدث پر بلوی کی فن حدیث بیس میارت تا مدکی روشن دلیل ہے ، پوری کیا ب اصول حدیث کا بحرف خارہے جس کا ہرافادہ پھوٹیا ہوا آبشارہے ، می شاء التفصیل فلیر جع الیہ ۔

### راويان عديث يرجرح وتعديل

راویان مدیث پر جرح و تعدیل اور خالفین کے مدعا کا ابطال امام احمد رضا کے قلم سے ملاحظہ کریں ، اس حیثیت سے جب رضویات کا مطالعہ کیا جائے تو کثیر مثالیں موجود ہیں ، ان میں سے چند ملاحظہ فرمائیں۔

جمعہ کے دن اڈ ان ٹائی کہاں ہو ؟ اہام احمد رضا محدث پر بلوی نے فتوی دیا کہا ڈ ان مطلقاً اندورن محید مکر وہ ہے۔ لہذ ااڈ ان اول ہویا ٹائی ہیرون محید ہی ہوگی ، اس کے ثبوت میں خاص ای اڈ ان کے بارے میں ایک حدیث ایوداؤ دیے لفل فرمائی کے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمانے ہیں بیا ڈ ان خارج معجد ہوتی تھی اور صدیق اکبراور قاروتی اعظم کے دورہ خلافت ہیں بھی ایسائی عمل رہا۔

امام احمد رضا کے اس فتوی کورد کرتے ہوئے بعض حضرات نے حدیث علی کوسا قط الاعتبار قرار ویدیا کہ اس کی سند میں محمد این آخق ہیں جن پر رافعنی ہونے کی تجست ہے لہذا حدیث معتبر تیں۔

اب امام احمد رضا قدس سرون فی انفین کی وہن دوزی کیلئے ایک معرکۃ الآراء کتاب "شده الله العنبر فی آداب النداء امام المنبر "تام ہے عربی زبان بین تعنیف قرمائی اوراس موضوع پر بحث آخری حدکو پہو نچادی۔ حجماین اتنی پر جو جرح کی گئی تھی اس کی دھیاں اڑادیں اوراکی تعدیل وقویش میں تحقیقات کے ایسے دریا بہائے جو اپنی مثال آپ ہیں ، سنئے اورامام احمد رضا کی راویان حدیث برحمیق نگاد کا اعداز ولگا ہے۔

اس مدیث کے راوی محمد این آخل قابل مجروسہ نہایت سے اور امام ہیں ان کے

بادے ش

🖈 امام فعلی محدث ابوزرعداوراین جمرنے رفر مایا: "صدوق" بیربہت ہے ہیں۔

ام معددالوماب ائن مبارك فرمات بين: "بهم في النين" معدد ق" بأياجم في النين" معدد ق" بأياجم في النين" معدد ق" بإياب من في النين "معدد ق" بإيار"

ام معبدالله این مبارک، امام شعبه سفیانین اوری ، این عید اورامام ابو بوسف نے ان است کا بالغراج میں بہت زیادہ روایتن کی بیں اوراکی شاگر دی افتیار کی۔

امام ابوزر مددشتی نے فرمایا: -

"اجله علاء كالبهاع ان سدوايت كرني برقائم بهاورآب كوالل علم في آزمايا تو الل صدق وخيريايا."

🖈 ابن عدی نے کہا:۔

'' آپ کی روایت شن انمه گفات کوکو کی اختلاف قیمین ، آپ سے روایت کرنے شن کوئی حرج نہیں۔''

المعلى اين المدين تي كها:

سنسي امام يا محدث کوابن اسحاق پرجرح کرتے بيس ديکھا"

امام سفیان این عیبن فرماتے ہیں: ۔

میں سترسال سے اوپر این اسی ق کی خدمت میں رہا، الل مدینہ میں سے سی نے ان پر اتہام جیس رکھا، ندان پر تیقید کی۔

🖈 امام معاذی فرمایاند

" ابن محق سب لوگول سے زیادہ یا در کھنے والے تھے۔"

🏠 امام ابوالليث نے قرمایا: ـ

یزید بن حبیب سے روایت کرنے والوں میں ابن اسحاتی سے زاکد شبت کوئی فیل"
ابن اولی فرمائے ہیں کہ ابن پزید بن حبیب سے اکا برعاما ومصر نے روایت کی جمروبن حارث ،حیوۃ ابن شریح ،سعید ابن الوب اور خود رہ میں معد بیسب کے سب تقداور شہت ہیں اور یا نچویں بن ابوب عافقی صدوتی ہیں اور رجال شیخین میں سے ہیں ۔اور عبداللہ بن اور یا نچویں میں اور میداللہ بن

مہر صدوق اور حسن الحدیث ہیں۔ ان کے بارے میں اس امریرائمدرجال کی رائے متنقر ہوئی اور عبداللہ بن عیاش ہیں ہیں ہے داوبوں ہیں سے ہیں ، ان کے علاوہ سیلمان مجمی اور عبداللہ بن عیاش ہیں ہیں ہوئوں مسلم کے راوبوں ہیں سے ہیں ، ان کے علاوہ سیلمان مجمی بھری ، زید بن افی اعید بیدونوں حضرات مقداور رواق معجمین ہیں سے ہیں افراد ہیں تو بقول امام ابواللیث این الحق ان سب سے افعنل ہوئے۔

🦈 امام شعبه نے فرمایا:۔

" میری حکومت ہوتی تو جس این اسحاق کو محدثین پر حاکم بناتا ، بیرتو امیر الموشین فی الحدیث بین ، ایک روایت جس ہے کہ کس نے ان سے پوچھا ، آپ ایسا کیوں کہتے ہیں تو معزرت شعبہ نے فر مایاان کے حفظ کی وجہ ہے ، دوسری روایت جس ہے حدیث والول جس اگر کوئی سردار ہوسکتا ہے تو وہ جماین اسحق ہیں۔"

ابن المديل عدواء عنا

رسول الله معلی الله تعلی علیه وسلم کی حدیثیں جوآ دمیوں بیس مخصر ہیں پھران سب
کے نام مخواہیے اور فرمایا اس کے بعد بارہ آدمیوں بیس دائر ہیں اور این اسحاق ان بارہ بیس ہیں

ہو امام زہری فرمائے ہیں:۔

'' مرینہ مجمع العلوم رہے گا ، جب تک یہاں محمہ بن سحاتی قیام پذیر رہیں گے'' آپ غزوات کی رواجوں میں این اسحاق پر ہی مجروسہ کرتے تھے ہر چند کہ آپ حدیث میں اسکے استاذ بتھے بلکہ ونیا مجر کے جیجے تھے۔

ابن اسحال کے دوسرے استاذ عاصم بن عمر بن آبادہ نے قرمایا:۔
"جب تک ابن اسحاق زعمرہ ہیں، ونیاش علوم یاتی رہیں گے۔"

الله بن قائد في كما:

'' ہم این اسحاق کی مجلس میں ہوتے تو جس ٹن کا تذکرہ شروع کردیے اس دن مجلس اس پرختم ہوجاتی''

🖈 این حبان نے کہا:۔

''مدینہ شن کوئی علمی مجلس محدیث کی ہویا دیگرعلوم وفنون کی ، ابن اسحاق کی مجلس کے ہمسر نہ ہوتی ، اور خبرول کی حسن ترتیب میں بیاورلوگوں سے آگے ہے۔''

🏠 ابولیعلی جلیلی نے فرمایا: ـ

''محرین اسحاق بہت بڑے عالم صدیث، روایت میں واسع انعلم اور ثقہ تھے۔'' جنگی این معین بختی این بختی علی این عبداللہ المدیقی استاذامام بخاری، احمد بلی، اور مجمد این سعدو غیرہ نے کہا:۔

" محمد ابن اسحاق نفته بين -"

🖈 معرت ابن البرقي نے فرمایا: ـ

وو علم حدیث والوں بی محمرین اسحاق کے ثقتہ ہوئے بیں کوئی اختلاف جیس اور اکلی حدیث حسن ہے۔''

🖈 ما كم في الويني في بخاري عدوايت كى كهد

"این اسحاتی معارے نزدیک ثقه بیں۔"

الاطلاق نے القديم ش فرمايد:

''این اسحاق آفتہ ہیں، ثقہ ہیں، اس میں نہ ہمیں شہہے، نہ مختفین محدثین کوشہہے۔'' محد اسحاق کی توثیق عن مرت ہے اور امام مالک سے ان کے بارے میں جو کلام مروی ہے وہ میج نیس اور بر نقذ برصحت روایت استے کلام کو کسی محدث نے تسلیم میں کیا۔''

اکیس محدثین کے اقوال ہے محدا بن اسحال کی توثیق وتعدیل ہے اور وہ مجمی نہا ہے زور دارالفاظ میں ۔اب مجمی کیاکس کوشہ ہوسکتا ہے کہ بیرحدیث محمد بن اسحاق کے سبب سما قط الاحتبار

ہے۔ جنہ الحجۃ الموتمد میں ایک مدیث نقل فر مائی کہ مجد میں ذمی کا فر کا دا خلہ جائز ہے لیتنی ذمی سنانی کا۔

اس مدیث کی سند کوانام بدرالدین عینی نے جید کہا تھا حالا تکہ تقریب الحہذیب میں اس سند میں وارد "اشعدہ بن سوار" کو ضعیف بتایا گیاہے۔

لعديل وتوثيق <u>من فرمايا</u> -

بیام شعبہ،امام توری اور بزیدین ہارون وغیرہم جیے جلیل القدرائمہ صدیث کے استا فر بیں اورامام شعبہ کا روایت حدیث بیل تناط ہونا خوب مصوم ہے۔

اشعد کی جلالت شان کے پیش نظری ان کے شخ ابد اسحاق اسمیں نے ان سے روائے۔ کی محضرت سفیان ابن عید کہتے ہیں کہ اضعت مجالدے اشہد ہیں۔

ابن مہدی نے کہا: بیجالدے ارفع ہیں اور مجالد سے جیل۔ ابن معین کہتے ہیں: مجھے اسمعیل بن مسلم سے زیادہ محبوب ہیں۔ امام عجلی کہتے ہیں: حدیث میں محمد بن سالم سے احتال ہیں۔ ایام معین کہتے ہیں: حدیث ہیں ہے۔

عثان بن الى شيبه كيت بين: صدوق بين -

این شامین نے ان کونقات میں ذکر کیا ہے۔

ابن عدی کہتے ہیں: میں نے ان کی کسی حدیث کومتر فہیں یا یا۔

بزار کہتے ہیں: ہم کسی ایسے محدث کوئیس جائے جنہوں نے ان کی حدیث کو چھوڑ اہو ہاں بعض حضرات نے جونن حدیث میں قلیل المعرقة ہیں۔

فلامۂ کلام بیہ ہے کہ اصعب کے بارے میں بیلوشق و تعدیل تو منقول ہے لیکن کوئی جرح مفسر ندکور نہیں ، لہداان کی بیرحد بہے حسن ہے۔

الله معمانی کے سلسلہ میں حدیث نقل فرما کرنہایت تغیب تحقیق فرمائی اور ارشادفرمایا کہ حدیث میں لفظان یو'' اگر چہ واحد ہے لیکن استعال دولوں ہاتھ کیلئے شائع وذائع ہے تو اس حدیث کے در بچرا کی ہاتھ سے مصافحہ ہرگز تابت نہیں۔

-: 4 / 1 / 10 :-

بیاس دفت ہے کہ صدیمت نہ کورکو قائل احتجاج مان بھی کیس۔ورندا گرنفذو تنقیح پرآ یے تو وہ ہرگز نہ سمجے ہے نہ حسن بلکہ ضعیف ومنکر ہے۔ مداراس کا حقالہ بن عبداللہ سدوی پر ہے اور حقالہ محدثین کے نزویک ضعیف ہے۔

امام يحيى بن سعيد قطان نے كما" تركته عمداكان قد احتلط " مل نے اس كو

عمرأمتر وك كمياميح الحواس شدباتها \_

امام احمد فرمایا: ضعیف محرالحدیث ہے المحدث باعاجیب "تجب خیزروایتی اتا ہے۔

امام بحي بن معين نے كها:" ليس بشئ تغير في احر عمره "كوكى چيز شاتعا آخر عرض متغير موكيا تھا۔

امام تساكى ئے كها:" ضعيف "أيك بارفرمايا "ليس بقوى \_"

بیرتمام تنعیلات امام ذہبی نے میزان الاعتدال بیں ذکر فرمائیں، یونبی امام ابوحاتم نے کہا تو گذیس ہیں اور آخر بیں خاتم الحفاظ امام ابن تجرعسقلانی نے تقریب بیں اس کے ضعف م جزم قرمایا۔

بیہ ہے نفقدر جال پرامام احمد رضا محدث بر یلوی کی عمیق لگاہ کہ سات انکہ معدیث کے اقوال سے حظلہ سد دی پرجرح مفسر دسم نفل فر مائی۔

الله عمامہ باعد در تمازیر منے کی فضیلت کے بارے میں وارد صدیت جو حضرت سالم بن عبداللہ سے مروی ہے واس پرامام احدرض نے قرما با:۔

حق بدكر به مديث موضوع نين ، اس كى سند مى ندكوكى وضاع ب زيمتهم بالوضع ، نه كوئى كذاب ہے ندهم بالكذب ، نداس شرعش يافقل كى اصلاً مخالفت ، لا جرم اسے امام جليل خاتم الحفاظ ، جلال الملمد والدين السيولى في من معير'' جن ذكر قرما يا جس كے خطبہ جن ارشا و قرما يا : ميں في اس كاب جن بوست جهو لاكر فيانص مغزليا ہے اور اسے ہراكى مديث ارشا و قرما يا ہے اور اسے ہراكى مديث سے بيايا ہے جے تنجاكى وضاع يا كذاب في روايت كيا ہے۔

اس کے بعد ابن النجار کے حوالہ سے اس حدیث کی تھمل سند بیان فر مائی ، جس میں جار راوی عباس بن کثیر ، ابو بشر بن سیار ، فحد بن مبدی مروزی اور مبدی بن میمون کے بارے میں خاتم الحقاظ حضرت علامدا بن مجرعسقلانی کا قول نقل کیا کہ یہ مجبول بیں اور اسی وجہ سے علامدا بن حجراس حدیث کو منکر بلکہ موضوع کہتے ہیں۔

اب امام احرر منا محدث بریلوی کی باادب تقید و تحقیق ملاحظه فرمائیں جس کا خلاصه سیحماس طرح ہے۔ اللہ تعالی حافظ ابن جمر پررحم فرمائے کہ انہوں نے اس حدیث کوموضوع کیے کہدیا جبکہ اس کی سند میں کوئی وضاع ہے نہ کوئی تھم با ہوشع ، نہ کوئی گذاب ہے نہ تھم بالکذب، نیز اس کامغیوم بھی عقلاً وشرعاً محال نہیں بمحض راوی کے مجھول ہونے سے حدیث موضوع نہیں ہوجاتی کہ فضائل میں بھی قابل استدلال نہ رہے۔

حالانکہ خودھافظ این تجرنے ''القول المسدد'' میں ایسی دو حدیثیں ، جس کے رادی ججول ، معتطرب الحدیث ، کثیر الخطاء ، فاحش الوہم ہیں ، یا غلد احادیث منسوب کرنے میں پیش چین ہیں ، ان کوموضوع جیس کہا بلکہ یوں فرہ یا کہ بیمان کوئی الیسی چیز جیس جوان احادیث کے موضوع ہونے کا فیصلہ کرے ، بلکہ دوسری حدیث کے لئے تو بیفر مایا کہ اس حدیث میں تو ایسا کوئی مضمون بھی تیں ہو ، اور میدا حادیث باب فضائل کی ہیں لہذا مخبول ۔

اب امام احدد ضا كا فيصله كن بيان مل حظه جو: \_

" بین بات عمامہ والی حدیث میں کیوں تبیس کی گئی حالاتکہ بیجی باب فضائل ہے اوراس میں بھی کوئی باب فضائل ہے اوراس میں بھی کوئی بات الی تبیس جوشر عاً وحقلاً محال ہو بلکہ اس حدیث کے راویوں میں تو اس طرح کی وجوہ طعن بھی منقول تبیس جوابن حجر کی چیش کردہ ہیں۔"

غورفر ما ہے ،امام احمد رمنیا محدث پر بلوی نے کیسی نفلہ و تنقید فر مائی اورخو دانہیں کے قول سے اسپنے ندعا کا ثبوت فراہم کر دیالیکن نہایت مود بانہ طور پر۔

الله على الت سفر مين تماز ظهر وصعرا ورمغرب وصفاء كوهنيقى طور يرجع كرنا بهارے يهال عرف و مرداف كے سواجا تزنيس ، غير مقلدين كے فيخ الكل ميال تذير حسين و الوى في معيار الحق نامى كرا الكو كرا حتاف كى منتدل احاديث مى كور دكر في كى ناكام كوشش كى توامام احدر ضاف عاجز البحرين نامى الكه حظيم كرا برفر ماكر مياں جى سے حرحومات باطله كى د جميال الزادي ، اور دعوى محدثى كوفاك ميں طاويا۔

پوری کتاب اساء الرجال ، جرح وتعدیل اور ختیق و تنقیح کا عظیم شاہ کار ہے ، ملاتی کی اصول حدیث سے تا واقعی اور اکی حدیث وانی کے ڈھول کا پول ظاہر کرنے کیلئے امام احمد رضا نے چند لطا کف تحریر فرمائے جیں ، ان جس سے فی الحال فتظ تمن ملؤ حظہ فرمائیں۔

لطيفه۔(۱)

(ملاجی نے) امام طحاوی کی حدیث بطریق ابن جابرعن نافع پر بشرین بکرے طعن کیاہے کہ دہ غریب الحدیث ہے، الی روایتی لاتاہے کہ سب کے خلاف ، قالہ الحافظ فی التقریب۔

اقول:به

اولاً: ذرا کی شرم کی ہوتی کہ بشرین بکررجال سی بخاری سے ہیں ، سی صدیثیں رو کرنے بیٹے تواب بخاری بھی بالائے مات ہے۔

ثَّا ثَيَّا:اس صرتَ خيانت كود يَمِيَّ كَهُ تَعْرِيب مِن صاف صاف بشركوتَقة فرمايا تعاوه معمَّم رمجے۔

الله عدد في القريب في " ثفة يغرب " يم كن وي علم سے يكموك " فلان

يغرب ، اور" فلان غريب الحديث "شي كتافرق بـــــــ

رابعاً :افراب کی بیتغیر کدالی روایتی لا تا ہے کدسب کے خلاف ، محدث تی ا غریب ومنکر کا فرق کسی طالب علم سے پڑھو۔ است

لطيفه (۲)

اقول: دوبال أيكسم فوش ادائي يدك بكد:

و و تخیینا برا بر اونائی شع سائیہ اسٹی کہ ہے شہ ہے اسٹی الگ کر کے دیڈالا تھی تھی من لداد نی تعشی (اور بیاوٹی می معشی رکھنے والے پر بھی تخل تیں۔م) تو دراصل سریہ ٹیلوں کا بعد تکا ہے س ہے اسلی کے قبینا آدمی شی ہوگایا بھوڈ یاد واور شیل کے قتم ہونے میں آئی دیر ہوگی کہ بخولی قارغ ہوئے ہوگئے۔ (معیار الحق)

طابق ! فرا کی وٹول جنگل کی جوا کھ ؤ اٹیلوں کی جری دوب اسٹیڈے وقت کی سنہری دھوپ دیکھوں کے جوٹ کی سنہری دھوپ دیکھوں کے تیور محکانے آئیں علی ولؤ فر مارہ ہیں کہ ٹیلوں کا سامہ پڑتا ہی سنہری دھوپ دیکھوں کے تیور محکانے آئیں علی ولؤ فر مارہ ہیں کہ ٹیلوں کا سامہ پڑتا ہی سندر بہت آ وہ سے سے زیادہ وقت ظہر نہ لکل ج ئے ۔ طابق ان کے لئے ٹھیک دو پہر کا سامہ بتارہ ہے ہیں اور وہ بھی تھوڑ انہ بہت آ دھی شل جمعی تو کہتے ہیں کہ دہائی ہوکر آ دی کی عقل ٹیلوں کا سامیۂ دوال ہوجاتی ہے۔

لطيفه۔(۳) مقال

اقول: \_اور بويد كرزاكت فرماني بك. ـ

مسادات سابیہ کے ٹبلول کے مقدار میں مر دنہ ہو ہاکہ تلہور میں بینی پہلے سربیجا نب شرقی معدد ہم تھا اور مسادات متنجی ٹبلوں سے کوں کہ وہ موجود متھے اور وقت اوّان کے سربیج نب شرقی بھی طاہر ہو کیا ہی برابر ہو گیا ٹیول کے طاہر ہونے میں اور موجود ہونے میں نہ مقدار میں اس جرب کی قدر (معیار آئی)

المائی اپنے ہی ایمان سے ہادیں وقت شعندافر مایا بہاں تک کرٹیلوں کا سابیان کے بیم سے ہوہ وہ ہوگیا اگر چہ وہ دس گر ہول بیہ کرابر آیا اس کے بیم سی کہ ٹیلے بھی موجود ہے سابیہ بھی موجود ہوگیا اگر چہ وہ دس گر ہول بیہ کو برابر۔اے کمن اللہ ااسے کیوں تح بیف نصوص کئے گا کہ بیاتو مطلب کی گھڑت ہے۔ابیا لقب تو خاص بے چارے حنفیہ کا ضلعت ہے۔ ملائی ! اگر کوئی کے کہ بیس ملائی کے پاس ما لقب تو خاص بے چارے حنفیہ کا ضلعت ہے۔ ملائی ! اگر کوئی کے کہ بیس ملائی کے پاس ما بیاں تک کہ ان کا میزہ آتا تر ہوا کہ بہلے ہائس موجود تھا اور ملائی کی داڑھی معدوم ، جب زوال کھے کہ جہ تھا تھکتے ہی ہائس برابر ہوگی کے موجود۔ ع

مرفک از بیند برون آید دوانه طلبد (مرغ جب انڈے سے ہاہر آتا ہے تو دانہ طلب کرتا ہے) محکف روایات میں تطبیق

کے الامن والعلی میں بحوالہ مفکوۃ حضرت حذیفہ رمنی اللہ تعالی عنہ سے مردی ایک حدیث انقل فرمائی۔ نقل فرمائی۔

ای روایت معطعه کوفل کرے؛ مام الو بابی تفویة الدیمان بی لکھا تھا۔ بینی جوکہ اللہ کی شان ہے اوراس بیر کسی تفوق کو افل نیس سواس بیں اللہ کے ساتھ کسی تفوق کونہ ملاوے کو کیسا الی بدا ہو۔ حال ایوں نہ یولوک الله ورسول جا ہے گا تو قان کا م ہوجائے گا کہ منا را کا روبار جم ن کا اللہ کے جائے ہوتا ہے رسول کے جائے ہے کچھیس ہوتا۔ تھو ہے

اب امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سروکی اس پرمضبوط دلائل کے ساتھ گرفتیں ملاحظہ کریں۔

قرماتے ہیں:۔

ہم اس مطلب کی احادیث اول ذکر کریں پھر بنو فیقد تعالی ٹابت کردکھا تھیں کہ بیرین حدیثیں اس (امام الوہابیہ) کےشرک کا کیسا سرتو ڑتی ہیں۔

اسكے بعدامام احدرضا محدث بربلوى نے چنداحادیث ذكر قرمائى بیں جو مخترا يوں

بي-

#### منداحمدوسنن ابی داؤد بین مختصرا درسنن ابن ماجه بین مطولا بسندحسن لول ہے۔

ان رجلا من المسلمين رائ في النوم الله لقى رجلا من اهل الكتاب فقال: نعم القوم التم لولا تشركون ، تقولون : ماشاء الله وشاء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، وذكر ذلك للبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال :اما والله ان كنت لاعرفها لكم اقولوا : ماشاء الله ثم ماشاء محمدصلى الله تعالىٰ عليه وسلم و مسلم ـ

بین انل اسلام سے کی کوخواب ہیں ایک کتابی ملاء وہ بولا: تم بہت خوب لوگ ہواگر شرک نہ کرتے ، تم کہتے ہو: جو جا ہے اللہ اور جا جیں محمسلی اللہ تق کی علیہ وسلم ، ان مسلم نے بیہ خواب حضور سید عالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی: فرہایا: سنتے ہو! خدا کی متم تہاری اس بات پر جھے بھی خیال گذرتا تھا، یوں کہا کرو: جو جا ہے اللہ پھر جو جا بیں محمسلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔

سنن ابن ماجہ میں ووسری روایت ابن عماس سے بول ہے۔

اذاحلف احدكم فلايقل ماشاء الله وشئت ، ولكن يقل ماشاء الله ثم

شعت

جبتم میں کوئی مخص متم کھائے تو ہوں نہ کے کہ جو جا ہے اللہ اور میں جا ہوں۔ ہاں یوں کے کہ جوجا ہے اللہ پھر میں جا ہوں۔ تبسرى روايت ام المومنين يدينو وب-

چھی روایت مسندا جمد میں طفیل بن خمر و سے اس طرح آئی۔ کہ جھے خواب میں پہلے یہ بیرودی ملے ، بیل نے ان پراعتراض کیا کہتم حضرت عزیر علیہ العملوق والسلام کوخدا کا بیٹا کیوں کہتے ہو۔ انہوں نے جواب میں کہا: تم خاص کا ال لوگ ہوا کر بوں نہ کیو کہ جو جا ہے اللہ اور چاہیں جوسلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۔ پھر پھے نعساری طے ان سے بھی اسی طرح کی تفکلو ہوئی۔ میں با بیس محرص کی اسی طرح کی تفکلو ہوئی۔ میں نے پورا خواب حضور کی خدمت میں عرض کی محضور نے اسکے بعد خطبہ دیا اور حمد و تنا کے الی کے بعد قرایا:۔

الكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم ال انها كم عنها ، لاتقولوا ماشاء الله وماشاء محمد\_

تم لوگ ایک بات کہا کرتے تھے، جھے تہ بالحاظ روکنا تھا کہ تہیں اسے منع کردوں ، ایوں نہ کہوجو چا ہے اللہ اور جو چا جی محمد ملی اللہ تق ٹی علیہ وسلم۔ سنن نسائی میں قتیلہ بنت سنی سے روایت ہے۔

ان يهوديا اتى النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال انكم تندون وانكم تشركون ، تقولون : ماشاء الله وشئت ، وتقولون والكعبة فامر هم الببى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ادااراد وا ان يحلفوا ان يقولوا: ورب الكعبة، ويقول احد: ماشاء الله ثم شئت \_

ایک یہودی نے خدمت اقدی حضور سید عالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عاضر ہوکر عرض کی: پیک تم لوگ اللہ کا برابر والانفہرائے ہو، پیک تم نوگ شرک کرتے ہو، بول کہتے ہوکہ جو جا ہے اللہ اور کھیے کا تم محاتے ہو۔ اس برسید عالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا جا ہیں تو یوں کہیں: رب کھیہ کی تم ، اور کہنے والا محابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ والا محابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ والا محابہ کو تم فرمایا تھی کھانا جا ہیں تو یوں کہیں: رب کھیہ کی تم ، اور کہنے والا مول کے جو جا ہے اللہ کھر جا ہوتم۔

منداحمه شروایت بول آئی که

میرود کے آیک عالم نے خدمت اقدس صنورسید عالم سنی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر موکر عرض کی۔اے جمد آپ بہت عمد ولوگ میں اگر شرک نہ کریں ، فرمایا: سبحان اللہ ، برکیا؟ کہا: آب کھید کی حم کھاتے ہیں۔اس پرسید عالم صلی اللہ تع کی علیہ وسلم نے پچھے مہلت دی بینی ایک مدت تک پچھیممانعت ندفر مائی ، پھرفر مایا: یہودی نے ایسا کہ تھا،تواب جوشم کھائے وہ رب کعبہ ک حم کھائے۔

ووسرى روايت بس اس طرح آيا۔

میودی نے کہا: اے محمآ پ بہت عمرہ ہوگ ہیں اگرانڈ کے برابروالا ناتھ برائے۔ قرمایا: سبحان الله به کیا؟ کها: آپ کہتے ہیں: جوجا ہے اللہ اور جا ہوتم ۔اس پرسید عالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آیک مہلت تک مجھند فرمایا بعد وفرمادیا۔اس بہودی نے ایسا کہا ہے تواب جو کے کہ جوجا ہے اللہ تعالی تو دوسرے کے جائے کوجدا کرکے کیے کہ چرجا ہوتم۔

ان تمام روایات کونل کر کے محدث بریلوی قرماتے ہیں:

امام الوبابيه نے ان سب کو بالائے طاق رکھ کرشرح السنة کی ایک روایت منقطع دکھائی اور بھرانشاں میں بھی کہیں اپنے تھم شرک کی بونہ یائی۔اب بھرانشہ ملاحظہ کیجئے کہ ریبی حدیثیں اس کے دعوی شرک کوئس کس طرح جہنم دسید کرتی ہیں۔

اولاً احادیث سے ثابت کے محابہ کرام نے یہ جملہ کہ" الله ورسول جا ہیں تو بیاکام ہوجائے یا اللہ اورتم جا ہوتو اہیا ہوگا'' شاکع وذا کئے تھا۔حضور اس پرمطلع تھے بلکہ عالم یہود کے عَا ہرالفاظ توبیہ ہیں کہ خود حضور بھی ایسا قر ہاتے تھے اور اہام الو ہا بیاس کوشرک کہتا ہے۔معاذ اللہ تواس کے نز دیک سب مشرک ہوئے۔

ا ثانياً وحديث طغيل رمني الله تعالى عنه من الوبيعي ب كه حضور في فرما يا: اس لفظ كا خیال مجھے بھی گذرتا تھا تمرتہارے لیاظ ہے منع نہ کرتا تھا، تو معاذ اللہ امام الوہا بیہ کے نز دیک حضورنے دانستہ شرک کو گوارہ فرمایا اور صیب کے لحاظ یاس کواس میں دخل دیا۔

ثالاً ۔ کو یا بہووی کے قول ہے مما نعت ہوئی اور کی توحیداس مشرک نے سکھائی۔ را بعاً تنبله رضى الله تع لي عنها كي حديث سي تؤييجي ثابت كهابيك عرصه تك عنود نے ممانعت نہ فرمائی اور پھر خیال آیا۔

خامساً۔ان سب کے باوجود حضور نے جوتعلیم دی وہ بیٹی کہ(اور) نہ کہا کرو بلکہ ( پھر ) کہا کرو لینی شرک سے بیجنے کی تعلیم ایسی وی کہ پھر بھی وہ شرک بی تفہری معاذ اللہ۔ ان تمام مواخذوں کے بعد معارضہ قائم کرتے ہوئے قرماتے ہیں۔

مسلمانو! للدانساف، جو ہات فاص شان البی عزوجل ہے اور جس ش کسی مخلوق کو پچھ وظر نہیں اس میں دوسرے کوخدا کے ساتھ ''اور'' کہکر ملایا تو کیا اور'' پھڑ' کہکر ملایا تو کیا۔شرک سے کے تکرنجات ہوجائے گی۔مثلاً

زین وآسان کا خالق ہوتا ، اپنی ذاتی قدرت ہے تمام اولین وآخرین کا رازق ہوتا خاص خدا کی شاتیں ہیں۔کدا گرکوئی ہونی کہے کہ اللہ ورسول خالق السمو ات والارض ہیں ، اللہ ورسول اپنی ذاتی قدرت ہے رازق حالم ہیں جبھی شرک ہوگا؟

اور اگر کیے کہ اللہ پھر رسول خالق السمو ات والارض ہیں ،اللہ پھر رسول اپنی ڈاتی قدرت سے رازق جہاں ہیں تو شرک نہ ہوگا۔

ميرتوان (امام الوما بهيراورا سكے اذيال واذناب) كے طور پر نتيجدا حاديث تھا، ہم اہل حق

کے طور پر تو چھولو۔

اقول وبالله التوفق به به الله تعلی نامی به الله تعلی اور نه معاذ الله نی کریم ملی الله تعالی علیه و کلم به نامی کار محملی الله تعالی علیه و کلم به نامی کار محملی الله تعالی علیه و کلم به نامی کام به به کالا باس کوکام بی لا نامی تعانه یه و و کار محملی تعانه الله مزوجل کے مردک تعلیم تو حید کرسکتا تعانه بلکہ حقیقت امریہ به که مشیت حمیقیہ ذاحیہ مادر مشیت عطائیہ تا بولوہ یة الله تعالی نامی به الله تعالی نامید و کا کات میں جیسا کی والی علیم بعطائے رب جلیل مشیت محمد رسول الله تعالی الله تعالی علیم و کا کات میں جیسا کی والی علیم بعطائے رب جلیل و کریم جل جلاله ہے وہ ان تقریبات جلیلہ ہے کہ جم نے زیر حدیث ۱۲۲۱ ( حضرت علی کیلئے سورج پلٹانا) ذکر کیس واضح و آشکار ہے۔

جب اس مبودی ضبیث نے جس کے خیالات امام الو بابید کے شل سے اعتراض کیا اور

معاذ الله شرك كا الرام وياحضورا قدس صلى الله تعاتى عليه وسلم كى رائع كريم كا زياده رجحان اسيلر ف ہوا كها بيسے لفظ كوجس بيس احمق بدهش حالف جائے طعن جانے دوسرے بہل لفظ سے بدل و یا جائے کہ صحابہ کرام کا مطلب تنمرک وتوسل برقر ارد ہے اور مخالف کج فہم کو مخبائش نہ لے مكريه بات طرز عبارت كے ايك كوند آ داب سے تحى معنا او قطعا مجے تحى لبذااس كا فر كے مكنے کے بعد بھی چنداں لحاظ نہ قرمایا گیا بھال تک کہ قبل بن حمر ورضی اللہ تعالی عنہ نے وہ خواب و يكما اوررويائ ما دقه القائ ملك موتاب اس خيال كي زياده تقويت مولى اور مكابر موا کہ ہارگاہ عزت میں بھی تھمراہے کہ بیانفظ مخالفوں کا جائے طعن ہے بدل دیا جائے جس طرح رب العزت جل جلاله نے راعنا کہنے سے منع فرمان تھا کہ يہودوعنودات اسے مقصد مردود كا ذر بعيد كرتي بين اور اسكى جكه انظرنا كہنے كا ارشاد ہوا تھا ولہذا خواب ميں كمي بندؤ صالح كو اعتراض كرتے نبد يكها كه يوں توبات في نفسه كل اعتراض تغيرتي بلكه خواب بھي ديكها توانيس يہود ونساري اس امام الومابيه كے خيالوں كومعترض ويكھا تاكه فلاہر ہوكه صرف دہن دوزي خالفان كى مصلحت داعى تهدين لغظ ہے اب حضور الذي صلى الله تعالى عليه وسلم نے خطبہ قرمايا اور ارشادفرمایا که بول نه کهو کهانشدورسول جاجی تو کام موگا بلکه بول کمو کهانشد پارانشد کارسول جا ہے تو كام موكا ( مكر ) كالفظ كہنے ہے ووتو ہم مساوات كدان وہائي خيالات كے يہود ونصاري يايوں كيے كدان يبودى خيال كومايول كوكررتا بياتى شرب كا "الحمد لله على تواتر آلاته والصلوة والسيلام على انبياته " الل انصاف ودين طاحظة ما كيس كدر تقرير منير كه ليمل قدم سے قلب نقیر پر القامونی کہیں واضح ومستنیر ہے جے ان احادیث کو ایک مسلسل سلک کو ہرین يس منظوم كيااورتمام مدارج ومراحب مرتبه بحمرالله تعانى نورانى نقشه ينجي دياالحمد للدكه بيرحديث ببي جم اللسلت على كا حصه ب وبإبيد وغيرتهم بدقد بمول كواس س كياعلاقد ب و ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله دوالفضل العظيم موالحمد لله رب العلمين \_(الأمن والعلى ٢٢١) فآوی رضوبه جلد چهارم ص ۲۹ ریز نجاشی شاه حبشه کی عائبانه نماز جنازه سے متعلق ایک حدیث ابو ہرمرہ رمنی اللہ تعالی عنہ ہے روایت فر مائی جسکومحاح ستہ کےحوالہ ہے نقل فر مایا۔ مدیث بہے۔

ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بعي لهم النجاشي صاحب

الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال: استغفروا لاخيكم وصف بهم في المصلى فصلي عليه وكبر عليهم اربعا \_

رسول الله ملی الله تعلیہ وسلم نے شاہ حبشہ حضرت نجاشی کے انتقال کی خبرای دن منائی جس دن ان کا وصال ہوا ، فر مایا: اپنے ویلی ہمائی کیلئے مغفرت کی دعا کرو ، پھر حضور نے ایسے میدان میں جہاں عمو ماحید کی نماز ہوتی تھی صف بندی فر مائی اور نماز جناز ہ پڑھتے ہوئے جار تھ بیریں کہیں۔

اس مدید ہے بعض صفرات فیر مقعدین نے فائبانہ نماز جناز وادرا کی تحرار کو جائز
کہا تھا۔امام احمد رضا محدث پر بلوی نے الی تمام احادیث کونقل فرما کر جواز اور عدم جواز کی
روایات میں تعلیق وجع بین الاحادیث کا نہایت شا نمار نقشہ مجھنے دیا ہے۔ زمان اقد اقدس میں صدیا
محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے مواضع میں وقات پائی بھی کسی صدید مجھے صریح سے
خابت نیس کہ حضور نے فائباندان کے جناز وکی ٹماز پڑھی ہو۔ کیا دوجتاج رحمت والانہ ہے؟ کیا
معاد اللہ صنور اقدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوان پر میر حمت وشفقت نہتی ؟ کیا ان کی تحوال پی
مماد اللہ صنور اقدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوان پر میر حمت وشفقت نہتی ؟ کیا ان کی تحوال پی
اور جگداس کی حاجت نہتی ؟ میرسب با تیس بدایت باطل جی تو حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کاعام طور پران کی نماز جناز ونہ پڑھنا ہی دلیل روش وواضے ہے کہ جناز وفائی برنماز تا تھا اور
کاعام طور پران کی نماز جناز ونہ پڑھنا تی دلیل روش وواضے ہے کہ جناز وفائی اور منا تھا اور
حسام سے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے عذر ما تع با تعمد احتراز فرما کمیں وہ ضرورا مرشری
وشروع نہیں ہوسکا۔

فرماتے ہیں:۔

دوسرے شیر کی میت پر صلاۃ کا ذکر صرف تنین واقعوں بٹس روایت کیا جاتا ہے۔ایک بیدی واقعہ نجاشی ، دوسراوا قعدمعا و بیلٹی ، تبیسراوا قعدا مرائے معر کدموند۔

**وا فعہ او تی ۔**اس واقعہ کی ایک روایت گذری ، دوسری روایات منداحمہ وغیرہ میں حضرت عمران بن صین سے بول ہیں کہ۔

ہم نے حضور کے چیچے ٹماز پڑھی اور ہم بیتی احتقاد کرتے تھے کہ حضرت نجاشی کا جنازہ

والا لا وادعث

ہارے آ کے موجود ہے۔

حعرت این عماس کی روایت جس بور) اید که۔

حعرت نجاشى كاجناز وحضورك لئے كا بركرديا كيا،حضورنے اسكود يكھااوراس پرتماز

پڙهي۔

حضرت حذیفہ بن اسیدی روایت اس طرح آئی کہ:۔ حضور نے عبشہ کی جانب منہ کر کے جارتگریس کہیں۔

واقعہ ٹانبیر۔ حضرت معاویہ لیٹی نے مدینہ طیبہ میں انقال کیا، حضور نے تبوک میں ان برنماز جناز ہ بڑھی۔ حدیث اس طرح ہے۔

حعرت الوامامه باللي قرمات جن :\_

ان جبرائيل عليه الملام اتى النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فقال : مات معاوية في المدينة اتحب ان اطوى لك الارض فرفع له سريره فصل عليه وخلفه صفان من الملائكة كل صف سبعون الف ملك.

حضرت جرئیل علیہ السلام نے حضور ہی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کی: یارسول اللہ امعاویہ بن معاویہ حرثی نے مدینہ میں انتقال کیا، او کیا حضور علیہ جی حضور اللہ میں حضور کیلئے زمین لہیٹ دول تا کہ حضور ان پر تماز پر حمیں، فرمایا: ہاں جرئیل نے اپنا پر زمین پر مارا، جناز و حضور کے سامنے آئی یا، اس وقت حضور نے ان پر تماز پر حمی، فرمند میں ستر ہزار فرشتے ہے۔

ووسری روایت میں انتقا ورزا کدہے کہ حضرت ابوا مامہ نے فر مایاء بہا تنگ کہ ہم نے مکہ مدینہ کودیکھیا۔

الی طرح حضرت انس کی روایت بیس مجی ہے۔

واقعدسوم : بنگ موند می حضور نے حضرت زید بن حارثہ کوا مرافتکر بنا کر بھیجا اور فرمایا اگر بید میں حارثہ کو امرافتکر بنا کر بھیجا اور فرمایا اگر بید مہوجا کیں تو جعفر طیارا میر ہوئے ، اور یہ بھی شہادت سے سرفراز ہوں تو عبداللہ بن رواحہ ، اور یہ بھی شادت ہے سرفراز ہوں تو عبداللہ بن رواحہ ، اور یہ بھی جام شہادت کی لیس تو تم لوگ جسکو جا ہوا بنا امیر چن لین ۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضور کے قرمائے کے مطابق ہوا۔ حدیث مختصراً یوں ہے اور اسکے راوی عاصم بن عمر بن

#### لنا ده اورعبدانشدين اني بكر بيں۔

لما التقى الناس بموته حبس رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم على المنبر وكشف له مابينه ومابين الشام فهو ينظر الى معركتهم فقال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : اخذ الراية زيدبن حارثة فمصى حتى استشهدفصلى عليه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ودعاله وقال : استغفرواله وقد دخل الحنة فهو يطير فيها بحماحين حيث شاء\_

جب مقام مونہ بی از ان شروع ہوئی تورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پرتشریف فرماہوئے ،اللہ عزوج ل نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیلئے پروے افھادیے کہ ملک شام اور وہ معرکہ حضور د کھے رہے ہے ، استنے بی حضور اقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: زید بن حارثہ نے نشان افھایا اور از تار ہا بہا گئک کہ شہید ہوا۔ حضور نے آئیں اپنی صلوق ودعا سے مشرف فرمایا اور صحابہ سے ارشا وہ وا استنے لئے استنفار کرو، بینک وہ دوڑتا ہوا جند بیں داخل ہوا۔ حضور نے بھر فرمایا: جعفر بن اپی طل ہوا استنفار کرو، بینک وہ دوڑتا ہوا جند بیں داخل ہوا ۔ حضور نے بھر فرمایا: جعفر بن اپی طالب نے نشان افھایا اور از تار ہا بہائنک کہ شہید ہوا، حضور نے اکو بھی اپنی صلاق ودعا ہے مشرف فرمایا۔ اور صحابہ کو ارشاد ہوا کہ استنفار کرو، وہ جند بیں داخل ہوا اس بی جہاں جا ہے ہوئی سے از تا بھر تا ہوا کہ استفار کرو، وہ جند بیں داخل ہوا اس بی جہاں جا ہے پرون سے از تا بھر تا ہور تا ہوا۔

ان تینوں واقعات ہے متعلق امام احمد رضا محدث پر بلوی کی جو تحقیقات ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں، کیسے ہیں۔

ان میں اول اور دوم بلکہ سوم کا بھی جناز وحضورا قدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حاضرتی تو نماز عا بب پر نہ ہوئی بلکہ حاضر پر۔ اور دوم سوم کی سند سی خبیں اور سوم صلا قابمتی نماز میں سرح خبیں اور سوم صلا قابمتی نماز میں سرح خبیں ۔ ان کی تفصیل بعوند تعالیٰ ابھی آتی ہے ۔ اگر فرض بی کر لیجئے کہ ان تینوں واقعوں بی نماز پڑھی تو باوصف حضور کے اس اہتی م صفیم وموفور اور تمام اموات کے اس حاجت شدیدہ رحمت ولور قدر کے صد با پر کیوں نہ پڑھی وہ بھی جن خضور وہ جن جندر حمت ولور ورحمند ولور اور حمند ولور تھوں کے اس اور حمند والور تھوں کے میں نہ ہوتا اس اجتمام عظیم کا جواب نہ ہوگا ۔ نہ تمام اموات کی اس حاجت شدیدہ کا علاج ۔ حا ما تکہ حربی صفیکم انگی شان ہے ۔ دوا یک کی دیکھیری قرمانا اور حمد باکو چھوڑ نا کب ایکھیری قرمانا اور حمد باکہ حور نا کب ایکھیری قرمانا اور حمد باکو چھوڑ نا کب ایکھیری قرمانا اور حمد باکھیری تو کو دو تا کا کی خود دو تا کو دو

طاحظہ سے عام طور برترک اور صرف دوایک باروتوع خود بی بتادے گا کہ وہاں کوئی خصوصیت خاصتنی جس کا تھم عام نیں ہوسکتا۔ تھم عام وہی عدم جواز ہے جس کی بنا پرعام احتر از ہے۔

اب دا تغه بیرمعونه بی د کھئے ندین طبیبہ کے ستر جگریاروں محمد رسول الله مسلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاص بیاروں اجلہ علائے کرام رضی الثد تعالی عنبم کو کفار نے دعا ہے شہید کردیا۔مصطفیٰ صلى اللد تعالى عليه وسلم كوان كاسخت وشديدهم والم جوارا بك مهينه كالل خاص فماز كا ندر كفار نا ہنجار برلعنت فرماتے رہے مگر ہر گزمنقول نہیں کہان پیارے محبوبوں برنماز پڑھی ہو۔ع آخر ایں ترک وایں مرتبہ بے چیز ہے نیست۔اہل انساف کے نزد یک کلام توای قدر سے تمام ہوا محرہم ان وقا کع مخشہ کا بھی باذ نہ تھ ٹی تصفیہ کریں۔

واقعداد في معلق لكعة بن.

اولاً: که پهلی دونوں روایتن (ابو ہر رہوہ وعمران بن حصین ) کی اس صدیث مرسل اصولی کی عاضد قوی ہیں جسکوامام واحدی نے اسہاب نزول قرآن میں معترت این عہاس سے لقل کیا کہ۔

حنور نبی کریم صلی اللہ تعالی عدیہ وسلم کیلئے نجاشی کا جنازہ طاہر کر دیا تھا،حنور نے است و مکمااوراس برنماز بردهی،

ان تینوں رواجوں سے تابت ہوا کہ حضرت اسمحہ نجاشی پر نماز جنازہ عائبانہ نہیں تھی يلكه جنازه سامنے موجود تھا۔

ثانياً: رجب متعددروا يخول سے ثابت ہو كيا كه نماز حاضر ير تحي تؤمندل كے خلاف احمال بدليل مواءليد افرمات بين:

بلکہ جب تم متدل ہوہمیں احمال کانی نہ کہ جب خود باسانید معجد ابت ہے۔امام قسطلانی نےمواجب شریف میں بیجواب تقل کیا اورمقررر کھا۔

سن نے ابو ہر رہے اور عمران بن حصین کی روایات پر یوں معارضہ قائم کیا تھا کہ مجمع بن جاربيكى روايت ين توييب كرد ومانرى هيئان بهم يجهندو كيدرب عنه ، رواه الطير انى ـ اسکاجواب آپ نے اس ممرح دیا۔

اس روایت میں حمران بن اعین رائضی ضعیف ہے علاوہ ازیں ہرراوی نے اپنا حال

بیان کیالہذا کوئی تعارض ہیں۔ورنہ پیل صف کے علاوہ کس کی نمازی سے نہو۔

عالی : حضرت نجاشی رضی الله تعالی عنه کا انتقال دارالکفر میں ہوا دہاں ان پر نماز نہ ہو کی تقی الباد احضورا قدس ملی الله تعالی عند کا انتقال دارالکفر میں ہوا دہاں ان پر نماز نہ ہو کی تقی البلا احضورا قدس ملی الله تعالی علیہ وسلم نے یہاں پڑھی ،اسی بنا پر امام ابوداؤ دیے اپنی سنن میں اس حدیث کیلئے میہ ہاب وضع کیا۔

الصلوة على مسلم يليه اهل الشرك في بلدآءحر

دوسرے شہر میں ایسے مسلم کی نماز جنازہ جس کے قریب صرف اہل شرک ہیں۔

اس برحا فقواین جرتے فتح الباری میں کہا:۔

میاخاً ل تو ہے مگر کسی حدیث میں بیاطلاع میں نے نہ پائی کہ نجاشی کے اہل شہر میں سے کسی نے ان کی قماز جنازہ نہ بڑھی۔

علامدزرقانی نے ککھا:۔

بیالزام دونوں طرف ہے مشتر کہ ہے ، کیوں کہ کی حدیث بیں بیمی مروی تہیں کہان کے اہل شیر میں ہے کسی نے ان کی تماز جناز ویڑھی تھی۔

ا مام ابوداؤ دنے ای پر جزم کیا جب کہ وسعت حفظ میں ان کا مقام معلوم ہے۔ اس پرامام احمد رضافر ماتے ہیں:۔

میا حال مان کرعلامہ زرقانی نے حارابوجو خودی اتار دیا ہے۔

رابعاً: بعض (منافقین) کوان کے اسلام میں شہرتھا یہاں کک کہ بعض نے کہا: حبشہ کے ایک کافر پر فماز پڑھی ۔ لہذا اس فماز ہے مقصودان کی اشاعت اسلام تھی کہ (بیان ہالقول کے مقابل) بیان ہانعل اتوی ہے ۔ لہذا مصنی میں تشریف لے گئے کہ جماعت کثیر ہو۔ ان فمام جوابات کا خلاصہ بیہوا کہ نجائی کی فماز جناز وان خصوصیات کی بنا پر پڑھی گئی جس سے تھم عام ٹابت فیس بوسکتا ۔ تھم عام وہی عدم جواز ہے جس کی بنا پر عام احتراز ہے۔

یہاں غیرمقلدین کے بھو پالی امام نواب صدیق حسن خاں کی ایک جو بہر روز گار مختیق پر حقبیہ فرمائے ہوئے لکھتے ہیں۔

ی سے خیرمقلدین کے بھو پالی امام نے حون الباری میں صدیث نجاشی کی نسبت کہا۔اس سے ثابت ہوا کہ قائب برنماز جائز ہے اگر چہ جناز ہ غیر جہت میں ہوا ورنمازی قبلہ رو۔

اتول بیاس مرگی اجتهاد کی کورانہ تعلید اور اس کے ادعا پر مثبت جہل شدید ہے۔ نجاشی کا جنازہ حبشه من تعاادر حبشهد منه طبيب عانب جنوب ساور درينه طبيبه كالبله جنوب ي كوي توجنازه غيرجهت قبله كوكب تعاب

لاجرم لمانقل الحافظ في الفتح قول ابن حبان انه انما يجوز ذلك لمن في حهة القبلة ، قال حجته الحمود على قصة المحاشي \_

جب حافظ این جمرنے هج الباری پس این حبان کابیقول نقل کیا کے صرف اس عائب کی نماز جنازہ ہوسکتی ہے جوسمت قبلہ میں ہوتو اس پر بیرکھا کہ: ان کی دلیل واقعہ نجاشی پر جمود ہے۔ لوان مجتندها حب كاجهل قائل تماشا ہے جن كوست قبله تك معلوم نبیس كارنجي صلى الله تعالى عليه وسلم کاان کے جناز دیر نمازان کی غیرست پڑھنے کااوعا دوسراجہل ہے۔ حدیث بش تصریح ہے كه حضور نے جانب حبشہ نماز پڑھی رواہ الملمر انی عن مذیعة بن اسیدر منی اللہ تعالی عنہ (اے طبرانی نے حذیفہ بن اسپدر ضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا )۔

اں واقعہ ہے متعلق محدث بریلوی نے دوجواب دیتے ہیں۔

**اولاً**: \_ ان تمام احادیث کوائمه حدیث عقیل ، این حبان ، بیماتی ، ابوعمر واین عبدالبر ، این جوزی الو دی ، ذہبی ، اور این الہمام وغیرہم نے ضعیف نتایا۔ پہلی دوحدیثوں کی سند بقیہ ین ولید مالس ہاوراس نے عدم کیا۔ یعنی محمدین زیاد سے اپناسفنان میان کیا ملکہ کہا۔ این رياو \_ روايت ب\_مطوم من راوي كون ب\_به اعده المحقق في الفتح \_

وہی نے کیا: بیرحدیث محرہے۔ نیز اسکی سند میں لوح بن عمرہے۔ ا بن حبان نے اسے اس مدیث کا چور نتایا ۔ بعنی ایک سخت ضعیف سخص اسے حضرت انس رضی اللہ تعالی عندے روایت کرتا تھا۔اس نے اس سے چرا کر بقید کے سریا ندھی۔

تیسری مدیث کی سند میں محبوب بن ہلال مزنی ہے۔ وجى نے كها: معض مجهول ساورائكى بدهديث مكر ب-چوسی حدیث کی سند میں علاء بن بزید شفق ہے۔ ا مام لودی نے خلاصہ میں فرمایا: اسکے ضعیف ہونے پرتمام محدثین کا اتفاق ہے۔ امام بخاری واین عدی اور ابوحاتم نے کہا: وہ محرا کھ یث ہے۔

ابوحاتم ودار قطنی نے کہا: متروک احدیث ہے۔

ا مام علی بن مدینی استاذ ا م بخاری نے کہا: ووصدیثیں دل ہے گڑ منتا تھا۔

ابن حبان نے کہا: بیرحدیث مجمی اسکی گڑھی ہوئی ہے۔اس سے چرا کر ایک شامی نے بقیدے روایت کی۔

ابوالوليد طبيالي نے کہا: علا و كذاب تعا۔

عقیلی نے کہا: علاء کے سواجس جس نے بیرصد بیث روایت کی سب علا بی جیسے جی با اس سے بھی بدتر۔

ابوعمروین عبدالعزیزنے کہا: اس حدیث کی سب سندیں ضعیف ہیں۔اور دربار کا احکام اصلاً جمت نہیں۔محابہ میں کوئی فض معاویہ بن معاویہ نام مطوم نیں ابن حیان نے بھی موجمی قرمایا: کہ مجھے اس نام کے کوئی صاحب محابہ میں یو ڈیس۔

قانیا۔ قرض کے کہ بیا حادیث اپنے طرق سے ضعیف شد ہیں۔ کما احتاره
المحافظ فی الفتح ۔ بابغرض فلط لذا شدی سی ۔ گراس میں کیا ہے۔ خودای میں تصری ہے۔
کہ جنازہ صفور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چیش تظرانور کردیا گیا تھا۔ تو نماز جنازہ حاضر پر ہوئی نہ کہ منا کہ بنازہ سامنے ہوئے ک نہ کہ منا کہ بنازہ سامنے ہوئے ک حضور نماز جنازہ پر حمنا جا ہیں تو زمین حاجت کھی میں جمی تو حضرت جرئیل نے عرض کی: حضور نماز جنازہ پر حمنا جا ہیں تو زمین کی جمنی تو حضرت جرئیل نے عرض کی: حضور نماز جنازہ پر حمنا جا ہیں تو زمین کی بیٹ دول۔ تا کہ حضور نماز براحیں۔

وبإبيكامام شوكانى فينل الاوطاريس يهال عجيب تماشا كيا-

اولاً ۔ استیعاب سے نقل کیا کہ رسول الد مسلی اللہ اتفاقی علیہ وسلم نے معاویہ بن معاویہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاویہ بن معاویہ البی پر نماز پڑھی۔ پھر کہا: استیعاب میں اس قصد کا حتی معاویہ بن مقرن کے حق میں ابوامامہ سے روایت کیا۔

پھر کہا: نیز اسکامٹل انس سے ترجمہ معاویہ میں بھی معاویہ حرنی روایت کیا۔ اس میں بیروہم ولا تا ہے کہ گویا یہ تین محالی جدا جدا ہیں جن پر نماز عائب مروی ہے۔ حالا تکہ ریمن جہل یا تجالل ہے۔ وہ ایک عل محالی ہیں۔معاویہ تام جکے نسب ونسبت میں

مالت محدثین وفقیہ و ماریث رمادیث معادیہ بن نےمعاوبہ بن مقرن۔

ابوعمرنے معاویہ بن مقرن عزنی کوتر ہے دی کے محابہ میں معاویہ بن معاویہ کوئی معلوم

حافظ نے اصابہ مل معاویہ بن معاویہ مزنی کورجے۔ اور لیفس کہنے کوعلاء تقفی کی خطابتا یا ، اور معاویہ بن مقرن کوایک می بی مانا جن کے لئے بیروایت تیس۔ بهرحال صاحب قصة مخض واحد بين اور شوكاني كاالهام تثليث بحض بإطل\_

ابن الاجیرنے اسدالق بدیش قرمایا! معاویہ بن معاویہ مزنی ہیں ۔انکولیعی مجمی کیا جاتا ہے اورمعاویہ بن مقرن مزنی بھی۔ابوعمرونے کہا: یہ بی صواب سے نز دیک ترہے۔ پھر مدیث الس کے طریق اول سے مہلے طور پر نام ذکر کیا۔ اور طریق دوم سے دومرے طور پر ، اور حدیث امامه سے تیسرے طور ہے۔

🖈 واقعرسوم

اس واقعہ کے پانچ جواب دیئے ہیں، پہلے دوالزامی اور ہاتی تمن تحقیق ہیں۔ اولاً: \_ بیحدیث دولوں لمریق ہے مرسل ہے۔ عاصم بن عمرادسا طاتا بھین ہے ہیں الآوہ بن تعمان رمنی اللہ تعالی عند محالی کے بوتے۔ اور میعبداللہ بن ابی بھر بن محد بن حزم صغار تالجين سے بيں مروين حزم محاني كے ير يوتے۔

ثانیا: ۔ خود واقدی کو محدثین کب مانتے ہیں میاں تک کہ ذہبی نے ایکے متروک مونے براجماع کیا۔

بيد ولول جواب الزامي بين ورندهم حديث مرسل كوتبول كرتے بين اورامام واقدى كو ثقنهائتة جيل

ثال : - حبدالله بن الي بكر يراوى امام دافقه ى كے مجد عبدالبيار بن عماره مجول بي كما في الميزان - توسيم كل نامختصد --

رابعاً: -خودای مدیث بس ماف تقری ب که بردے اٹھادیے کئے تھے۔معرکہ حضورا قدس منلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا۔ کین بیال بیاعتراض کیا جاسکتا ہے کہ جنگ مونۃ ملک شام میں بیت المقدس کے قریب ۸ هجری میں ہوئی۔اورخانۂ کعبہ ۴ مجری میں قبلہ قرار پاچکا تھا۔اورنماز جنازہ کے لئے صرف رؤیت کافی نہیں بلکہ جنازہ نمازی کے سامنے ہو۔

تواسکا جواب میہ کے ہما را مقصود رابعاً سے عائبان نماز جناز و پڑھنے والوں کارد ہے اوروہ اتن عی بات ہے ہو گیا کہ حدیث میں ہے کہ بردے اٹھادیئے گئے تھے۔

خامساً: کیا دلیل ہے کہ بہاں صلاۃ ہمتی ٹماز معبود ہے بلکہ بمتی ورودہ اور وحالہ علف تغییری نیس بلکہ تھی ہوتہ تعین ہے۔ اور سوق روایت ای بیس ظاہر کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی طلیہ وسلم کا اس وقت منبرا طہر پر تشریف فریا ہونا ندکور اور منبر الور دیوار قبلہ کے پاس تعااور معتادیدی کہ منبر اطهر پر رو بحاضرین و پشت التہا جلوں ہواوراس روایت بیس ٹماز کے لئے منبر سے اتر نے پھر تھریف لیجائے کا کہیں ذکر نیس نیز پر حالت نجاشی اس بیس ٹماز صحابہ کو محابہ بھی ٹیس نے نیز پر حالت نجاشی اس بیس ٹماز محابہ کو محابہ کو محابہ کو محابہ کو شریف نے بیز اس محرکہ بیس تیسری شہاوت حضرت عبداللہ بین رواحہ کی ہوئی۔ ان بر معلاۃ کا ذکر نیس۔ اگر زبان مورکہ بیس تیسری شہاوت حضرت عبداللہ بین رواحہ کی ہوئی۔

ہاں درود کی ان دو کے لئے تخصیص وجہ وجیدر کمتی ہے اگر چہوجہ کی ضرورت وجاجت بھی نہیں کہ دواحکام عامہ ہے نہیں۔وجہ اس حدیث سے خاہر ہوگی کہ جس بیں ان محلبہ کرام کا حضرت این رواحہ سے فرق ارشاد ہوا۔اوروہ میہ کہ اکلو جنت میں منہ پجیمرے ہوئے پایا کہ معرکہ میں قدرے اعراض ہوکرا قبال ہوا تھا۔

اورسب سے ذاکد ہے کہ وہ شہدائے معرکہ ہیں۔ تماز قائب جائز مائے والے شہید معرکہ پر تمازی نیس مائے ۔ آو باجماع فریقین صداۃ بہمنی وعا ہونالازم ۔ جس طرح خودامام نودی شافعی ، امام قسطلانی شافعی ادرامام سیوطی شافعی رحجم اللہ تعالی نے صلاۃ علی تبورشہدائے احد شی ذکر فرمایا کہ یہاں صلاۃ بمعنی دو ہوئے پر اجماع ہے۔ کما اثر نا و فی النهی المحاجز ، حالاتکہ وہاں توصلی علی اهل احد صلاته علی المیت ، ہے یہاں تواس قدر بھی نہیں۔

وہابیہ کے بعض جاہلان بے خروشل شوکانی صاحب نیل الاوطار الی جگہ اپنی

اصول دانی یوں کھولتے ہیں۔ کہ صلاۃ جمعتی نماز حقیقت شرعیہ ہے اور بلا دلیل حقیقت سے عدول ناجائز۔

اقول: أولاً - ان جمهد بنے والوں كوائى خرنيس كر حقيقت شرعيه ملاة بمعنى اركان مخصوصه بهدر من اور الله الله عندنا بهدر الله الله عندنا والوالى الله الله عندنا والواتى الله الله الله الله الله عندنا والواتى اجماعاً لهدا علاء تضرح فرات بي كرفماز جناز وصلاة مطلقاً فهي اور حملاته مطلقاً ويساده وعائد مطلق الد مسالة مطلقه على محدمه وعائد مطلق اور صلاة مطلقه على برزح به يسمده واطال فيه -

۔ لاجرم امام محبود بینی نے تعریح فرمانی کہ نماز جنازہ پراطلاق ملاقا مجازا ہے۔ میچے بخاری میں ہے۔ سسا ھا صلاۃ لیس فیھا رکوع ولا سعود ۔ ا/۲۲

عمرة القارى يس ہے۔

لکن النسمیة لیست بطریق حقیقة و لابطریق الاشتراك و لکن بطریق المحاز 
ثانیا مسلاة كساته جب علی فلال فدكور بولو برگز اس سے حقیقت شرعیه مراد 
تیس بوتی اور ندیو سکتی ہے۔

قال الله تبارك و تعالىٰ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيُمَّال

اللهم! صل وسلم وبارك عبيه وعلى آله كما تحب و ترضى \_

وقال تعالىٰ:

صَلَّ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ صَلاَتَكَ سَكُنَّ لَّهُمْ ،

وقال صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ـ

اللهم! صل على آل ابي اوفي \_

كيااس كي معتى بين كدالى الى افى پرتماز پڑھ، ياان كا جنازه پڑھ ـ كيا صلاة عليه، شرع بين بمعنى وروديش، ولكن الوها بيهة قوم لا يعقلون ـ

فآوي رضويه ١٥/٥٤

حدیث جنی اور تطبیق ولونتی بین الاحادیث کی الی ناور مثالیس محدث بربلوی کی تصانیف میں بجری پڑی ہیں۔ کاوی رضوبہ حصہ میں ایک حدیث نقل فرمائی، جو تیرہ صحابہ کرام سے مروی ہے اور حدیث جلیل عظیم میں ایک حدیث نقل فرمائی، جو تیرہ صحابہ کرام سے مروی ہے اور حدیث جلیل عظیم مسجح مشہور بلکہ متواتر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسم نے ارش دفر مایا:۔

لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولاصفره

چھوٹ کی بیماری، برفتکونی ، الوکا جاہدائہ تصور ، اور صفر کی جاہلا نہ کارروائی کوئی چیز تیں اس حدیث کے معارض ہے وہ حدیث کہ معرت ابو ہر رہے ہے وہ بھی مروی ہے، فرماتے ہیں۔

قر من المجذوم كما تقر من الاسد.

جذامی ہے اس طرح بھ گوجس طرح شیرے بھا گئے۔ پھراس کے معنی میں متعددا جادیث نقل فرمائیں۔

ال برامام احدرضا محدث بريادي كالمحققاند كلام بلاغت نظام ملاحظه سيجيز

معیمین وسنن افی داؤد وشرح معانی الآثار امام طحادی وغیر با میں حدیث ابو جریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ جب حضور اقدی سنی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدفرمایا کہ بیاری اور کرنہیں گئی ، تو ایک باد بیائین نے عرض کی : یا رسول اللہ المجراونوں کا کیا حال ہے کہ رہی میں ہوتے ہیں جسے ہرن لیمن صاف شفاف بدن ، ایک اونٹ خارش والا آکر ان میں داخل ہوتا ہے جس سے خارش ہوجاتی ہے۔حضور پرنورسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:

میں داخل ہوتا ہے جس سے خارش ہوجاتی ہے۔حضور پرنورسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا:
ضمن اعدی الاول ، اس بہلے کوئس کی اور کرگئی۔

احدومسلم والوواؤدوائن ماجد كے يهال عديث ابن عمرے بارشادفر مايا: ذلكم القدر فمن احرب الاول بيلفتريري باتش بين بعلا يہلے كوس نے تعلى لگادى۔

بين ارشادا حاديث عيدالله بن مسعود، عيدالله بن عياس الوامد بالله ، اورغمير بن سعد رضى الله تقالى عنه من مردى موا حديث اخير من اس الوقت كما تحديث الخروا الى المنه المنه تكون في المسعود و في كركرته اوفى مراق بطنه نكتة من حرب لم تكن قبل ذلك فمن اعدى الاول

کیا دیکھتے نہیں کہ اونٹ جنگل میں ہوتا ہے لین الگ تھلگ کہ اس کے پاس کوئی بھار اونٹ نہیں مسیح کودیکھوتو اس کے بچ سینے یا پہیٹ کی زم جگہ بیں تھیلی کا داند موجود ہے بھلا اس پہلے کوئس کی اڑ کرنگ میں۔

حاصل ارشاد بیہ کہ قطع تسلسل کیئے ابتداء بغیر دوسرے سے نتظل ہوئے خوداس میں بھاری پیدا ہوئے خوداس میں بھاری پیدا ہوئے کا ما نتا لازم ہے۔ تو جمت قاطعہ سے ٹابت ہوا کہ بھاری خود بخو دبھی حادث ہوجاتی ہے۔ اور جب بیسلم تو دوسرے میں انتقال کے سبب پیدا ہونامحض وہم علیل وا دعائے ہدیاں رہا۔

مید دلیل رہا۔

اب بتوفيق الله تعالى عقل عم سنة \_

اقول: و بالله التوفق: احادیث هم ثانی تو این افاده شی صاف مرت جی که یاری او کرنین گئی کوئی مرض ایک سے دوسرے کی طرف سرایت جین کرتا کوئی تکررست بھار کے قرب واختلاط سے بھارتیں ہوجاتا ۔ جے پہلے شروع ہوئی اس کوس کی او کر گئی ، ان متواتر و روشن وظا ہرارشا دات عالی کوئ کر بید خیال کسی طرح مخوائش نیس یا تا کہ داقع ش تو بھاری او کر گئی مطلقا کسی کے زمانہ جا ہلیت کا وسوسہ افعانے کے لئے مطلقا اس کی فی فرمائی ہے۔

پر حضوراً قدس ملی اللہ تعالی علیہ وسلم واجد محابہ کرام رضی اللہ تعالی علی کاردوائی مجد وموں کوایے ساتھ کھلانا وان کا جو تھا پائی پینا ان کا ہاتھ اسے ہاتھ سے پکڑ کر برتن ہیں رکھنا و خاص ان کے کھا نیکی جگہ اوالہ اٹھا کر کھانا و جہ ں مندلگا کرانہوں نے پانی بیا بالقعد اسی جگہ مند کھا کر لوش کرنا ہے اور یہ بھی واضح کر رہا ہے کہ عدوی بینی ایک کی بھاری دوسرے کونگ جانا تھیں خیال باطل ہے۔ورندا سے کو بلا کیلئے پیش کرنا شرع ہرگڑ روانہیں رکھتی ۔قال اللہ تعالیٰ ۔

و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة \_

آپ اینے ہاتھوں ہلا کت میں نہ پڑو۔

ر بین هم اول (مجذوموں سے دور دنفور رہنے) کی حدیثیں وہ اس درجہ کالیہ محت پر خویں جس پراحادیث فی میں اس محت پر خویں جس کے مالیہ محت پر خویں جس پراحادیث فی بین ۔اور بعض عایت درجہ حسن بین مرف حدیث اول کی تھے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے مردی حدیث اس سے اعلیٰ وجہ پر جوئے بخاری بیس آئی خود اس

ش ابطال عدوی موجود کہ مجدوم ہے ہما گواور ہیاری اڑ کرنیں آئی توبیر عدیث خودواضح قرمار ہی ہے کہ بھا گئے کا تھم اس وسوسدا ورائد بیشر کی بنا پرنیس۔

معبد اصحت میں اس کا یابیمی دیگراحادیث نفی سے کراہوا ہے کہ اسے امام بخاری نے متداروايت ندكيا بلكه بطورتعيق

لہذااصلاً کوئی حدیث جوت عدوی ش تصریب بیتو متواتر حدیثوں میں فرمایا کہ بارى از كرديل لكى اوريا يك مديث يس بحي بين آيا كه عادى طور پراز كرلك جاتى بيا

بان وه صدیث که جذامیون کی طرف تظریما کر نه دیکھوان کی طرف تیز نگاه نه کرو۔ صاف بچل رکھتی ہے کہ ادھرزیادہ و کھنے سے تہمیں کمن آئے گی ،نفرت پیرا ہوگی ،ان مصیبت ز دول کوتم حقیر مجھو کے۔ایک توبیخود حضرت عزیت کو پسندنیں ، پھراس ہے ان کر قماران بلاکونا حن ایزامهیو نج کی اور بیروانیس\_

تول مشہور و ند ہب جمہور ومشرب منصور کہ دوری وفرار کا تھم اس لئے ہے کہ اگر قرب و اختلاط ربااورمعاز الله قضا وقدر سير يجدم ض اسيجى حادث موكيا توابليس لعين استكرل ميس وسوسه ڈاکے کا کہ دیکھ بیاری اڑ کر نگ گئی۔اول توبیا بیک امر باطل کا اعتقاد ہوگا۔ای قدر فساد کیلئے کیا کم تھا کارمتوار حدیثوں میں س کر کدرسول الله مسلی اللہ تعدیٰ طیدوسلم نے صاف فرمایا ہے باری از کرنیں گئی۔ بدوسور ول میں جمنا سخت خطرناک اور بائل ہوگا۔لہذا ضعیف اليقين لوگوں كواپنادين بحائے كيسے دوري بہتر ہے ہاں ، كائل الا بمان وه كرے جوصديق اكبر وفاروق اعظم رضى اللدنعاني عنهمان كيااوركس قدرمباط كساحه كيارا كرهيا وأبالله يجمدهادث ہوتاان کے خواب میں بھی خیال نہ گزرتا کہ بیندوائے باطلہ سے پیدا ہوا۔ان کے دلول میں کوہ مرال فنكوه سے زیاده مشقر تھا كه لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا بے تقديم الى م محدثه جو 1820

اسی طرف اس قول و فعل حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے بدایت قرمانی که اسیے ساتحه كهلا بااور كل ثقة بالله و توكلا عليه فره با\_

امام اجل ابين \_امام المصياء وأنحد ثين ،امام الل الجرح والتحديل امام ابل المحيح و التحليل، حديث وفقه دنوں كے حاوى سيد ناا، م ابوجعفر طحاوى نے شرح معانی الآ ٹارشريف ميں درباره تنی عدوی احادیث روایت کرے پیری تفصیل بیان فرما کی۔

بالجمله ندمب معتند وسحح ورجيح وتجيح بيرب كه جذام، تعجلي ، چيك، طاعون وغير مااصلا م کوئی بیاری ایک کی دوسرے کو ہرگز ہرگز اڑ کرنیس گلتی ، بیٹن او ہام ہے اصل ہیں۔کوئی وہم الكائ جائة وبمى اصل بحى موجاتا عدارشا دموار

انا عند ظن عبد ی یی ـ

وہ اس دوسرے کی بیاری اسے نہ کئی بلکہ خود اس کی باطنی بیاری کہ وہم پروردہ تھی صورت پار کرغا بر ہوئی۔

فيض القدريش ہے۔

يل الوهم وحده من اكبر اسيا ب الاصابة

اس کے اور نیز کراہت واذیت وخود بینس و تحقیر مجذوم سے بیخے کے واسطے اور اس وورا عد سنى سنے كدمبادااست وكي بيدا موا اور البيس تعين وسوسد الے كدو كي يارى او كرلگ كى اور معاذ الله اس امر کی حقا نیت اس کے خطرہ میں گزرے کی جے مصلی الله تعالی علیہ وسلم باطل فرما تھے۔ بیاس مرض سے بھی بدر مرض ہوگا۔ان وجوہ سے شرع تھیم درجیم نے ضعیف العلين لوكول كوعم استماني وياب كداس عدورر بي -اوركاش الاعمان بندكان خدا كيلي كحم حرج تبیں کہ وہ ان سب مفاسدے یاک ہیں۔

خوب مجملها جائے كدوور بونے كاتھم ان حكتوں كى وجد سے ب-ندىد كدمعا والله يهارى الزكركتي ب-اسياتو الله ورسول الله صلى الله نتعاتى عليه وسلم ردفر ما يحيج جل جلاله وسلى الله تعالى عليه وسلم به

ا قول: پر از آنجا کہ بیتھم ایک احتیاطی استی بی ہے واجب جیس ۔ لہذا ہر گزشمی واجب شرعی کا معارضہ نہ کرے گا۔ مثلا معاذ اللہ جے بیرعارضہ ہواس کے اولا ووا قارب وز وجہ سب اس احتیاط کے باعث اس ہے دور بھا کیس اور اسے تنہا وضائع چھوڑ جائیں یہ ہر کڑ حلال خہیں ۔ بلکہ زوجہ ہرگز اسے ہم بستری ہے بھی منع نہیں کرسکتی ۔لہذا ہمار ہے پیخیین پڑ ہب امام اعظم، وامام ابو بوسف رضى الله تعالى عنهما كے نز ديك جذام شو ہر سے حورت كو درخواست فنخ تكاح کا اختیار تبیں ۔ اور خدا ترس بندے تو ہر بیکس بے پار کی اعاشت اپنے ذمہ پر لازم بھے ہیں۔ حديث على ب-رسول التدملي الثدنت في عليدوملم فرمات بين:

الله الله في من ليس له الا الله \_

اللہ سے ڈور اللہ سے ڈروہ اس کے بارے ہیں جس کا کوئی ٹیس سوااللہ کے اسے ڈروہ اس کے بارے ہیں جس کا کوئی ٹیس سوااللہ کے لہم خدمت گزاری فرمت گزاری و تارداری موجب ٹواب ۔ واللہ تعالی اعلم ۔ و تارداری موجب ٹواب ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

فآوی رضویہ حصد دم ۱۳۵۳/۹ اس تنسیل سے جملہ احادیث میں تونیق دھیتن پروجہ اتم طاہر ہوئی اور اصلا کسی کو مجال دم زدن ندر تی سواللہ السوخت و هو۔ ولی التوخیت۔

بلاشبه السي تحقيقات عاليه محدث بريلوى كاحصه جيل ـ

اورعلوم وفتون کے بخمیق ہے جواہر عابیہ کوچن چن کرصفحہ قرطاس کی لڑی میں پرو ویتاان کا کمال ہے جواکے مولی رب ڈوالجلال کاان پر جودولوال ہے۔ ذلک فضل الله یو تبه من یشاء۔



# سندات امام احمد رضام محدث بریلوی قدس سره العزیز



# سند فقه خفی

### سند الفقيرفي الفقه المنير مسلسلا بالحنفية الكرام والمفتين والمصنفين و المشائخ الاعلام

له بحمد الله تعالى طرق كثيرة من احلها اني ارويه

عن سراج البلاد الحرمية مفتى الحنفية بمكة المحمية موليما الشيخ عبد الرحمن السراج ابن المفتى الاحل مولينا عبد الله السراج

عن مفتى مكة سيدى جمال بن عبد الله بن عمر

عن الشيخ العليل محمد عابد الانصاري المدني

عن الشيخ يوسف بن محمد بن علاء الدين مزجاجي

عن الشيخ عبد القادر بن عليل

عن الشيخ اسمعيل بن عبد الله الشهير بعلى زاده البحاري

عن العارف بالله تعالى الشيخ عبد الغي بن اسمعيل بن عبدالغي المابلسي (وهو صاحب الحديقة الندية والمطالب الوفية و التصانيف الجليلة الزكية)

عن والده مولف شرح الدررو الغرر

عن شيخين حليلين احمد الشويري وحسن الشرنبلالي محشى الدرر والغرر (وهوصاحب نور الإيضاح و شرحيه مراقى الفلاح و امداد الفتاح و التصانيف الملاح) برواية الاول

عن الشيخ عمر بن نحيم صاحب النهر الفائق و الشمس الحانوتى صاحب الفتاوى والشيخ عبى المقدسي شارح نظم الكنز ورواية الثانى عن الشيخ عبد النه النحريري والشيخ محمد بن عبد الرحمن المسيرى و الشيخ محمد بن عبد الرحمن المسيري و الشيخ محمد بن احمد الحموى و الشيخ احمد المحبى سبعتهم عن الشيخ احمد بن يونس الشيني صاحب العتاوى عن سرى الدين

عبد البربن الشحنة شارح الوهبانية

عن الكمال بن الهمام (وهو المحقق حيث اطلق صاحب فتح القدير

عن السراج قارى الهداية

عن علام الدين السيرافي

عن السيد حلال الدين التعبازي شارح الهداية

عن الشيخ عبد العزيز البحاري صاحب الكشف والتحقيق

عن حلال الدين كبير

عن الامام عبد الستار بن محمد الكردري

عن الامام برهان الدين صاحب الهداية

عن الامام فعر الاسلام البزدوي

عن شمس الاتمة الحلواني

عن القاضي ابي على النسفي

عن ابي بكر محمد بن الفضل البحاري

عن الامام ابي عبد الله البزموتي

عن عبد الله بن ابي حفص البعاري

عن ابيه احمد بن حفص (وهو الامام الشهير يا بي حفص الكبير)

عن الامام الحجة ابي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني

عن الامام الاعظم ابي حنيفة

عن حماد

عن ابراهيم

عن علقمة والاسود

عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالىٰ عمهم

عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم

### سندروايت حديث

قال الفقير عبد المصطفى احمد رضا المحمدي السنى الحنفي القادري البركاتي البريلوي غفر الله له وحقق امنه

افيافا المولى عبد الرحمن السراج المكى مفتى بلد الله الحرام ببيته عند باب الصفا لثمان بقين من ذي الحجة سنة محمس و تسعين بعد الالف و المالتين في سائر مروياته الحديثية والفقهية وغير ذلث

عن حجة زمانة جمال بن عبد الله بن عمر المكي

عن الشيخ الاحل عابد السندى

عن عمه محمد حسير الانصاري احازتي به الشيخ عبد النحالق بن على المزجاجي قرأة عبي الشيخ محمد بن علاء الدين المزجاجي

عن احمد النخلي عن محمد اباهبي

عن سالم السنوري عن المحم الغيطي

عن الحافظ زكريا الانصارى

عن الحافظ ابن حجر المسقلاتي

**أناً** به ابو عبد الله الحريري

**أنا** قوامالدين الاتقاني

أنا البرهان احمد بن سعد بن محمد البحاري والحسام السفتاني قالا البأنا حافظ الدين محمد بن محمد بن نصر البحاري هو حافظ الدين الكبير

**انبأنا** الامام محمد بن عبد الستار الكردري

**اقبأنا** عمر بن الكريم الورسكي

انا عبد الرحمن بن محمد الكرماتي

اقا ابو بكر محمد بن الحسين بن محمد هو الامام فخر القضاة

الارشابندي

اقاً عبد الله الزوزني اقاً ابو زيد الدبوسي اقاً ابو جعفر الاستروشني

حو

البائا عاليا باربع درج شيخي و بركتي وولى نعمتي و مولائي وسيدي و ذخر ي و سندي ليومي وغدى سيدنا الامام الهمام العارف الاحل العالم الاكمل السيد ال الرسول الاحمدي المارهروي رضى الله تعالى عنه و ارضاه حعل الفردوس متقبله و مثواه لخمس خلت من حمادي الاولى سنة اربع و تسعين بدراه المطهرة بمار هرة المنورة في سائرما يجوزله روايته

عن استاذه عبد العزيز المحدث الدهنوى

عن ابيه عن الشيخ تاح الدين القلعي معتى الحنيمة

عن الشيخ حسن العحمي

عن الشيخ عير الدين الرملي

عن الشيخ محمد بن سراج الدين التعاتوني

عن احمد بن الشيلي

عن ابراهيم الكركي يعني صاحب كتاب الفيص

عن امير الديم يحيى بي محمد الاقصراتي

عن الشيخ محمد بن محمد البحارى الحفى يعنى سيدى محمد بارسا صاحب فصل الحطاب

عن الشيخ حافظ الدين محمد بن محمد بن على البحاري الطاهري

عن الامام صدر الشريعة يعني شارح الوقايه

عن حده تاج الشريعة عن والده صدر الشريعة

عن والده حمال الدين المحبوبي

عن محمد بن ابي بكر البخاري عرف بامام زاده

عن شمش الالمة الزر تعرى

عن شمس الاكمة الحلواني كلاهما

عن الامام الاحل ابي على النسفي امام الحلواني فقالا

عن ابي على وكذلك عنعن الى نهاية الاساد

واما استرو شني فقال

**أناً**ابو على الحسين بن خضر النسفي

افا ابو بكر محمد بن الفضل البحارى هو الامام الشهير بالعضل افا ابو محمد عبد النه بن محمد بن يعقوب الحارثي يعني الاستاذ السندموني.

أنا عبد الله محمد بن ابي حقص الكبير

انا ہی

**أنًا** محمد بن الحسن الثيباني

أخبوقا ابوحنفة

عن حماد

عن ابراهيم قال كانت الصلوة في العيدين قبل الخطبه ثم يقف الامام على راحلة بعد الصلوة فيدعو ويصلي بغير ادان ولا اقامة. ١

## سندحديث مسلسل بالاوليت

الى مديث جسكوروايت كرتے وقت راويان مديث كى ايك مينے پر متفق ہوں۔ جيسے تمام راوی دسمعن "كہيں يا" اخبرنی" وغيرو۔

اس طرح حالات توليد في سيكس قول برسب منت مون ، جيس راوى كم كه : مسمعت فلانا يقول اشهد بالله وفيره

اليے بى حالات فعليه مى سے كى قعل پر منفق بول، جيے راوى كه ،حدثنى فلان

وهو الحد بلحيته ، وغيره - ان تيون صورتول من سندهديث كوسلسل كهاجاتا ب، اسكه علاوه اكرراوى هو اول حديث سمعته منه ، "پرشنن موتواسكوسلسل بالاولية كتي بين، ولاوه اكرراوى هن امام احدر منا محدث ير بيوى قدس سره كى الى بى چند سندين ذكركى جارى ديل مين امام احدر منا محدث ير بيوى قدس سره كى الى بى چند سندين ذكركى جارى

يں۔

#### سند الحديث المسلسل بالا دلية

له عن شيخا السيد الاحل رضى الله تعالىٰ عنه طريقان\_ احدهما من جهة الشيخ المحقق مولانا الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي \_ و الاحرى من جهة الشاه عبد العزيز الدهنوي غفر لهما المولى القوى \_

#### طريق الشيخ المحقق عبد الحق المحدث قدس سره بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب المالمين و الصلوة وا لسلام على رسوله محمد و اله و اصحابه اجمعين، اما يعد

فقد حدثني السيد الامام الهمام قطب الزمان حضرت الشيخ رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو اول حديث سمعه منه قال:

حادثتي السيد السند رحلة زمانة امام اوانه عمى وشيعى و مولائي و مرشدى السيد آل احمد المقلب باجهى ميان صاحب المارهروى قدس الله سره العزيز وهو اول حديث سمعه منه

عن السيد المقى الامام التقى الورع الكامل البارع الفاضل العارف بالله الاحد السيد الشاه حمزة ابن السيد آل محمد البلجرامي الحسيني الواسطى وهو اول حديث سمعه منه قال

حديث سمعته منه قال عديث الطفيل محمد الا ترولوي وهو اول حديث سمعته منه قال

حدثتي السيد السد البارع الاكمل الفضل وحيد زمانه السيد مبارك فحر الدين البلحرامي رحمة الله تعالى عليه وهو اول حديث سمعة منه قال

حدثنى الشيخ العالم العامل حاج الحرمين الشريفين استاذى الشيخ ابو الرضابن الشيخ اسمعيل الدهنوى احداحفاد الشيخ عبد الحق الدهلوى سلمه ربه ورحمة الله تعالى عليه وهو اول حديث سمعته منه قال

حدث الشيخ عبد الحدى و استاذى و شيخى ابو الفضل المحدثين الشيخ عبد الحق الدهلوى رحمة االله تعالى عليه وهو اول حديث سمعته منه قال

حدثنا الثيخ الصالح الموفق عبد الوهاب بن فتح الله البروحي احد فقراء سيدى الشيخ عبد الوهاب المتقى رحمة االله تعالى عليه وهو اول حديث سمعته منه قال

حدثنا الثيخ الكبير محمد بن افلح اليمني وهو اول حديث سمعته منه قال

حدثنا شيخنا الامام وحيه الدين عبد ا الرحمن بن ابراهيم العلوي وهو اول حديث سمعته منه

ثني شيخنا الامام شمس الدين السخاوى القاهرى وهو اول حديث سمعته منه

ثنى جماعة كثيرون اجلهم علما و عملا شيخ الاستاذ الحجة الناقد شيخ مشائخ الاسلام حافط العصر الشهاب ابو العضل احمد بن على العسقلاني عرف با بن حجر رحمه الله تعالى سما عا من لفظه و حفظه وهو اول حديث سمعته منه قال

حدثني به حماعة كثيرون منهم حافظ الوقت الزين ابو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي وهو اول حديث صمعته منه ،

#### ح و

اخبر في به عاليا الشيخ شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد التدمري احازة وهو اول حديث رويته عنه قال هو والعراقي حديث بن الميدومي حديث محمد بن ابراهيم الميدومي

احازة وهو اول حديث قال العراقي سمعته منه وقال التدمري حضرته عنده

ثنابه التحيب ابو الفرج عبد النطيف بن عبد المنعم الحراني وهو اول حديث سمعته منه

ثنابه الحافظ ابو الفرج عبد الرحمن بن على الحوزي وهو اول حديث ممعته منه

**ثنا**به ابو سعید اسمعیل بن ابی صالح احمد بن عبد الملك النیسابوری وهو اول حدیث سمعته منه

ثنایه والدی ایو صالح احمد بن عبد الملك المودن وهواول حدیث سمعته منه

**ثنا**به ابو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزیادی و هو اول حدیث سمعته منه

ثنایه ابوحامد احمد بن محمد بن یحیی بن بلال البزار و هواول حدیث سمعته منه

**ثنا**به عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو اول حديث سمعته منه ثنابه سفيان بن عيينة وهو اول حديث سمعته

عن سفيان

عن عمر و بن دينار

عن ابي قابوس مولي عبد الله بي عمرو بن العاص

عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عبهما ان رسول الله صلى الله تعالى عليه الله على الله تعالى عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك و تعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السعاء

## سندمسلسل بالاوليت

#### طريق الشاه عبد العزيز الدهلوي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين و الصنوة و السلام على رسوله محمد و اله و اصحبه احمدين ؛ اما بعد

فقد حدثني السيد الامام الهمام قبط الزمان حضرة الشيخ رضي الله تعالىٰ عنه و ارضاه وهو اول حديث سمعته منه قال:

حدثني استاذي علم المحدثين مولانا عبد العريز الدهلوي رحمة الله تعالى عليه وهو اول حديث سمعته منه

عن ابيه ذي الفضل و الحاه مولانا ولى الله رحمة الله تعالى عليه وهو اول حديث سمعه منه قال

حدثتي السيد عمر من لفظه تحاد قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو اول حديث سمعته منه قال

حدث الشيخ عبد الله بن سالم النصرى وهو اول الخ قال حديث حدثنا الشيخ يحيى بن محمد الشهير بالشاوى وهو اول حديث سمعناه منه قال

اخبونا به الشيخ سعيد بن ابراهيم الحزائري المفتى الشهير بقدورة قال وهو حديث سمعته منه قال

اخبرنابه الشيخ المحقق سعيد بن محمد المقرى قال وهو اول الخ عن الولى الكامل احمد الحجى الوهراني قال وهو الخ عن شيخ الاسلام العارف بالله تعالى سيدى ابراهيم التازى قال وهواول الخ، قال

قرائته على المحدث الرباس ابي الفتح محمد بن ابي بكر بن الحسين

المراغى قال وهو اول حديث قرائته عليه قال

مسمعت من لفظ شيخنا زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي قال و هو اول حديث سمعته منه قال

حدثنا ابو الفتح محمد بن محمد بن ابراهيم البكري الميد ومي قال وهو الخ، بمثل الحديث سنداً و متنا".

### سندحدیث مسلسل بالاولیت (جوبہت عالی ہے)

### طريق مولانا احمد حسن الصوفي المرادآبادي

قلت ولى في الحديث طريق ثالث عال جدا حدثتي مولايا الاجل السيد الشاء ابو الحسين احمد النوري نوره الله بنوره المعنوي و الصوري قال

حدثنا افضل العلماء واورع الاتقياء مولانا احمد حس الصوفي المراد آبادي رحمة الله تعالى عليه وهو اول حديث سمعته سه قال

حديث الرحمة المسبسل بالاولية الشيخ الناسك احمد بن محمد اللمياطي المشهور بابن عبد الغني وهو اول حديث سمعته منه بحضرة بمع من اهل العلم قال

ثناً به المعمر محمد بن عبد العزيز وهو اول حديث سمعته واحازه بحميع مروياته فقال

حدثما به الشيخ المعمر ابوالحير بن عموس الرشيدي وهواول حديث سمعته منه واحازه بحميع مروياته في ربيع الاول سنة اثنين بعد الالف قال

حديث سمعة منه قال على محمد الانصاري وهو اول حديث سمعة منه قال

**ثنا**به خاتمة الحفاظ الشهاب ابو العضل احمد بن على بن

حجرالعسقلاني وهو اول حديث سمعته مه قال

احبرة به الحافظ زين الدين ابو الفضل عبد الرحيم بن حسين العراقي وهو اول حديث سمعته منه (الى آخر الحديث سنداًو متناً)

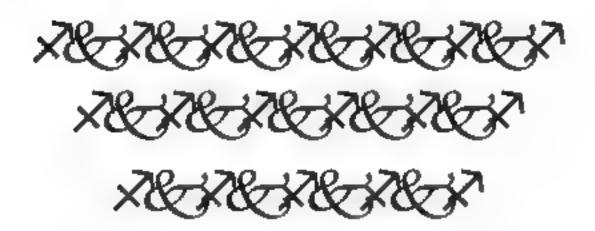

# حجة الاسلام حضرت علامه شاه محمرحا مدرضا خانصاحب

ولا وت: - آپ کی ولا دت باسعادت شهر بریلی میں ماور کے الاول ۱۲۹۲ه مرائی ۱۸۵۵ء کو مولی ۔خاندانی دستور کے مطابق ''محمر'' نام پر عقیقہ موااور بینی آپ کا تاریخی نام بھی مو کیا،عرفی نام حامد رضا تجویز موا،اور لقب جیة الاسلام ہے۔

آپ حسن میرت اور بھال صورت دولوں کے جامع ہے، اپنے عہد کے بے نظیر مدرس، محدث اور مفسر تھے، عربی ادب ہمی انفرادی حیثیت کے مالک، اور شعر وادب ہمی پاکیزہ ڈوق رکھتے تھے، اپنے اسلاف اور آباء داجداد کے کامل واکمل نمونہ تھے، یزرگوں کا احرام اور جمولوں پرشفقت آپ کا شعار دائم تھا۔

ز مدوتفوی اتوکل واستغناہ میں احمیازی شان کے ما لک اور اخلاق و کروار کے بادشاہ

\_2

حسن صورت: بہندوستان کے اکابرعلام کا بہ متفقہ فیصلہ ہے کہ نگاہوں نے جینہ الاسلام سے زیادہ حسین چرونہیں دیکھا۔ پھراس پرلبرس کی نئے دیجے حرید پرآل تھی۔ جولباس بھی آپ زیب تن فرماتے وہ بھی آپ کے جمال سے جمگا افعقا۔ جس مقام سے گزر ہوتا تو لوگ حسن صوری دیکھ کرانگشت بدندال رہ جاتے اور سارا ، حول خرکواں ہوتا۔

ع دم میں جب تک دم ہے دیکھا تیجئے حسن سیرت: آپ پاکیز واخلاق کے مالک تنے بمتواضع اور خلیق اور ہلند پاریکر دارر کھتے تنجے۔

شب برأت آتی تو سب سے معانی ما تکتے حتی کہ چھوٹے بڑے اور خاد ماؤں ہوتو معائی کردواور کی جارم پیدوں سے بھی قرماتے کہ اگر میری طرف سے کوئی بات ہوتی ہوتو معائی کردواور کسی کا حق رہ گیا ہوتو بتادو ۔ آپ الحب فی الله و البغض فی الله "اور" اشداء علی الکفار ورحماء بیسهم " کی بیتی جاگتی تصویر ہے، آپ ایٹ شاگردوں اور مریدوں سے بھی بیا کے الکفار ورحماء بیسهم " کی بیتی جاگتی تھے۔ اور ہر مریداور شاگردوں اور مریدوں سے بھی بیا کہ ای سے بیا دو محبت کرتے ہیں۔ ثریادہ محبت کرتے ہیں۔

ایک بارکا واقعہ ہے کہ آپ لیے سفرے پرینی واپس ہوئے۔ ابھی کھر پراترے بھی نہ سخے اور تا گلہ پر بیٹے ہوئے تھے کہ بہاری پور پریلی کے ایک فض نے جس کا بڑا بھائی آپ کا مرید تھا اور اس وقت بستر طالت پر پڑا ہوتی آپ سے عرض کیا کہ حضور روز بی آکر دیکھ جاتا ہوں لیکن چونکہ حضور سفر پر نتے اس لئے دولت کھے پرمعلوم کر کے تاامید لوث جاتا تھا ، میرے بھائی سرکار کے مرید ہیں اور خت بھار ہیں چل پھر نیس سکتے۔ ان کی بڑی تمناہے کہ کی صورت اپنے مرشد کا دیدار کرلیں۔ اتنا کہنا تھا کہ آپ نے گھر کے سامنے تا تکہ رکواکر ای پر بیٹے بی بیٹے بی ہیٹے بی ہیٹے بی ہیٹے بی ہیٹے بی ہیں اور خت بیار ہیں جا کہنا تھا کہ آپ نے گھر کے سامنے تا تکہ رکواکر ای پر بیٹے بی ہیٹے بی ہی بیٹے بی ہیٹے بیا ہی اور آپ نور ااپ میں بیار کی عمیا دت کیلئے جلے گئے۔

ہنادی کے ایک مریدآپ کے بہت منہ پڑھے تے اورآپ سے بے ہاہ مقیدت بھی رکھتے تے ،اور مجبت بھی کرتے تے ،ایک بارانہوں نے دوحت کی ،مریدوں میں گھرے دینے کے سبب آپ ان کے بہاں وقت سے کھائے میں نہ بھی سکے ان صاحب نے کافی انظار کیا اور جب آپ نہ دی و تج تو گھر میں تالا نگا کراور بچوں کوئیگر کہیں چلے گئے۔ جب ان کے مکان پر جب آپ نہ دی و تج تو و گھر میں تالا نگا کراور بچوں کوئیگر کہیں چلے گئے۔ جب ان کے مکان پر بہوت پر انہوں بہو تچ تو و کھر الا بند ہے ،مکراتے ہوئے لوث آئے ، بعد میں ملاقات ہونے پر انہوں نے نارائم کی گاہر کی اور روشنے کی وجہ بھی بتائی ۔ آپ نے بجائے ان پر ناراش ہونے یا اے اپنی جک کھنے کے انہیں الٹامنا یا اور دلجوئی کی۔

آپ خلفائے اعلیٰ معفرت اور اپنے ہم عمر علما و سے ند مرف محبت کرتے ہے بلکدان کا احزام بھی کرتے ہے بلکدان کا احزام بھی کرتے ہے جبکہ بیشتر آپ سے عمراور علم وفعنل میں چھوٹے اور کم پاریے ہے ، ساوات کرام خصوصاً مار ہر ومعلم و کے مخدوم زادگان کے سامنے تو بچھ جاتے تنے اور آقاؤں کی طرح ان کا احرام کرتے ہے۔ طرح ان کا احرام کرتے ہے۔

طالب علمی کا زمانہ بیس شپ وروز مطابعہ و ندا کرۃ جاری رہا۔ اور ۱۹ ارسال کی عمر شریفِ ۱۳۱۱ء/۱۸۹۴ میں قارغ انتصیل ہوئے جب فارغ ہوئے تو والد ماجدامام احمد رضانے فرمایا۔ان جبیماعالم اودھ بین ہیں۔

فراغت کے بعد مسلسل ۱۳۲۵ اوسال ۱۳۲۷ ہے تک دائد ما جد کی خدمت بین حاضر رہے اور تصنیف و تالیف افتوی تولیک اور دیگر مضافین عالیہ سے خدمت دین فر مائی۔ ا جازیت و خلافت: مراورا لکالمین خلاصة الواصلین سیدنا حضرت مولاتا الشاه ابوالحسین احد نوری مدر به مولاتا الشاه ابوالحسین احد نوری مار بروی قدس سره سے آپ کوخلافت واج زت حاصل بھی ، اور پھر آپ کے تکم سے امام احد رضا قدس سره نے بھی جنة الاسلام کو جمله علوم ، اذ کا رواشغال ، اورادوا عمال کی اجازت سے نوازا۔

علم وضل: -آپائے علم وضل کے اختیارے بلہ نائب امام احدرضا تھے،الل علم بیں
آپ کی مقبولیت صرف بڑے ہاپ کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے قبیل بلکداس بنیاد پر بھی تھی
کہ دہ علوم دینیہ کے برح بیکرال تھے، جملہ عوم عقلنیہ وثقنیہ میں دستگاہ کا مل حاصل تھی تھے اور ایک
عرصہ تک آپ نے منظر اسلام میں درت دیا ،تغییر وحدیث، فقہ واصول اور کلام ومنطق و فیر ہا
میں آپ کو بدطولی حاصل تھا، بالخصوص آپ کا درت بیضا وی ،شرح عقا کداور شرح بیٹمینی بہت
مشہور تھا۔

مج وزیارت: -آپ نے اپنی عرکے ایسویں سال ۱۳۲۳ اید میں تج وزیارت کی سعادت حاصل کی ، اور اپنی والدہ ماجدہ ، نیزعم محتر م حضرت مولا تا محدر منا خانصاحب کے ساتھ روانہ ہوئے ، اس سفر سرایا ظفر میں امام احمد رضا مجالس تک آپ کے ساتھ دیے۔

امام احدرضا حجمانی ہے واپس تشریف لے آئے لیکن گھر آگرایک اضطرائی کیفیت طاری تفی، آخر کاروالدہ ماجدہ ہے اجازت کیکرخود بھی روانہ ہو گئے اور بمنی ہے سب کے ساتھ جدہ روانہ ہوئے۔اس طرح ججہ الاسلام نے بیرجج اپنے والد ماجد کی معیت میں اوا کیا۔

اس تج کی برکات نہا ہے عظیم اجبیل ہیں۔ ایام احد رضائے تفصیل سے الملفوظ میں ان کو بیان فر مایا ہے۔ مخضر ایوں ہے۔ حرم مکہ کے پہلے دوز کی حاضری کا ذکر اس طرح فر مایا۔
پہلے دوز جو حاضر ہوا تو حالد رضا ساتھ تھے۔ محافظ کتب حرم ایک وجیہد وجیل عالم نبیل مولا نا سید اسائیل تھے۔ یہ پہلا دن ان کی زیارت کا تھا۔ صفرت مولا نا موصوف سے پچھے کتا ہیں مطالعہ کیلئے نکلوا کیں۔ حاضرین میں سے کسی نے اس مسئلہ کا ذکر کیا کہ قبل زوال رمی کیسی؟ مولا نا نے فرمایا بیاں کے علماء نے جواز کا تھیم ویا ہے۔ حالد رضا خال سے اس بادے کیسی؟ مولا نا نے فرمایا بیاں کے علماء نے جواز کا تھیم ویا ہے۔ حالد رضا خال سے اس بادے میں گئیگر ہور ہی تھی۔ یہ دیا ہے۔ مولا ناسید صاحب میں شاہد کیسے کے استحار ہوا۔ میں نے کہا خلاف نے جہ سے مولا ناسید صاحب

نے ایک متداول کا بام ایا کہ اس میں جواز کوعلیدالفتوی لکھا ہے۔ میں نے کہا کمکن ہےروایت جواز ہو مرعلیہ الفتوی ہر کز ندہوگا۔وہ کتاب کے آئے اورمسکلہ لکا اورای صورت سے نکلا جوفقیرنے گزارش کی تھی۔علیہ الفتوی کا لفظ نہ تھا۔حضرت مولا تانے کان میں جھک کر مجھے یو جھا کہ بیکون ہیں؟ اور جامدرض کو بھی نہ جانے تنے طراس ونت گفتگوانبیں سے ہورہی تحتی ۔ لہذاان ہے یو چھا۔انہوں نے میرا نام لیا۔ نام سنتے بی معرب مولا ناوہاں ہے اٹھ کر ب تاباندور تے ہوئے آ کرفقیرے لید مے \_(الملقوظام، ا، ا، جلدوم)

امام احدرمنا کے حضور وہ بھی ایک کی عالم نبیل محافظ کتب حرم سید محداسا عیل سے رمی قبل زوال کے عدم جواز پر حضرت جمہ الاسمام نے تصبیح عربی میں تعکی کاحق اوا کردیا اور' الولد سر لايه "كاوه شاعدار مظاهره مهلي بارحرم كمدهل كيا كهمنا صرعلاه كاليتول فيعل قرار -66

''اعلیٰ حضرت (امام احمد رضا) کے بعد اگر داقعی کوئی عالم اورادیب تھے تو وہ حضرت جِيةِ الاسلام مولانا حامد رضا خال عنه\_"

(مولاتاحسنين رضاخان خليفهُ الليمنرية كاارشاد)

امام احدر منها قدس سرو كابيد وسراحج مبارك تفاء اجا تك اس حج كيليّ جانا اور تحكمت اللهيه كاراز كملنايون بيان فرمات بين-

عكمت الليد يهان آكر كلى - سنن من آياكه وبابد مبلے سے آئے ہوئے إلى جن ميں غليل احمداليشي اوربعض وزراه رياست وويكرالل ثروت بمي بين رحضرت شريف تك رسائي پیدا کی ہے اور مسئلہ علم غیب چیٹرا ہے اور اس کے متعلق کچے سوال اعلم علما و مکہ معتربت مولا ٹا مجنح ممالح كمال سابق قامني كمدومفتي حنيه كي خدمت بي پيش مواب - بين حفرت موصوف كي خدمت بین گیا۔ بین نے بعد سلام ومصافحہ مسئلے عم خیب کی تقریر شروع کی اور دو محفظہ تک اسے آبات واحادیث و اقوال ائمه سے تابت کیا اور خاتفین جوشبہات کیا کرتے ہیں ان کا رو کیا۔اس دو تھنٹے تک حضرت موصوف محض سکوت کے ساتھ جمدتن کوش ہو کر میرا منہ دیکھتے رہے۔ جب میں نے تقریر ختم کی چیکے سے اشمتے ہوئے قریب الماری رکھی تھی وہال تشریف لے مے اور ایک کا غذ تکال لائے جس میں مولوی سلامت الله صاحب رام وری کے رسالہ

عليه وسلم كه كماب كي شخيل وتبيض سب يورى كرادى "اللهولة المدكية بالمادة الغيبية "اسكا تاريخى تام بوااور پنجشنبه كي من كو تعرب مولانا شخ مسائح كمال كي خدمت من يونچادي كئي -(الملقو نا، اا، ۱۱ اسلام ج

جیۃ الاسلام علیہ الرحمۃ والرضوان اس علی شام کار کے منصر شہور پر آنے کا ایک اہم سبب ہیں۔ پوری کتاب کی تبیش آپ تل نے فر مائی۔ پھرامام احمد رضائے تھم سے اس پر تمہید تھم برداشتہ تحریر کی جسے امام احمد رضائے بہت پسند فر مایا۔

تمہید شل ججۃ الاسلام نے پوری کتاب کا خلاصہ چندسطور شل بیش کر دیا ہے۔اس کے بعد آپ نے الدولۃ المکیۃ کا از اول تا آخر ترجمہ قرمایا۔ جوآپ کی دولوں زبالوں پر قدرت کا مظہرے۔

ترجمہ پڑھ کرامل کتاب کا گمان ہوتا ہے اور مزید خوبی ہے کہ نٹر کا ترجمہ نٹر میں ہے اور نظم کا نظم میں ہے۔

اس كے علاوہ '' الاجازت السجينہ سلما و مكة والددية ''۔اور' ' تفل الفقيہ الفاہم في احكام قرطاس الدراہم'' پر بھی آپ نے تمہیدیں تحریر فرما کمیں جوآپ کی عربی دانی کا منہ پول شوت ہیں۔۔

وار العلوم منظر اسملام كا اجتمام: \_ اس دار العلوم كا جب قيام عمل بيس آيا تو سب سے پہلے اس كا اجتمام آپ كے م محر م استاذ زمن حضرت مولانا حسن رضا خال صاحب قبلہ طبہ الرحمة كے سپر د ہوا۔ جب آپ كا د صال ۲۳۲۱ء بيس ہوگيا تو مستقل اس كا اجتمام ججة الاسلام كے سپر د كرديا كيا جو آج بحل ان كى اولا د بيس جل آر ہا ہے۔

آپ کے زمانہ میں دارلعظوم منظرا سلام نقطۂ عروج پر تفااوراس وقت کے مدارس میں امتیازی شان کا مالک ۔۳۵۳ ہے۔۱۹۳۷ء کے سالاندا جلاس میں ہیں طلبہ فارغ انتصیل ہوئے تتے جواس زمانہ کے لحاظ ہے فاصی تعدادتی۔

اسفار: ۔آپ امام احدر مناکی معیت بی سفر جج وزیارت تو کیابی تفالیکن ووسرے اہم مواقع پر بھی آپ امام احدر منا کے ساتھ رہے۔ عمود کے رویس ۱۳۱۸ را ۱۹۰۰ء میں جلسہ "دربار جن وصدا تت" پند میں منعقد ہواجس میں ہندوستان کے سیکڑوں علا وربائیین جمع ہوئے عظهاس ونت جحة الاسلام بحى امام احدر ضاكے ساتھ تھے۔

۱۳۲۲ء میں سفرجیل پورے لئے جب اہام احمد رضا تشریف لے مسئے تو بھی آپ ساتھ تھے۔

ان اسفار کے طلادہ آپ کے بے شار اسفار وہ ہیں جو آپ نے امام احمد رضا قدس سرہ کے وصال کے بعد متحدہ ہندوستان میں کئے۔ پوری زندگی فی وسلکی خدمات کی گئن سینہ میں موجز ن رہی ،سنر لکھنو اور سفر لا ہور آپ کے ان اسفار میں ہیں جن میں آپ نے حق وہا طل کے درمیان محلامتیا زمین کی دیا تھا۔

### مشاهير تلامده

حضرت علامه حضور مفتی اعظم مندمورا ناش و محدمصطفی رضا خان براور اصغروصاحب سجاده امام احدر صفا ۔ ممام احدر صفا ۔

علامه مولانا حسنین رضا خال بر یلوی طلیقهٔ امام احدرضا۔ شاه عبدالکریم صاحب تاجی تا مجوری پیرومرشد باباذ بین شاه تاجی ، مدنون کراچی مهاسات

مولا نامنتی ایرارحسن صدیقی تنهری ، در همیر ما منامه یادگار رضایر ملی-محدث اعظم پاکستان مولا نامحد مرداراحد هیخ الحدیث جامعه رضویه منظراسلام لاکل پور یاکستان ...

مولانامحم عبدالغفور بزاردی شیخ القرآن ومعقول دمنقول، خطیب شعله بیان ، وزیرآ باد یا کتان ۔

مولانامنتی عبدالخمید قادری ماسود استی عبدالخمید قادری ماسود منسراعظم مندمولانا محمایرا بیم رضاف ال جیدانی میال بفرزندا کبر م ۱۳۸۵ مولانا شاه رفافت حسین مفتی اعظم کا نبور ، ایمن شریعت بصوبه بهار مسابه العدمولانا غلام جیلانی ، مانسجره با کستان معدد المدرسین جامع معقول ومنقول مولانا غلام جیلانی اعظمی

### مولانا تقذس عليجال رضوي سابق مهتم دارالعلوم منظراسلالم بريلي شريف

م۳۱۴۱۱

مولانا محمطی آنولوی حامدی نائب مدر ما بهنامدیا دگا در ضا مولانا قاری غلام می الدین بلدوانی شخی تال

# مشاهيرخلفاء

ا ۔ مولا ناظهیرالحن اعظمی مدفون اودے پور

۲\_ مولانا حافظ محرمیال صاحب اشر فی رضوی علیم آباد مشکع در بینگه بهار

1900/strap

۳- مولانا عنايت محمد خال خوري فيروز بوري

سم مولانامفتی ایرارحسن صدیقی تنهری مرفون مسلع شاهیجهان بور

۵۔ مولاناونی الرحمٰن ہو کھر مروری مقفر ہوری

٧- مولا تا حماور منها خان تعماني ميال بريلي خلف اصغر مدفون كراجي ١٩٥٦/١٣٤٥ء

ے۔ مولانا قاری احد حسین فیروز ہوری مرفون مجرات مولانا قاری احد حسین فیروز ہوری مرفون مجرات

۸۔ مولا تا سرداروالی خال عرف عزومیاں پر بلوی مدفون ملتان

9\_ مولاناحشمت على خال كلمنوى، يبلي تعيتى م ١٩٦١/١٣٨٠ و

۱۰ـ مولاتاسيدايوالحستات محماحم الورى مرفوان دريارداتا لا بور م ١٣٨٠ م١٩١١ ما ١٩١١

اار محدث اعظم بإكستان مواذ تا سرداراحم الكل بورى م١٩٦٢هم١٩٦١م

۱۲ مولاناشاه مفتی محراجمل منتبعلی م ۱۳۸۳ ۱۳۸۳ ۱۹۹۱ ۱۹

١١١ مولانا محدايرا جيم رضاخان جيلاني ميان صاحب سجاده خلف اكبر ١٩٧٥/١٣٨٥

١١٠ مولاناسيدرياض الحن صاحب جودهيوري مرفون حيدآ باد سنده م١٩٥٠ه ١٩٥٠ء

۵ار مولانامفتی محمداعیاز ولی خال رضوی بر یلوی مرفون لا مور مماسم/۱۹۷۳ مراسم/۱۹۷۳

۱۷۔ مجابِد ملت مولانا شاہ محرحبیب الرحمن قادری دھام تکری مامہ الم ۱۹۸۱ء

ا محدث مولا نامحداحسان على مظفر يورى ، محدث مولا نامحداحسان على مظفر يورى ،

\_1/ 19AF /11-00 مداح الرسول صوفى عزيزي احمد يريلوي \_19

مولا ناریحان رمناخاں رحمانی میاں پر بلوی عیمر وَا کبر \_14

مولانا شاورفا فتتحسين مفتي اعظم كانبورا بين شريعت بهار \_11

> مولا نارمنی احمه ماهر رضوی مدهوینی بهار \_rr

مولا ناشاه ابوسهيل انيس عالم اشن شريعت بهار \_ ~~

مولانا قاضى فضل كريم قاصني شريعت بهار \_ ٢/٢

يخ الحديث مولانا عبدالمصطنى اعظمى ، \_10

> یا دگا رسلف مولا تا الحاج تفذر علی خاں رضوی پر بلوی مدفون پیرجو کوٹھ سند معہ \_\_ ٢4

مولانا محمدا براجيم خوشتر صديق قادري رضوي بإنى وسربراه ين رضوي سوسائي انتربيشل \_12

> مولا نامفتی خلفر علی نعمانی کرا یی ۔ \_t^

مولانا سيدجموعلى اجميري متيم حيدرآ باد\_سندهه\_ \_14

> مولا نامجرعلی آلولوی \_14

### تصانف

مجموعه قمأوي قلمي \_1

العهارم الرباني على امراف القادياني ٦٢

> تعتبدد يوان \_~

تمهيداورتر جمهالدولية المكية -6

تنهيدالا جازت البحينه تعلماء مكة والمعيدة \_۵

> تمهيد كفل الغقيد الغاجم ٦٧

تاریخی نام، خطبهالوظیفة انگریمه \_4

\_^

سلامة اللدلا للبالسنة من تبيل العمّا دوالمفتعة \_9

م٣٠١٥/١٨١٥

1945/215-00

م٣٠١١ه/١٩٨٣

(alma)

19.0/01FTF

-19-4 / IMM

#11114

**IPPA** 

1911/211111

19-0/01777

1910 SIFF

۱۰\_ حاشيه لما جلال قلمي

ا۔ کنزامسلی پرماشیہ

۱۲\_ اجلی انوارالرضا

١١٠ - ا المار المبتدعين لهدم حبل القد المتين

١١٠ وقاييالل سلت،

### وصال

آپ سے ارجمادی الاولی ۱۳ ۱۳ ہومطابق ۲۲ میں ۱۹۳۳ء ہم و سے سال عین حالت قماز میں دوران تشہد دس ججکر ۴۵ منٹ پراینے خالق حقیق سے جالے اتاللہ وا تاالیہ راجعوں۔

#### اولادامجاد

حضور ججة الاسلام قدس سره كے دومہ جزاد ، اور جارما جزادیاں تنی مصاحبزا کان

(۱) مفسراعظم مند حضرت مولا ناابراهیم رضا خان جبیراتی میال

# حضورمفتى اعظم مندحضرت علامه مصطفى رضاخان صاحب

ولا دت: \_مرجع العلماء والنعلماء والنعلماء والنعلم ميد علامه شاه مح مصطفی رضا معاحب قبله نورالله مرقده کی ولادت با سعادت ۲۲۰رز والحجه ۱۳۱۰ مدیروز جمعه معادق کے وقت پر بلی شریف میں ہوئی۔

پیدائی نام'' محد'' عرف''مصطفی رض'' ہے۔ مرشد پر حق حضرت شاہ ابوالحسین لوری قدس سرہ العزیز نے آل الرحن ابوالبر کات نام تجویز فر مایا اور جمد ماہ کی عمر میں پر ملی شریف تشریف لاکر جملہ سلاسل عالیہ کی اجازت وضلافت عطافر مائی اور ساتھ دی امام احد رضافدس سرہ کو بیہ بشارت عظمیٰ سنائی کہ

یہ بچہو بین وملت کی بوی خدمت کرے گا اور کلوق خدا کواس کی ذات ہے بہت فیض پیوٹے گا۔ یہ بچہولی ہے۔

حصول علم : یخن آموزی کے منزل طے کرنے کے بعد آپ کی تعلیم کا با قاعدہ آ خاز ہوا اور آپ نے جملہ علوم وفتون اپنے والد ما جد سیدنا امام احمد رضا فاضل پر بلوی قدس سرہ ۔ براورا کبر جملہ علامہ شاہ محمد سامہ شاہ محمد سامہ شاہ محمد سامہ شاہ محمد السمالة و السمالة و

مذرلیں: فراغت کے بعد جامعہ رضوبہ منظراسلام پریلی شریف بی میں مند تدریس کوروئق بخشی ۔ بتقریباتنمیں سال تک علم و تحکمت کے دریا بہائے ۔ برصغیریاک و ہندگی اکثر درسگا ہیں آپ کے تلائد و مستنفیدین سے مالامال ہیں۔

ورس افراً عند فن افاء كامثال تعيم كاخا كه خود الدروى كي زباني سفيد

نائب مفتی اعظم حعزت مفتی محد شریف الحق امجدی علیدالرحمه فرماتے ہیں۔ میں گیارہ سال تمن اہ خدمت میں رہا،اس مدت میں چوہیں ہزارمسائل کیسے جن میں کم از کم دس ہزاروہ ہیں جن پرحضور مفتی اعظم کی تھے وقعید بیں ہے۔ میں تھسا پٹانہیں ، بہت سوج سجه کر جانچ کول کرمسئلہ لکعتا تھا، مرواہ رے مفتی اعظم اگر ڈرا بھی خلطی ہے، یالوی ہے، یا ہے، ربطی ہے، یا تعبیر نامناسب ہے، یاسوال کے ماحوں کے مطابق جواب میں کی بیشی ہے، یا کہیں ہے کوئی غلاقہی کا ذرا سامجی اندیشہ ہے تو فوراً اس پر حقبیہ قر ماتے اور مناسب اصلاح فر ماتے۔ تخفیدآ سان ہے مگرا صلاح وشوار بگرستر سالہ منتی اعظم کا د ماغ اور علم ایبا جوان تھا کہ تحقید کے بعد فوراً اصلاح فرماد بينة اورالي اصلاح كه يحرفكم ثوث كرره جاتا - بار باابيا موتا كه يحم ك تائيد میں کہیں مہارت نہاتی تو میں اپنی صواب و پدے تھم لکے دیتا۔ بھی دور دراز کی عبارت سے تائید لا تأكر مفتي اعظم ان كتابول كي عبارت جوداراله فمّاء بيس نتميس زباني لكعوادية \_ بيس حيران ره جاتا، باالفرجى مطالعه كرتے ويكھائيس، بيھبارتس زباني كيے ياويس۔

مفتی محمطیع الرحمٰن صاحب بورلوی رقمطراز ہیں:۔

آپ درس افزاء میں محض نفس تھم ہے آگا وہیں فرماتے بلکداس کے مالدو ماعلیہ کے تمام نشیب وفراز ذہن تھین کراتے ، پہلے آیات واحادیث ہے!سندلال فرماتے ، پھرامول فقہ ے اس کی تا ئید دکھاتے اور پھر تو اعد کلیہ کی روشنی میں اس کا جائز ہ لے کر کتب فقیہ سے جزئیات پیش فرماتے۔ پھرمزیداطمینان کے لئے فآوی رضوبہ سے امام احمد رضا کا ارشادُ نقل فرماتے۔ وغيره وغيره-

بيا قتباس آپ كى شان نقامت اور كمال تبحر كا بين فبوت اوراس بات كاروش ميان بيل كهآب مفتى بى نبيس بلكه مفتى سازا در فقيه بى نبيس بلكه فقيه النفس تنصه

مجابداندزندگی :۔ آپ ک ۹۲ سالد حیات مبادکہ بین زندگی کے مختلف موڑ آئے۔ بھی شدحی تحریب کا قلع قبع کرنے کیلئے جماعت رضائے مصطفیٰ کی صدارت فرمائی اور باطل مرستوں ے پنجہ آزمائی کیلئے سرے کفن با تدھ کر میدان خارز ار میں کود یڑے، لا کھوں انسانوں کو کلمہ یر حمایا اور بے شارمسلمالوں کے ایمان کی حقاظت فرمائی۔ قیام یا کستان کے نعرے اور خلافت تعمینٹی کی آوازیں بھی آپ کے دور میں اٹھیں اور ہزاروں شخصیات اس سے متاثر ہوئیں ۔ تسبيدي كاطوفان بلاخيزآب كآخرى دوريس رونما موااور يدب يدب تابت قدم متزلزل ہو سے کیکن ہر دور میں آپ استفامت فی الدین کا جبل عظیم بن کران حوادث زمانہ کا مقابلہ

خنده پیشانی ہے فرماتے رہے۔

آپ نے اس دور پرفتن میں نسوندی کی حرمت کا فتوی صادر فرمایا جبکہ عموما دینی ادارے خاموش تھے، یا پھر جواز کا فتوی دے کیا تھے۔

وصال: \_\_سار تحرالحرام ۱۳۰۱ه اور الروم را ۱۹۸ ، بدو کا دن گزار کر شب بی امریج کر

چالیس منٹ پر ۹۲ سال کی عمر شریف میں وصال فر مایا اور جعد کی نماز کے بعد لا کھوں افراد نے

نماز جناز واسلامی کا لی کے وسیح میدان میں اوا کی اورامام احمد رضا کے پہلو میں ڈن کر دیا گیا۔
عیادت وریاضت: \_سفر وحضر ہر موقع پر کبھی آپ کی نماز ی بڑگا ند قضائیں ہوتی تھی ، ہر نماز

وقت پر اوا فرماتے ، سفر میں نماز کا اہتمام نہایت مشکل ہوتا ہے لیان حضرت ہور کی حیات

مباد کہ اس پر عامل رہے۔ اس سلسلہ میں چشم دید واقعات لوگ بیان کرتے ہیں کہ نماز کی

اوا لیکی واہتمام کیلئے ٹرین چھوٹے کی بھی پر داو نیس فرماتے متے ،خود نماز اوا کرتے اور ساتھیوں

کو بھی بخت تا کید فرماتے۔

زیادت حرین شریقین: - آپ نے تقسیم ہندسے پہلے دومرتبہ ج وزیادت کیلئے سفر فرمایا اس کے بعد تیسری مرتبہ ۱۳۹۱ء/۱۵۱۱ء شل جب کہ فوٹو لازم ہو چکا تھا لیکن آپ اپی حزم واحتیاط پرقائم رہے لہذا آپ کو پاسپورٹ وغیر وضروری پابندیوں سے مستخی قرار دے دیا میاا ورآپ جے وزیادت کی سعادت سے سرفراز ہوئے۔

فتوی آو ایسی کی حدت: آپ کے فائدان کا بیطرة اخبازر ہاہے کہ تقریباؤیر وسوسال سے فتوی آو ایسی کا گرال قدر فریغرانی ام دے دہا ہے۔ ۱۸۳۱ ہے سرا اعلیٰ حضرت قدی مرہ کے جدامچرا ہام العلماء حضرت مغنی رضاعل فوں صاحب قدی مرہ نے بہلی کی سرز بین پر مند افزاء کی بنیادر کی ، پھر اعلیٰ حضرت کے والد ما جد علامہ مفتی نقی علی فال صاحب قدی مرہ نے بیہ فریضرانجام دیا اور حتیدہ پاک و ہند کے جین القدر علاء شن آپ کو سرفیرست مقام حاصل تھا، ان کے بعد انام احمد رضا قدی سرہ نے تقریبا انعد علام مدی تک علوم و معارف کے دریا بہائے اور مشل و کمال کے بعد ان میں بلکہ فتھا ہے حریمن طبیعین سے بھی خراج مشل و کمال کے ایسے جو ہرد کھائے کہ علائے ہندی نہیں بلکہ فتھائے حریمن طبیعین سے بھی خراج مسیدی وصول کیا اور سب نے بالا تفاق چود ہویں صدی کا مجد داعظم تسلیم کیا۔

آپ کے وصال اقدی کے بعد آپ کے فرز کدا کیر ججۃ الاسلام نے اس منصب کو زیدا کیر ججۃ الاسلام نے اس منصب کو زیدت بخشی اور پھر ہا قاعدہ سیدنا حضور مفتی اعظم کو بیر مہدہ تفویض ہوا جس کا آغاز خود امام احمد رضا کی حیات طیب ہی جس ہو چکاتھا۔

آپ نے مسئلہ رضاعت سے متعبق ایک فتوی لوعمری کے زمانے بیں بغیر کسی کتاب کی طرف رجوع کئے حمر بایا: تو اس سے متاثر ہوکرامام احمد رضائے فتوی تولی کی عام اجازت فرمادی اور مہر مجمی بنوا کر مرحمت فرمائی جس پر بیعب رت کندہ تھی" ابوالبر کا مترجی الدین جیلائی آل الراح ن محروف مصلی رضا"

میرمبردیش شعود کی سنداوراصابت فکر کا اعلان تھی ۔ بلکہ خودامام احمد رضائے جب بورے مندوستان کے لئے دارالقعنا مشری کا قیام فر مایا تو قاضی ومفتی کا منصب صدرالشر بعید ، مفتی اعظم اور بر بان الحق جبل بوری قدس اسرار ہم کوعطافر مایا۔

غُرضَكِ آپ نے نصف مدى ہے زیادہ دہ تک لا کھوں تا دى لکھے۔الل ہندہ یاک
اپنے الجھے ہوئے مسائل آپ کی خدمت میں لے کرحاضر ہوتے اور ہریدا ہونے والے مسئلہ
میں فیصلہ کے لئے تکا ہیں آپ بی کی طرف اٹھتی تھیں۔آپ کے قادی کا وہ ذخیرہ محفوظ نہرہ
سکا ورنہ آج وہ اپنی منٹیا نت ومجلدات کے اعتبارے دومرا فرادی رضویہ ہوتا۔

## تصنيفات وترتيمات

آپ کی تصانیف علم و تحقیق کا متارهٔ ہدایت ہیں۔ جس موضوع پر تلم اٹھاتے ہیں جن تحقیق ادا فرماتے ہیں ، فقید ملت حضرت ملی جلال الدین صاحب قبلہ علیہ الرحمہ نے آپ کی تصانیف کا تعارف تحریر فرمایا ہے اس کا خلاصہ ہدیئہ قار کمین ہے۔

المكرمة النبوية في اللفتاوي المصطفوي (الأوي مصفوي)

یہ پہلے بین حصوں میں عالی جناب قریان علی صاحب کے اہتمام میں شاکع ہوا تھا۔ اب ایک هنم جلد میں حضرت نقید ملت علیہ الرحمہ کی تحرانی میں رضا اکیڈی بمبئی ہے۔ شاکع ہوا ہے جو حسن صوری ومعتوی سے مالا مال ہے۔

الله العذاب على عابد الخناس

(IPTA)

(IPP+)

(ITT4) الطاري الداري لهفوات عبد الباري امام احمد رضافا منسل بریلوی اورمول نا عبدالباری فرجی کلی کے درمیان مراسلت کا مجموعه طرق الهدى و الارشاد الي احكام الامارة و الجهاد (١٣٣١) اس رسالہ میں جہاد،خلافت، ترک موالات، ، نان کوآ پریشن اور قریانی گاؤو فیرہ کے متعلق جمہوالات کے جوابات۔ (IPPI) 19\_ قصل الحلاقة اس کا دوسرانام سوراج درسوراخ ہے اور مسئلہ خل فت ہے۔ 1/٠ حجة واهره يوجوب الحجة الحاضره بعض لیڈروں کا روجنیوں نے جج بیت اللہ ہے مما نعت کی تھی اور کیا تھا کہ تریف کمہ كالم ہے۔ القسورة على ادوار الحمر الكمرة (IMMM) جس كاللبي نام تلفرعني رمة كغر اخبارزمینداری شائع مونے والے تمن کفری اشعار کار دہلیغ۔ ۲۲\_ سامان بخشش (نعقبه د يوان) ۲۳ طرد الشيطان (عرلي) نجدى مكومت كى جانب سے لكائے مجے فيكس كارو\_ ۲۲۴ مسائل ماغ سلك مرادآ باديرمغتر منيانه رمارك ٢٧ - نهاية السنان ۽ بسط البنان كاتيسرارد شفاء العي في جواب سوال يميثي \_12 الل قرآن اور غيرمقلدين كااجماعي رو الكاوي في العاوي و الغاوي (IPP+) \_#\

القثم القاصم للداسم القاسم

\_19

(ITT+)

٣٠ نور الفرقان بين حمد الاله و احزاب الشيطان

اس تنوير الحجة بالتواء الحجة

۳۲\_ وہابیدی تقیدہازی

٣٣٠ - الحجة الباهره

٣٣٠ تور العرفان

۳۵\_ وازهی کا سئله

٣١ - حاشيه الاستمداد (كشف منل ويويند)

٣٤ ـ ماشير فآوي رضوبياول

۳۸ ماشد آلادی رضویه مجم

### بعض مشاهمير تلانده

بعض مشبور تلاندة كرام كاساءاس طرح بين جو بجائے خوداستاذ الاساتذ وشارك

#### عاتے ہیں۔

ا ۔ شیر بشیهٔ افل سنت حضرت علامہ محمد حشمت علی خال معاجب قدس سرو

٧- محدث اعظم ياكتان حضرت علامه فتى سردارا حدصاحب عليه الرحمة والرضوان

٣- فقيه عسر مولا تامفتي محمدا عباز ولي خال مد حب بريلي شريف عليه الرحمة والرضوان

سم تقید عصر شارح بخاری مفتی محد شریف الحق امجدی وامت علیدالرحمه

٥- محدث كبيرعلامة جمد ضيا والمصطفى اعظمى شيخ الحديث الجامعة الاشرفيد مباركيور

٧ ۔ بلبل ہندمفتی محمد جب علی صاحب نانیاروی ، بہرائج شریف

عن العلما مفتى غلام جيلانى صاحب كموسوى

مستفیدین اور درس افراء کے تلافہ وی فہرست نہایت طویل ہے جن کے احاطہ کی اس مختر میں گئے اُنٹر نہیں ، مرف انتا ہے لینا کانی ہے کہ آسان افراء کے قاب و ماہتاب بکر جیکنے والے مفتیان عظام اس عبقری شخصیت کے خوان کرام کے خوشہ چین دے جس سے یہ ہات روز روٹن کی طرح حیال ہوجاتی ہے کہ حضور مفتی اعظم ہندگوا قراع جیسے وسیعے وظیم فن جس ایسا تبحر

حال ت محدثين وقعها و

اور پرطولی حاصل تھا کہان کے دامن فضل وکرم ہے دابستہ ہوکرؤ رے ماہتاب بن گئے۔

# بعض مشاهير خلفاء

مفسراعظم مندمولا نامحما براميم رضاخال جيلاني ميان بريكي شريف \_1 غزالي دوران علامه سيداح وسعيدها حب كاللمي ، ملتان يا كستان \_! مجابد لمت علامه حببيب الرحمن صاحب ركيس اعظم ازيير \_1" شير بيشه الل سنت مولا ناحشمت على خال صاحب، يبلي بميت \_(" رازي زمال مولانا حاجي مبين الدين صدحب امرومه مرآ واباد \_۵ شنراوهٔ صدرالشر بعيدمولا ناعبدالمصطفى صاحب از بري كرا چي، ياكتان \_4 شارح بخارى مفتى محرشر يف الحق صاحب المجدى محوى المظم محرّه تنشس العلماءمولانا قاضيمش الدين احدمها حب جوتيور \_^ محدث اعظم ياكت ن مولاتا محدسروارا تدصاحب لاكل بوره ياكتان \_9 خطیب مشرق مولا تا مشاق احمد صاحب نظامی اله آباد۔ \_[+ ي ملر يقت مولانا قارى معنى الدين صاحب كراچي ياكستان ...Ħ استاذ العلما ومولانا محر ححسين رضاخال صاحب يريلي شريف

\_11 قائد ملت مولا ناریجان رضاخان صاحب پریکی شریف \_11"

تاج الشريعيمولا تامحمراختر رضاخان صاحب بريني شريف \_16

ويرطر يقت مولانا سيدمبشرعلى ميال صاحب يهيزي يريلي شريف \_10

فامتنل جليل مولانا سيدشا برعلى صاحب الجلمعة الاسلاميه راميور \_13



# مأخذومراجع

ميرت اعلى عفرت \_ مصنفهعلامه حسنين رضاخانعياحب بربلوي عليدالرحمه ٦٢ 41 \_1 حبات اعلى حضرت \_مصنفه ملك العهما وعلامه تلفرالدين صاحب بهاري عليه الرحمه ۳ سيرت اعلى حضرت -14 حيات اعلىٰ حغرت \_۵ ميرت اعلى حعرت \_4 مقالية اكثريث مولا ناحسن رضا خال، يبننه فقيها سلام -حيات اعلل حشرت \_9 \_1+ ميرت اعلى حغرت \_# حيات اعلى حعرت \_11 الملقوظ -190 فأوى رضوبه جديد \_101 ميرت اعلى حغرت \_14 414 يروفيسر ڈاکٹرمسعوداحمرصاحب کراچی محدث پر بلوی۔ \_14 مصنفه مولانامحمه خوشتر صاحب بمتذكرة مشائخ قادريه يذكره جميل .. LIA

# حديث واصول حديث

#### حديث

علم صدیث کی اصولی طور بردوستمیں ہیں۔ € علم حديث باغتباردوايت الاعلم حديث باغتبارورايت

(علم اصول مديث)

(علم مديث)

ہر علم ون کیلئے بطور مبادی آتھ امور ذکر کئے جاتے ہیں جن کے ذر بعد طالب فن کومن وجہ بصیرت حاصل ہوجاتی ہے اور اس علم کا حصول آسان ہوجاتا ہے۔انکو اصطلاح فن میں رؤس ثمانيه كبتة جيل ان كالعالى فاكديول ب

التحريف الموضوع الاغرض دعايت اللماوج تسميد ٨\_ تعتيم وثبوت ۵\_مؤلف ۲\_اجناس ۷\_مرتبه ومقام لیکن ہم مسلمانوں کیلئے ایک نواں امر جاننا بھی ضروری ہے اور وہ ہے اسکا شرعی تھم۔ اس اجمال کی قدر ہے تفصیل ملاحظہ کریں۔واضح رہے کہ پہنفسیلات حتم اول کی بیان کی جائیگی اورا سكے بعددوسرى حم كابيان موكا\_

ا \_ تعریف \_حضور نی کریم صلی الله تعالی علیه وسم کا توال ، افعال اورتقریرات کا نام ہے۔ تقرير كامطلب بدب كه حضور كاكس كام كوموت و يكمناه ماكس چيز كي خبرآب تك يو نجنا جبكه اسكا متعلق مسلمان ہے چراس کام پرسکوت فرمانا ہمی حدیث کے تحت داخل ہے۔

ہاں جو چیزیں احوال ہے متعلق ہیں تو ان میں مینعیل ہے کہ اگروہ اعتماری ہیں تو افعال میں داخل ۔اور خیرا افتیاری ہیں جیسے حلیہ مبارکہ، دافعات ولادت وغیرها تو اس سے کوئی تھم شرقی تا بت بیس ہوتا۔اہل فقہ کے نز دیک بیدی تعریف مشہور ہے اورائے فن سے بیدی

ہاں علماء حدیث نے مطلق احوال کو بھی حدیث میں شار کیا کہ بیدائے فن کے موافق ہے۔لہذاسیرے میارکہ کے تمام پہلواس میں واقل ہیں۔ محابدونا لبعين كانوال وافعال كوجمي حبعاً حديث بش شاركيا جاتا ہے بلكه محابه كرام كى

تقریرات بھی ای زمرہ میں شامل ہیں۔

الم موضوع موضوع کے ذریعے فن ممتاز ہوتا ہے اور فن کی عظمت وشرافت باعتبار موضوع موقی ہے۔ موضوع ہے ذریعے فن ممتاز ہوتا ہے اور فن کی عظمت وشرافت باعتبار موضوع موقی ہے۔ لہذا پہال علم صدیمت کا موضوع حضور نبی کر پمصنی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے اس حیثیت سے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

سل غرض وغایت رجب کسی علم کاثمره ونتیجه معلوم بوجا تا ہے تو انسان ای اعتبار سے اس علم کی طرف رغبت کرتا ہے یا اس سے احراض۔

علم عديث كحصول معمد چدين :-

ا۔ ان فضائل وخصائل کا حصول جو حالمین حدیث کیلئے حضور نے ارشا وفر مائے۔

ا - قرآن عظیم کے جمل احکام کی تو ملی و تبین -

س- کلام محبوب ہے لہذا اس کلام سے حداوت ولذت کا حصول \_

س- حضوراورمحابه كرام كى احياع اورى وي-

ان سب كامرجع ومآل واحدب اوروه بيب كرسعادت دارين حاصل كرنا\_

سم \_ وجبه تشمید \_ باعتبار افت مدیث قدیم کا مقابل ہے \_ نیز اسکااستعال ہر خبر کیلئے ہوتا ہے خواہ لیل ہو یا کثیر \_ کیونکہ اسکا ظمور تھوڑ اتھوڑ ابوتا ہے ۔

حافظ این جرعسقلانی نے شرح بخاری می فرمایا:۔

عرف شرع میں صدیث اس کو کہتے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو ۔ کو یا بیقر آن کریم کے مقابل ہے کہ وہ کلام اللہ ہے اور قدیم ۔ اور بیکلام رسول ہے اور حادث یا حدیث۔

۵\_موَ لف \_ بيدوطرح ہوتے ہيں \_مؤلف فن مؤلف كتاب\_

چونکہ یہاں کی خاص کیاب کا تعارف مقصود نہیں بلکہ مطلق علم عدیث کو ذکر کرنا ہے لیدا مؤلف فن لیعنی جن حضرات نے اس فن کو ایجاد کیا ان کی تفصیل بیان کرنا۔ اس کی تفصیل بیان کرنا۔ اس کی تفصیل بینوان حقاظت حدیث گزر پھی کہ محابہ کرام نے اس علم کی حقاظت ایے جمل وکردار سے کی اور روایت کر کے علم حدیث دوسروں تک بیو نچایا۔

۲۔ اجٹا سے علوم کی تفصیل مختف اجناس، حیثیات اور اعتبار ات سے کی جاتی ہے۔ مثلاً علم کی تفصیل مختف اجناس، حیثیات اور اعتبار است کی جاتی ہے۔ مثلاً علم کی تفصیم میں باعتبار لقل وعقل ہوتی ہے کہ بیام عقل ہے یا تعلی الہا جائے گا کہ علم قرآن وحد یہ نعلی ہیں اور منطق وفلہ غد تعلی ۔

مرسم باعتباراصل وآلہ ہوتی ہے۔ لین بیلم اصل ہے یا آلی۔ لہذا کہا جاتا ہے کہ علم صدیث اصلی ہے اور محووصرف علوم آلی۔

اور مجی شری وغیرشری اعتبارے، جیسے علم حدیث شری علوم سے ہے اور علم سحر غیر گی۔

> لہذا خلاصہ کلام بے انکلا کہ علم صدیت کی جنس نقل اصلی شری ہے۔ کے مرتبہ و مقام مرحبہ علم صدیث کے دواعتبار ہیں۔ ارباعتبار فضیلت۔ ۲رباعتبار تعلیم

' ورس نظامی شن اسکامر تبدآخری ہے کہ سب ہے آخری ای مرجبہ علم قرآن کا ہے۔ اور ہاعتبارتعلیم ورس نظامی شن اسکامر تبدآخری ہے کہ سب ہے آخری اس علم کو پڑھایا جاتا ہے۔ ۸۔ نقسیم وتبویب برس طرح سمتا بول میں تقسیم وجو یب ہوتی ہے اس طرح علم کی مجمی تقسیم وجو یب ہوتی ہے۔ لہذا حدیث کے آٹھ ابواب ہے۔

ارعقائد۔ ۱رقال۔ سرتغیر۔ ۱۰ ماری د ۵رقال۔ ۲رآداب، کرمناقب، ۸رفتن۔

لینی ہر حدیث کے لئے ضروری ہے کہ دو ان آٹھوں ابواب میں سے کسی ایک میں داخل ہو۔ جو کتاب ان آٹھوں ابواب پر مشتل ہوگی اسکو جامع کہا جائے گا۔

9 ۔ تھم نشری ۔ علم حدیث کا تھم شرق ہے ہے جس مقام پرصرف ایک مسلمان ہواس کے لئے علم عدیث کا پڑھنا واجب عین اورایک جم عت آباد ہوتو واجب کفایہ ہے۔ یہ ہی تھم علم حدیث کا پڑھنا واجب بین اورایک جم عت آباد ہوتو واجب کفایہ ہے۔ یہ ہی تھم علم فقہ ہے۔ یہ متعلق ہے کہا حادیث کی تفصیل تبیین فقہ پر ہی موقوف ہے۔

# علم اصول حديث

تعربیف: ایسے تواعد کاعلم جس کے ذریعہ سندومتن کے وہ احوال معلوم ہوں جن سے

حدیث کے متبول ومروود ہونے کا فیصلہ ہوسکے۔

م**وضوع \_**سندومتن بحثیت ردوتول \_

اس کے جمت حسب ویل مباحث فاص اجمیت کے حافل ہیں۔

ا۔ کقل حدیث کی کیفیت وصورت۔ نیز ہیدکہ وہ کس کا تعل وتقریم ہے۔

۲ ۔ تقل مدیث کے شرا تلا ۔ ساتھ دی ہی کفتل کی کیا کیفیت رہی ۔

٣- انسام حديث باعتبار سندومتن \_

٣٠ احكام اقيام مديث.

۵۔ افوال راویان مدینے

٧ - شرا تظارا وبان مديث -

ے۔ معنفات حدیث۔

۸\_ اسطلاحات فن\_

عًا بيت - مديث متبول كامر دود سے اتمياز ـ

ال علم كاصول وقواعد كالبعض حصر توقر آن وحديث مستنبط ب حضور سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كرعهد پاك اور صحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم الجمعين كرقرن خير مين بحى اس يرعمل رياب-

مثلاً ارشاد ہاری تعاتی ہے:۔

یاایها الذین امنوا ان حاء کم فاسق بساً فتبینوا \_ (۱) نیزالله کے رسوصلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشا وقر مایا: \_

نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني ، فرب حامل فقه غير فقيه ، فرب حامل فقه الي من هو افقه منه \_ ( ٢) اللہ تعالیٰ اس بندے کوخوش رکھے جس نے میری حدیث سن کرمحفوظ کی ، پھراسے دوسروں تک پیو نچایا ، کیونکہ بہت لوگ فقد کی یہ تیس جانتے ہیں لیکن خود فقیہ خیس ہوتے ، اور بہت لوگ وہ جیں کہ دوسروں سے بیان کرتے ہیں جوزیادہ فقیہ ہوتے ہیں۔

لہذانقل دروایت کا کام عہدر سالت علی ش شروع ہو چکا تھا جیسا کہآپ پڑھ بچکے۔ البتہ با قاعدہ علم ونن کی حبثیت اس نے بعد میں اختیار کی جیسا کہ دوسرے علوم وفنون کے ساتھ ہوا۔

يكى وجهب كه حضرات محابدوتا بعين بالعوم سند ي سوال نيس كرتے تھے جبيا كه ابن میرین نے فرمایا یکر جب دورفتن آیا اورجعلی اتوال حضور کی طرف منسوب کئے جانے گلے الواب ضرورت بيش آئي كرسند سے بھي تعرض كيا جائے اورا حوال روالا كى جيمان بين ہو لهذا ابل علم عمل مصاحب تعوى وطبارت اورسب سے يزهكر اللسنت كى روايت كو تبول كيا جانے لگا اور باتی پر جرح و تقید شروع موئی بهال تک کرنالسن حدیث کے اخلاق وکردار، عادات واطوار، اورسوائح وسيرت سے بحث كى جائے كى ، آخر كاروه علوم وفتون سائے آئے جن سے رواة کے حالات زندگی جلمی مقام ومرجبه اور تدبیب ومسلک کالعین کیا جاسکے ، ان کی عدوسے حدیث کے اتصال وانعطاع، ارسال و تدلیس وغیرو کی اصطلاحات وضع کی تنکیں بھر حرید توسیع ووضاحت کے ساتھ محصیل لقل کی صورتیں ،شرائط وآ داب روایت کو بیان کیا جائے لگا امت مسلمہ کے محققین نے اس بارے ہیں خوب خوب تحقیقات کیس میکن ریمام تفصیلات اولا ز ہانی اور مجلسوں کی بحث و تکرار تک ہی محدود تھیں۔ اور دوسری صدی کے نصف تک ان تمام اصول وقواعد كوسيمن سكمانے كاكام الى الى يادداشت سے لياجاتا تھا تحريروكتابت كے ذريع مدون اور منبط کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی گئی ، البتہ دوسرے علوم مثلاً حدیث وفقہ اوراصول فقه کی کتابوں کے حمن میں اکلو بیان کیا جاتا تھا، دوسری اور تیسری صدی میں بیہی طریقہ رائج ر ہا، پھر جیسے جیے سلطنت اسلامیہ ہیں توسیع ہوتی ہوتی ہوتی علوم اسلامیہ ہیں بھی وسعت کے سامان پیدا ہوتے جاتے سے آخرکار اس علم اصول صدیث پر بھی مستقل کتابی تصنیف کی جائے لیں۔

سب سے بہلی کیا باس فن بین مستقل قاضی ابوجمد حسن بن عبدالرحلن را مهرمزی

متوفی ۳۱۰ مدنے بنام 'الحدث الفاضل بین الراوی وا بواعی' تصنیف کی۔ (۳)

اسکے بعد علماء اورائمہ نے اس فن پرخوب خوب طبع آزمائی کی اورمنون وشروح اور حواثمی کا سلسلہ چل پڑا جو تا ہنوز جاری ہے۔

اس فن کی ایجاد کا سم احترات محابہ میں حضرت عبداللہ بن عباس ، حضرت الس بن مالک، اورام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقتہ کے سربند حتاہے۔

پر اکا پرتا بھین جی انہیں کی اجاع جی اسکو آسے پڑھانے والے امام عامر قعی ،
سعید بن میتب، ابن سیر بن ، امام زہری ، امام عمر و بن حزم اور اصاعز تا بھین جی امام شعبہ ،
امام اعمش ، امام اعظم الوحنیفہ اور امام معمر جیں ۔ اسکے بعد امام مالک، امام ابن مبارک ، ابن عید ، سختی بن سعید قطان ، علی بن عربی ، ابن معین ، احمد بن مغیل ، سفیان توری ، ۔ پھر امام بغاری ، امام ابوزر عد ازی ، ابوحاتم اور امام تر ندی وامام نسائی و غیر و جیں ۔
اس فن جی کھی جانے والی کم ابول کی مختصر فیرست یوں ہے۔
اس فن جی کھی جانے والی کم ابول کی مختصر فیرست یوں ہے۔

- المحدث الماصل بين الراوى و الواعى لا بي محمد حسنالرامهرمرى .
- ٢ معرفة علوم الحديث لا بي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيشابوري ، م ٥٠٠
- ٣ المستخرج على معرفة علوم الحديث لا بي بعيم احمدًا لا عبيحاني ، م ٩٣٠.
- ٤ الكفاية في عدم الرواية لا بي بكر ، حمد التعطيب البعدادي ،
- ٥ \_ الالماع الى معرفة اصول الرواية و تقييد السماع للقاصي عياض، معرفة
- ۲\_ مالايسع المحدث جهله لا حقمن عمر اسياسعي م ۸۰٠
- ٧\_ علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح لا بي عمر و عثمان الشهرروري، م١٦٣
- ۸ـ التقریب والتیسیر لمعرفة سس البشیر والبدیر لمحی الدین یحی البووی، م ۱۷٦
- ٩١١مـ تدريب الراوى في شرح تقريب النو وى لعبد الرحمن حلال الدين السيوطي مم ٩١١مـ
- ١٠٠ نظم الدر رقي علم الاتر لعبد الرحيم رين الدين العراقي ، ١٠١٠
- 11 \_ قتح المعيث في شرح الفية الحديث بمحمد بن عبد الرحمن السحاريء م ٩٠٢
- ١٢\_ تافية الفكر في مصطبح اهل الأثر لا بن حجر العسقلاتي ، م ١٥٨
- ١٣ ـ نزهة النظر في شرح تحية العكر لا بن حمد العسقلاتي، م ١٥٨

والا لاطادعث سوهما اصول حديث امعان النظر في شرح ترهة النظر للقاضي محمد اكرم السندهي 11.00 \_1 E توصيح الافكارلمحمد بن امسعين المروف بامير يمانيء 11446 \_10 توجيه النظر للثيخ طاهرالحزاثريء ነ ፖፖሃ ታ \_11 ققه الاثر ترضي الدين بن حنبل الحنمي، \_17 اصطلاحات فن تعريف: راس سلسله من تين اقوال بير-بیر حدیث کے مراوف وہم معنی ہے۔ عام علمائے فن کے نزویک میہ تول ہی زیادہ حدیث کا مقابل کیجنی اس ہے وہ امور مرا دہوتے ہیں جوحضور سید عالم ملی اللہ تعالی عليه وسلم كے علاوه كى دومرے سے منقول موں۔ حدیث سے عام لیحی ہر معقول چیز خواہ حضور سے منقول ہویا غیر سے۔ بعض نے اس طرح بھی فرق میان کیا ہے کہ جو حضور سیدعا کم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابدو تابعین رضوان الله تع فی علیهم اجمعین سے مروی مو اسکو صدیث کہتے ہیں ، اور ملوک و سلاطین اورایام گزشته کی حکایات کوخبر کها جاتا ہے۔لبذا جوست کے ساتھ مشغلہ رکھتا ہے اسکو محدث كبتے بيں، اورجىكا مشغلة تاريخ مواسكوا خبارى كہتے بيں۔ خبر میں اصولاً دو طرح کی تعلیم جاری ہوتی ہے:۔ باعتبار مصدرومدار ليعني اس ذات كاعتبار سے جس سے وہ منقول ہے۔

پاسبار سدرو داری ال وات سے اسبار سے مسار سے اوا سول ہے۔
باعثبار قل یعنی اس اعتبار ہے کہ قل در قل ہم تک س طرح ہیو تجی۔
اقسام خبر باعثبار مدار ومصدر
اس اعتبار سے خبر کی جارا قسام جیں۔

€ صدیث قدی۔ ﴿ مرفوع ۔ ﴿ موقوف ۔ ﴿ مقطوع ۔

مهلی تمین اقسام کی باعتبار سند دودو تشمیس ہیں۔ منصل۔ منقطع۔

مقطوع کوعلی الاطلاق متعل نیس کہتے بلکہ قید کے ساتھ یوں کہا جاتا ہے۔

هذا متصل الى سعيد بن المسيب ،او الى الزهري ، او الى مالك.

حدیث قدسی: \_وه حدیث جسکے راوی حضور صلی الثدیت کی علیہ وسلم ہوں اور نسبت الثدیتا لی کی لمرف ہو۔

حدیث قدی اور قرآن کریم میں متعدد وجوہ ہے فرق ہے۔

ا۔ قرآن کریم کے الفاظ ومعانی دولوں من جانب اللہ ہوتے ہیں، برخلاف حدیث قدی کہاں میں اللہ تعانی علیہ وسلم کی قدی کہاں میں معانی اللہ تعانی علیہ وسلم کی طرف ہے۔ طرف ہے۔

٢۔ قرآن كريم كے لئے توار شرط ب مديث قدى كينے فيل-

٣- قرآن كريم كلام جوب كركوني كلوق الكي تغير بيش فيس كرسكا-

٣۔ قرآن كريم كامكر كافر ب، مديث قدى كائيس جب تك توانزے ثابت شہو۔

مثال: الله تعالىٰ يقول :ان الصوم لي و اما احزى به \_ (٥)

ويكك الله تعالى كافر مان ہے: يكك روز ه ميرے لئے ہے، اور ش اس كى جزاوول كا ۔

مرفوع: دوہ مدیث ہے جو صنور سیدعالم صل اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، خواہ قول ہو یافتل، تقریر ہو با حال۔

سی حدیث کارفع ثابت کرنے کیئے سند ندکور ہویا غیر ندکور، ناتص ہویا کامل محافی ہوں یا تابعی ، وغیرہ کوئی بھی بیان کریں ہیر صال وہ حدیث مرفوع ہی رہے گی۔

بیاورمسند ہم معنی ہیں، لہذاان دونوں کا اطلاق متصل منقطع اور مرسل وغیر ہاسب پر ہوتا ہے، بعض حضرات کا کہنا کہ مسند کا اطلاق صرف متصل پر ہی ہوتا ہے، ہاں جن محد ثین نے مرفوع کومرسل کا مقابل قرار دیا ہے وہ مرفوع متصل ہی مراد لیتے ہیں۔(۲)

مرفوع کی اصولی طور پر دونسمیں ہے:۔ کا حقیق کی اص **رفوع تعیقی: روه مدیث جومراحة حضورا قدس ملی الله نغالی علیه وسلم کی طرف منسوب ہو۔** اسكي جارفتميس بين:\_ ⊕ قولی ﴿ فَعَلَى ﴿ تَقْرِيرِي

قولی: ۔ وو مدیث جو بذریع تول بیان کی جائے ، یونمی وہ مدیث جوتول کے بجائے ان الفاظ ے بیان کی جائے جواسکامقبوم اوا کریں۔

مینے:۔ امر، نهی، قضی، حکم، وغیرها۔

قعلی: به نسل یاممل کے ذریعیہ بیان کردہ وہ صدیث ، یونہی ان الفاظ سے جو مختلف افعال واعمال کی طرف مشیر ہوں۔

مجيئد توضأ ، صلي، صام، حج، اعتكف، وغيرها\_

تقر مری: حضوری مجلس میں کوئی کام کسی مسلمان سے صاور ہوااور آپ نے الکارنہ فرمایا۔

وصفی: ۔حضور کے اوصاف وحالات کا ذکر جن احادیث سے ٹابت ہو۔

مرفوع حلمی: \_جومدے بظاہر حضور کی طرف منسوب نہ ہولیکن کسی خاص وجہ کے سبب اس پر محم رفع لكايا جائے۔ وجوہ رفع من بعض بيہ جيں:۔

كوئي سحاني جومها حب اسرائيليات ند يول ان كا ايها قول جس مي اجتها دو قياس كو دخل نہ ہو، ندافت کا بیان مقعود ہوا ورنہ کی لفظ کی شرح ہو، بلکہ جیسے گزشتہ (ابتدائے آ فرینش) اورآ ئنده ( احوال قیامت ) گرخبر پاکسی مخصوص جزا ، وسزا کا بیان ہو۔ مسىمحاني كاابيانعل جس بيں اجتهاد كى محنبائش ندہو۔

جيے حضرت على كرم الله تعالى و جهدالكريم كا نماز كسوف بيس دوسے زائدركوع كرنا۔

حضورتي كريم صلى اللدتف في عليه وسلم كرز ما ندا قدس كي طرف سي كام كي نسبت كرناء جيے معرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنبما كافر مان: ـ

كنا تعزل على عهد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم الاوتول صورتوں بیں ظاہر ہیں ہے کہ سیدی امسلی اللہ تغالی علیہ دسلم اس تعل پرمطلع نتھے اور

یٹ اس معل کے جواز پروٹی آپٹک تھی۔

س- فعل مجول ك ذريعكى چيزكوميان كرنا-

چے:۔ امرنا بكدا۔ و نهنينا بكدا۔

٧ ۔ كوئى محالي كسى آيت كاشان نزول بيان كرے۔(٤)

موقوف : \_وه عديث جومحاني كى طرف منسوب موخواه ټول ولفل مو يا تقريم \_ بيان كرنے دالے محاني موں ياغيرمحاني ، سند ند كور مويانيس \_

اگرسند نذگوراور صحابی تک متصل ہوتو اسکوموتو ف موصولی یا متصل کہتے ہیں ، اور بھی غیر صحابی کی صدیث کو بھی موقوف کہا جاتا ہے۔ لیکن اسکا استعمال قید کے ساتھ ہوگا۔مثلا یوں کہیں سے:۔

حدیث کذاو کذاو قفة ملان علی عطاء او علی طاؤس او نحوهذا ۔ فقها وخراسان کی اصطلاح میں موتوف کواثر اور مرفوع کوخبر کہا جاتا ہے۔(۸) اس کی تین تشمیس ہیں:۔ و تولی و تھلی ہے تقریری

قولى: على بن ابى طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم: حدثوا الناس بما يعرفون (١)

لوكول سے وہ چيزيں بيان كرد جسكے وہ حمل ہوسكيں۔

فعلی: بھیے۔ ام ابن عباس وھو منیمہ۔ (۹) حضرت ابن عباس نے حالت تیم میں اومت قرمائی۔

تحكم : بير مجمى مقبول موتى ہے اور مجمى غير مقبول \_ اگر بيكما مرفوع ہے تو قائل احتجاج ہوگی ،

اور تحض موتوف تواحادیث منعیفه میں تقویت کا کام دے گی اور خیراختلافی امور میں جست بھی قرار دی جائے گی۔ ہاں اختلافی امور میں ہایں منتی اعتبار ہوگا کہ علاوہ اور مقابل کسی رائے اور قیاس کو دخل نہیں دیا جائے گا۔

مقطوع: \_ جوتول فعل سي تابعي كي طرف منسوب مو-

اسکی دونشمیں ہیں:۔ جڑتولی جڑفطی

قولى: يبيد معرت المصن بعرى تابعي كاقول: ..

صل و علیه بدعته، (۱۰) تماز پڑھ لیا کردا کی بدعت ای پر پڑے گی۔ فعلی: بیسے ایرا ہیم بن جمہ بن منتشر کا بیان '۔

کان مسروق پرخی الستربینه و بین اهله و یقبل علی صلاوة و پنخلیهم و دنیاهم،(۱۱)

صفرت الم مسروق اپنے الل وعمال کے درمیان پردہ ڈال کر نماز میں مشغول ہو جائے اوراکواکی دنیامیں مشغول چھوڑ دیتے۔

تھم: کسی سند سے مرفوع ثابت ہوئی تو مرفوع مرسل کے تھم میں ہوگ، اور موقوف کا درجہ حاصل کرنے کے لئے بعض احتاف نے فرہ یا کہ تابعی عہد صحابہ میں ان تھرانی میں افقاء کا کام کرتا رہا ہواور ان کا معتمد ہوتو اسکوموقوف کی حیثیت حاصل ہوگی، اسکومنقطع مجمی کہا جاتا ہے۔ (۱۲)

متصل بيدوه عديث مرفوع ياموتو ف جسكه تمام رواة فدكور مول -

مروع منصل: مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله تعالى عنيه وسلم بعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم و كبر اربع تكبيرات (١٣) ماهدیث مسید عالم مسلی الله تعد تی علیه وسلم نے شاہ حبیثه حضرت نجاشی رمنی الله تعالیٰ عنه کے انتقال کی خیر صحابہ کرام کوسنائی اور ایک میدان میں جا کرا تکی تمازا دا کی۔ اس حدیث کی سند متصل ہے اور حدیث مرفوع۔

موقوف متصل: مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر قال : يصلي على الحنازة يعد العصر و بعد الصبح اذا صليتما لوقتها\_

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهائے فر مایا: قماز جناز وقماز عصر وفجر کے بعد بھی يرهى جاسكتى ہے۔اس حديث كى سندمتعن اور حديث موتوق.

منقطع: \_وه مديث مرفوع ياموقوف جسك بعض رواة سند سے ساقط بول، واضح رہے كمنقطع تمن معنی پر بولا جا تاہے۔

مدیث مقطوع جوکس تابعی کا قول وقعل ہو۔ کم مر

متعل مقطوع كامقابل كرسندي كوئى راوى ساقط موايك خواه زياده مسلسل ۲ بامتغرق۔

دوسرے معنی پر بولا جانے والامنقطع مقسم ہاور بدائی ایک جسم۔ اقسام خبرباعتبارتقل

سلسلة سند كانتنبار سے ہم تك يہو شيخے والى احاد بيث كى دوتتميں ہيں۔

تحر لیف: ۔ جس مدیث کے را دی ہر طبقہ میں اتنے ہوں کہ ان کا جموٹ پر اتفاق کر لینا محال عقلی بھی ہواور عادی بھی ، نیزمضمون حدیث حسیات سے متعلق ہوعقلی قیاس نہ ہو۔ اسکو متواتراسنادی مجمی کہتے ہیں۔(۱۳)

> الفاظ متحدمون تومتوا ترلفنلي بمحى كهاجا تا ہے۔ ☆

معنی متواتر ہوں الفاماتیں تو متواتر معنوی اور متواتر قدر مشترک کہتے ہیں۔ ☆

مجمی ایک بڑی جماعت کے ہر قرن میں عمل کی بنیاد پر بھی تو اتر کا تھم لگتا ہے ۔اسکو ☆

متواتر عمل کها جا تا ہے۔

المراكب محمی دلائل متواتر ہوتے ہیں تواسکومتواتر استدل کی کہتے ہیں۔

مثال متواتر استاوی: بسن کذب علی متعمد، فلینبوا مقعده من الدار ( ۱۰ ) جوفض تعدامیری لمرف جموت منسوب کرے اینا فیکانہ جہنم بیس بنالے۔

جلا امام این صلاح نے کہا: اس مدیث کو ۲۲ محالیہ کرام نے روایت کیا۔ نیز فر مایا اسکی سند پس تمام عشر قامیشر قامی ہیں ، اس مدیث کے علاوہ کسی دوسری مدیث بیں ان سب کا اجتماع نہ ہوا۔ اور بذات خود حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے والے صحابہ کرام اس کار ت سے کسی دوسری مدیث بیں۔

ام اووی نے قرمایا: تقریباً دوسوسحابہ کرام سے بیہ صدیث مروی ہے۔

الم عراقی کہتے ہیں:۔فاص اس متن کے ساتھ سرے زائد محابہ کرام سے روایت آئی۔

مثال متواتر لفظی: يتلم قرآن كريم\_

قرآن کریم عبد رسالت ہے آج تک انہیں الفاظ کے ساتھ تقل ہوتا آیا جو حضور اقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرتازل ہوا تھ۔ ہر طبقہ میں بے شارافرادا سکے راوی رہے لہذا نہ سمی سند کی ضرورت اور نہ کسی اسناد کی جاجت، اسکومتوا تر طبقہ کہد سکتے ہیں۔

مثال متواتر معتوى: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا رفع في

الدعاءلم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، (١٦)

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جب دع كے لئے ہاتھ اٹھاتے تواس وقت تك فيس چھوڑتے جب تك چيرہ پرنہ مجير ليتے۔

اس حدیث ہے دعا کے دفت ہاتھ اٹھائے کا ثبوت ملنا ہے، اس سلسلہ بیل ایک سوکے قریب احادیث ہیں جن بیس مختف مواقع پر دعا کے لئے ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، الگ الگ کوئی حدیث حد تواتر کوئیس بیمو کچی گران کا قدر مشترک مفیوم بینی دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا متواتر ہے۔ اس باب ہے ہے حضور تی کریم ملی اللہ تق ٹی علیہ وسلم ہے مطلق مجرہ کا صدور کہا گر چہ مجرات فردا فردا فردا خروا حدیا خرمشہور ہے ٹابت ہوں لیکن جن روایات میں مجرہ کا ذکر ہے وومتواتر ہیں۔

متواتر عملی کی مثال: \_وضوی مسواک، که عملاً اگرچه سنت ب بین ایک سنیت کا اعتقاد فرض ب، کیونکه به تواتر عملی سے تابت شده ہے، لہذا اسک سنیت کا اٹکار کفر ہوگا۔

ای متم سے دن ورات میں پانچ نماز دن کا ثبوت میں ہے، کہ ہرز مانہ میں اہل اسملام پانچ وفت کی نمازیں پڑھتے آئے اور بالہ تقاق تمام مسلمان ان کوفرض جائے اور مانے ہیں حتی کہ غیرمسلم بھی اس بات سے واقف ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں پانچ وفت کی نماز پڑھی جاتی

متواتر استدلالی کی مثال: ایماع، خروا مداورتیس کا جمت شرقی بوناایسے دلائل سے تابت ہے جوشار میں لا تعدر وہیں اور مختلف مور تن پر نذکور ہیں ، بیالگ الگ تواکر چینئی ہیں مکر ان کا حاصل ایک ہے۔

معلم ۔ حدیث متوازعلم تعلقی بینی بدیکی کافائدودین ہے، راونوں سے بحث بیس کی جاتی ، اسکے معلمون کا اٹکار کفر ہے۔

### تفنيفات فن

اس نوعیت کی متعدد تصانیف معرض وجود میں آئیں۔بعض حسب ذیل ہیں۔

- ١ العوائد المتكاثرة في الاخبار المتواترة لنسيوطي،
  - ٢\_ الارهار المتناثرة في الاعبار المتواترة للسيوطي،
    - قطف الازهار للسيوطى،
    - غلم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني،
- هـ اتحاف ذوى الفضائل المشتهرة بما وقع من الزبادات في نظم المتناثر
   على الارهار المتناثرة لا بي الفضل عبد الله صديق.

تعریف خبر واحد: \_ ده مدیث جوتواتر کی مدکوندیمو نے \_

تحکم: فن عالب کا افادہ کرتی ہے، اوراس سے حاصل شدہ علم نظری ہوتا ہے۔ اسکی دو قتمیں ہیں:۔

باعتبار نقل باعتبار توت وضعف باعتبار نقل لینی ہم تک میرو شیخے کے اعتبار سے اسکی تین قسمیں ہیں:۔ شمیر د ہوڑی ہے عزیز ہو غریب

خبرمشهور

تعریف : برطبقه میں جسکے راوی تین یازا کد ہوں بشرطیکہ صدتواز کو نہ پیونچیں ، اسکو منتغیض بھی کہتے ہیں۔

بعض کے نزدیک عموم خصوص کی انسات ہے کہ متنفیض خاص ہے، لینی جسکے رواۃ ہر زمانہ بیں بکسال ہوں پرخلاف مشہور ، بعض نے اسکے پرتکس کہا ہے۔

مشہور فقہا و واصولین : مشہور کی غیرا صطلاحی تعبیر ہوں بھی منقول ہے کہ وہ حدیث کہ عہد صحابہ میں نقول ہے کہ وہ حدیث کہ عہد صحابہ میں ناقل تمن سے کم رہے کر بعد میں اخد فد ہو کی اور تنتی امت بالقبول ہے ممتاز ہو مسئی ، کو یا اسٹے مزد کی متواتر اور خبر واحد کے درمیان برزخ ہے۔

مشہور عرفی: ہے وحدیث عوام وخواص میں مشہور ہوئی خواہ شرا نظاشیرت ہوں یا نہ ہوں۔ ریمد ثین ، فقہاء اصوبین اور عوام کے اعتبارے مختف ہوتی ہے۔

مثال نزوم شن : \_ قنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان \_ (١٧)

مثال نزوقه ما وزر من سئل عن علم فكتمه الحم بلحام من نار (۱۸) مثال نزواصولين : رفع عن امتى الخطاء و النسيان (۱۹) ነነሃሃታ

9220

مثال نزوعوام: اعتلاف امتی رحمة (۲۰)

العجنة من الشيطان\_ (٢١)

ليس الخبر كالمعا نية\_ (٢٢)

تحکم: ۔مشہور کے مراحب مختلف ہیں بمشہورا صطلاحی اگر سی ہے تو اسکو بعد کی تمام اقسام پرتر جے حاصل ہوگی۔(۲۴۳)

### تصانيف فن

اس توع کی احادیث میں مندرجہ ذیل کتب مشہور ہیں:۔

١\_ التدكرة في الاحاديث المشهرة للزركشي، م ٧٩٤٠

٢\_ المقاصد الحنسة فيما اشتهر عني الالسنة للسخاوي، م ٩٠٢ه

٣ كشف الخفا و مزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على السنة الناس للعجلوني،

٤ تميز الطيب من الحبيث فيما يدور على المنة الناس
 من الحديث للشيبانيء

# 297

تحریف: وه صدیت جسکے دادی کی طبقہ ش دوسے کم ندموں۔ معال: دلا یومن احد کم حتی اکون احب الیه من والله وو لده والماس اجمعین (۲٤)

تم ش سے کوئی اس وقت تک مومن کال فیش جب تک اسکے نز دیک میری محبت مال باپ ،اولا داور تمام لوگوں کی محبت پریتالب نه مو۔

اس حدیث مبارک کومحابه کرام میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا۔

پر بھن تضیلات **بو**ں ہیں۔

🖈 حفرت الس علقاده اورعبد العريزن

الم معرت أل ده سے شعبداور سعیدنے

الم معرت عبدالعزيز المعيل بن عليه اورعبد الوارث في (٢٥)

# خرغريب

اسکی دونشمیں ہیں:۔ جہر غریب اسٹادی

🖈 غريب لغوي

تحريف غريب اسناوى: يسى ايك طبقه من ايك راوى مو،اسكوفر ديمى كيترين، -

اسکی بھی دونشمیں ہیں۔

نئ فریب لبی نئ فریب ک نئرولبی

∻غریب مطلق درمطلق

الكيان ك ك القرد ملان"اور "اغرب فلان علما الياب

تعريف غريب مطلق: \_سند حديث كاولين طبقه من تغردوغرابت مو\_

مثال اول: \_ الما الاعمال بالنيات \_ (٢٦)

اعمال كادارومدار نيتول يرب

اس حدیث کی اول سند میں حضرت عمر فاردتی اعظم تنہا ہیں ، بیرحدیث غریب مطلق ان لوگوں کے نزدیک شار ہوگی جواولین طبقہ سے مراد محابہ کرام لیتے ہیں۔

مثال دوم: \_ الايمان بضع و سبعون شعبة و الحياء شعبة من الايمان\_(٢٧)

ایمان کے سرے زیادہ شعبے ہیں، ان میں حیاء بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ میرحدیث حضرت ابو ہر ریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صرف ابوصالے نے اور ابوصالے سے صرف عبداللہ بن ویتار نے روایت کی ہے، لہذا جو حضرات اولین طبقہ سے تابعین مراولیت

ہیں ایکےنز دیک رہبی غریب مطلق بی شارہوگ <sub>۔</sub>

مثال سوم: - نهی السی صلی الله تعالی علیه و سلم عن بیع الولاء و هبة، (۲۸) حضور نی کریم سلی الله تعالی علیه وسلم نے ولاء (نیعنی غلام آزاد کرتے کے بعد آقا کا جو حق غلام سے متعلق روجا تاہے) کو بیچنے اور مبہ کرنے سے مصح فرمایا۔

اس حدیث کو حضرت عبدالله بن عمر رضی الله نتوانی عنهما سے عبدالله بن ویتاریے تنہا مت کما۔

تعريف غريب تسبى: \_درميان طبقه من فرابت بو\_

مثال: -ان البی صلی الله تعالیٰ عبیه و سدم دخل مکه و علی رأسه المغفر، (۲۹) حضور تبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم مکه کرمه بی داخل بوئ تو آیکے مبارک سریر خود تھا۔اس مدیث کوامام زبری سے صرف امام ، لک نے روایت کیا۔ (۳۰)

تحکم:۔ان احادیث کا تھم بھی مشہور احادیث کی طرح ہے کہ ہر صدیث کا می اور معتقد ہونا ضروری نیس بلکہ حسب موقع مختلف مراتب ہوتے ہیں۔

ملك غرائب يراكثر جرح عي ہوتي ہے۔

مندرجه ذیل کتب میں اکثر و بیشتر احددیث غرائب پذکور ہیں۔

4737

لمستد لليزار

487 · c

المعجم الاوسط للطبراني

تضانيفن

740 c

غرائب مالك للدار قطني

الا فراد للدارقطني

☆

가 السنن التي تفرد يكل سنة منها اهل بعدة لا بي داؤد م ٢٧٥

# غريب لغوي

تحریف :۔متن حدیث ہیں کوئی ایسالفط آجائے جوقلیل الاستعال ہونے کی وجہسے غیر نگا ہر ہو۔ یون نہایت عظیم ہے، اس میں نہایت احتیاط اور تحقیق کی ضرورت ہیں آتی ہے،
کیونکہ معاملہ کلام نبوی کی شرح و تغییر کا ہے، لہذا کلام الی کی طرح عضور نبی کریم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام کی تشرح و تغییر بھی تحض رائے سے قدموم قرار دی جائے گی۔ حضرت
امام احمہ بن عنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کی لفظ غریب کے بارے میں سوال ہوا تو قر مایا: اس
فن کے لوگوں ہے ہو چھو، جھے خوف ہے کہ کیل میں اپنے تخن و قبین سے کوئی بات کے دول اور
قلطی میں جتلا ہو جاؤں۔

امام ابو سعیداسمی سے ابوقلابہ نے پوچھاحضور ٹی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان "المحار احق بسفیہ" کے کیامتی ہیں ، فرمایا بیس اپنی دائے سے اس حدیث کی تغییر خیس کرسکتا۔ البتہ ابل عرب اسقب کے معنی قرب ونزو کی بیان کرتے ہیں (۳۱)

یددولوں واقعے ای عات احتیاط کی طرف مشیر ہیں۔

بہترین تغییر وہ کہلاتی ہے جوخود حضور ہی سے کسی دوسری حدیث بی منتول ہو۔

صل قائما فان لم تستطع فقاعد فان لم تستطع فعلی جنب \_ (٣٧)

کر ے موکر ثماز پڑھو، اور اگر بینہ موسکے تو بینٹر کر پڑھواور اگر بین نہ موسکے تو پہلو ہے۔
وومری روایت جو معترت علی کرم الشر تعالی و جہدائکر ہم ہے ہاس میں معتور نے
نعلی جنب کی تغییر ایول قرماتی ، وائی ، وائی کروث کے بل قبلہ درخ ہوکر۔

## تصانف فن

| Y + 2 F | كتاب نضر بن شميل ، اولين كتاب             | ☆ |
|---------|-------------------------------------------|---|
| 7446    | غريب الحديث لا بن عبيد قاسم بن سلام       | * |
| YYYe    | غريب الحديث لعبد الله بن مسلم الدينوي     | ☆ |
| 7.76    | النهاية في عريب الحديث و الاثر لا بن اثير | ☆ |
| ع ۱۳۸   | الفائق لنحارالله الزمخشرى                 | 垃 |
| 487 6   | مجمع بحار الاتوارلمجمد بي طاهر الهندي     | * |

# فقهاءاحناف اورتقسيم مذكور

خیر باعتبارنقل فتها کے زد کی قدرے اختلاف کے ساتھ یوں منقول ہے:۔ اولاً باعتبارنقل دوشمیں ہیں۔

∗مرسل

الكاست

مستد: \_وه مدیث جو پوری سند کے ساتھ مروی ہو۔ مرسل: \_جسکے بعض یاکل راوی غیر ندکور ہوں \_

محرمندكي تين السام بين: ـ

# خبروا حد

📾 خبرمتواز 🐞 خبرمشهور

خبرمتواتر: يتريف وعلم مين شابق ہے۔

خبرمشهور: \_عبدمحابه يسعزيزياغريب تقى بعده صدتواتركويهو في كل يابالعوم مشبورهو سخى \_

تحکم: بہوت وقطعیت میں متواتر ہے قریب ہے ، اس سے حاصل شدہ علم موجب اطمینان اورا نکار گرانی ہوتا ہے۔

باعتبار قبوت متواتر ومشہور دولوں ہایں معنی مساوی درجہ رکھتی جیں کہ قرآن کریم ہیں کوئی تھم اس سلسلہ میں نہ لیے جس مضمون کو یہ بیان کر رہی جیں تو ان کو بھی ای درجہ میں شار کیا جائے گا جس درجہ میں آیت کامضمون ہوتا ہے۔

خم<mark>ر واحد: \_ وه مدیث جوکسی عهد ش</mark> توانز اورشیرت کی مدکونه پیو نیچ \_خواه راوی بر دور میں ایک به ویاچند، خواه بر طبقه ش ایسا بو بیاایک و وطبقات ش \_

سمویا محدثین کے زو کیے عزیز خریب بلکہ بسااوقات مشہور بھی اسکے تحت آسکتی ہے۔ تحکم: ۔ لائق احتجاج ہوتی ہے، تمن غالب کا افادہ کرتی ہے، اور چندشرائط کے ساتھ واجب العمل قراریاتی ہے۔

شرا نظآ تھے ہیں:۔ ﴿ جار ہاعتمارراوی

🕸 ميار باعتبارمروي

راوي مسلمان موء عاقل يائغ موه عادل موه ضابط مويه

روایت قرآن کے مخالف ندہو۔ متواتر دستور کے خلاف ندہو۔

محمى اليے مسئلہ كے مخالف ندہوجس سے عوام وخواص سب كاسابقہ براتا ہو۔ اور حالات كا تقاضد موكدوه سب كم من موكى \_

محايد كرام نياجى اختلافات بساس ساستدلال كيامو

جیے را دی سے قولاً یا فعلاً اس مدیث کی مخاشت ٹابت ہو۔ یا فقہا و محایہ اور ائر فقہ و صدیث سے خالفت ثابت ہو جبکہ قرائن حدیث کا تقاضہ ہو کہ وہ اس حدیث ہے تا دانف نہ موں کے تواس بڑمل جا ئزنہیں۔

اول صورت میں اسکو شنخ پر اور دوسری صورت میں عدم جوت اور عدم محت برجمول کریں گے۔جیسے کسی راوی نے اپنی روایت کا اظہار کر دیا تو روایت متبول نہیں اورا لگار رجوع \_ By U 367

يهال ايك بات اوراجم ہے كہ سننے كے بعد ہے روايت برابرراوى كے ذہن ميں محفوظ ہو۔ ذیبول نہ ہوجائے۔ ہال تحریر میں محفوظ ہے اور تحریر دیکھ کریا دآگئی تو اعتبار ہوگا ور نہ جہیں۔ بیام اعظم کے نزدیک ہے، امام ابو پوسٹ فرماتے ہیں چوریا ہے یاس ہو یا دوسرے کے باس سیکن اطمینان ہوتو کافی ہے۔ (۳۳)

ای اعداز کی شرطوں کی وجہ سے الل جحقیق بیان کرتے ہیں کہ امام اعظم نے احادیث کے رووقبول کا جومعیار ایٹایا تھا وہ عام محدثین سے بخت تر تھا۔ (۳۳)

# احادكي باعتبارتوت وضعف تقسيمات

دوقتمیں ہیں:۔ ھامقیول

خبرمقبول

تَعر لِفِب: \_جس مديث كا ثبوت راج مو\_ اس حدیث کو جبیر ،قوی ، صالح ، مجود ، تابت ،محفوظ اورمعروف بھی کہا جا تاہے۔

تحكم: يشرى احكام من قابل احتجاج اور لا أن عمل هـ مقبول من ووتحسيمات إن: -باعتبار فرق مراحب باعتبار عمل تقتیم اول باعتبارفرق مراتب چار متمیں ہیں:۔ ۩ مج لذاته ۩ مج لغيره ۩ حسن لذاته ۩ حسن لغيره

مجمح لذاته: \_جسك تمام رواة عادل منابله مون، سند منصل مواور شذوذ وعلب سے خالی مو۔ مکویامحت کے لئے یا پی شرا نظریں۔

ا۔ عدالت رادی:۔ ہررادی کامسلمان ، پالغ اور عاقل ہونے کے ساتھ ساتھ مثقی و \_しってょじゅし

صیط راوی:۔ برراوی کا حدیث کا حاصل کرنے کے بعد بورے طور مرحفوظ کرنے کا اہتمام کرناخواہ بذریعہ بادداشت یا بذریع تحریر۔

راست روایت کوحاصل کرے۔

۳- عدم شفرود: ـ ثقته راوی خود بے اوثن کی مخالفت نه کرے ـ

عدم علیدہ:۔ ظاہر صحت کے ساتھ ایسے تغیر حیب سے خالی ہو جو صحت پراٹر ایراز ہوتی

ہے۔ تحکم: -قابل احتجاج اور واجب العمل ہے۔

مَثَالَ: ـحدثنا عبد الله بن يوسف قال: اعبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن حبير بن مطعم عن ابيه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرء في المغرب بالطور\_(٣٥)

امام بخارى قرماتے ين: مديث ميان كى بم عديدالله بن يوسف في وه كتي بين: خردی ہم کوامام مالک نے امام این شہاب زہری سے روایت کرتے ہوئے ، وہ روایت کرتے ہیں تھرین جبیرے، اور بیائے والد جبیر بن طعم ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ مسلی اللہ مسلی اللہ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوسنا کیآ ہے نے نماز مغرب میں سورہ طور کی تلاوت قرمائی۔

بدحدیث مح ب اسکی سند متعل ، رواق عاول ، اور ضابط اور حدیث شذوذ وعلت سے

خالىہـ

اغتیاہ: یصف احادیث میحدی جامع کمایوں میں اولین کتب بخاری دسلم ہیں، وونوں کو میحین کہا جاتا ہے، اور مصنفین کوشیخین، پھر ان دونوں میں بھی مجموعی طور پر پہلا مقام بخاری کو حاصل ہے اگر چدسلم کی بحض احادیث بغاری پرفائق مانی کئی ہیں۔

محاح سنہ ہے مرادوہ چوکتا ہیں جن پرامت مسلمہ کا خاص اعتبار واهما و اورعمل رہاہے۔ یا کچ تومتنق علیہ جیں۔

الا بخاری الا مسلم الله نائی الاوا کو الاوا کو الله کوتر اردیا ہے۔
 اورا کاتر کے نزد کیک چھٹی ابن ماجہ ہے لیکن بعض نے مؤطا امام مالک کوتر اردیا ہے۔
 محت کے مراتب مختلف ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:۔

- ا۔ ووجد بے جو میں ش ہو۔
- ۲ ۔ وہ حدیث جو صرف بخاری بیں ہو۔
  - الار وه حديث يومرف مسلم بين بور
  - ۳- وه صدیث جوشیخین کی شرط پر ہو۔
- ۵۔ ووصدیث جوسرف بخاری کی شرط پر ہو۔
  - ٧- ووحديث جومرف مسلم كي شرط ير بو-

ے۔ وہ حدیث جس کو دوسرے انکہ و محدثین نے سیحیح قرار دیا ہو۔ نیکن بیتر شیب قطعی ولازی نہیں بلکہ معالمہ بھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے۔

### حسن لذاته

تعریف: می کی کرام شرا نظ کے ساتھ منقوں ہولیکن منبط میں کچھ کروری ہو۔ سی سے سے کھی مرتبہ رکھتی ہے لیکن قابل احتجاج اور واجب العمل ہے۔

مثال: -حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن ابن عمران الجوني عن ابي عمران الجوني عن ابي عمران الجوني عن ابي يكر بن ابني موسى الاشعرى قال: سمعت ابني بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ان بواب الجنة تحت ظلال السيوف\_ (٣٦)

امام ترندی فرماتے ہیں: حدیث بیان کی ہم ہے حضرت تنبیہ نے ، وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے حضرت جعفر بن سلیمان فہم نے ابوعمران جونی سے دوایت کرتے ہوئے ، اور انہوں نے ابو بھران جونی سے دوایت کرتے ہوئے ، اور انہوں نے ابو بھر بن الی موی اشعری سے روایت کی ۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والدابوموی اشعری کو دعمن کے مقابل فرماتے سنا کہ دسول الشملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جند کے دروازے تکواروں کے سایہ ہیں ہیں۔

ال حدیث کی سند میں چاروں راوی غذہ لین جعفر بن سلیمان کا مرتبہ صبط میں سیجھ کم ہے۔لہذا بیرحد بیث حسن ہے۔

منتج کی طرح حسن کے بھی متعدد مراتب ہیں۔امام ڈہمی نے ایکے دواصولی مرہبے ذکر کتے ہیں۔

ا۔ وواسناد جو مج کے ادنی مراحب کے تحت آتی ہیں۔

عي: بهز بن حكيم عن ابيه عن حده\_

عمرو بن شعيب عن ابيه عن حده.

۲۔ جن احادیث کی حسین و تضعیف کے بارے میں انتظار واق کے حالات کی وجہ سے اختلاف ہے۔

جيد: -حارث بن عبدالله، عاصم بن ضمر و، تجاح بن ارط لا ـ (٣٤)

احادیث حسان کےسلسلہ میں تر ندی ، ابوداؤد ، اور سنن دار قطنی خاص طور پرمشہور

يں۔

# صحيح لغيره

تحریف دسن لذانه مدین جب دوسرے سے مردی بوخواه اسکامرتبه مساوی بوبیا آقوی۔ حکم: فرده اقسام کے درمیان اسکامقام ومرتبہ ہے لہذا لائق احتجاج اور واجب العمل ہے مثال سعن ابی بن العباس بن سهل بن سعد عن ایبه عن حده، قال: کان للنبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فی حاتطنا فرس یقال له اللحیف۔ (۳۸)

حضرت أني بن عماس اپنے والدہ ، اور اُلي كے دادا سہل بن معدساعدى رضى اللہ تعالى عند سے دوایت كرتے ہيں كہ حضور نبى كريم صلى اللہ تعالى عليه وسلم كا محمور اہمارے باغ ميں تعااوراس محور ہے كا تام "لحيف" تھا۔

اس مدیث کے راویوں میں آئی کے سلسلہ میں امام احمد امام ابن معین ، اور امام نسائی فی تفتی ہور امام نسائی نے قوت حفظ کی خرائی و کمزوری کی بنا پر قرمایا: بیضعیف جیں ، اس لئے انگی حدیث حسن ہے ، البتہ اس حدیث کو انکے بھائی عبد الهیمین نے بھی روایت کیا ہے اس لئے بیس کھی ہورار یائی۔ (۳۹)

# حسن لغيره

تعریف : مدیث ضعیف جب متعدد طرق سے مردی ہو، اسکا ضعف خواوسوء حفظ کی وجہ سے ہویاانقطاع سندوجہالت رادی کی وجہ ہے۔

مرتنبہ و تھم: ۔ حسن لذانہ اور ضعیف کے درمیان اسکا مقام ہے ، اس لئے مقبول اور لائق احتجاج ہے۔ (۴۰۰)

# ے جات د مادیث عامر بن رہید کہتے ہیں: بنوفز ارہ کی ایک عورت نے دوجو تیوں کے عوض مہریر تكاح كماب

قال الترمدي : و في الباب عن عمر و ابي هريرة وعائشة رضي الله تعالى ا

اس حدیث کے رواۃ میں عاصم سوء حفظ کی وجہ ہے ضعیف ہیں کیکن دوسرے طرق ہے اس حدیث کے مروی ہونے کی وجہ سے امام ترفری نے اس مدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ (۲۲)

اغتباه۔ صحت وحسن جانے کے ذرائع میں اہم ذریعہ تو اہل فن کی نفر تے ہے ، البتہ مجمی بعض قرائن کے ذریعہ مجی صحت کا علم ہوتا ہے، مثل۔

ائمہ محدثین کے درمیان بغیرانکار شہرت، حتی کہ اس سے قطعیت بھی حاصل ہوتی

سند کا کذب ہے متصف افراد ہے خالی ہوناء نیز قرآن کریم کی تصریحات و اشارات وغیرہ سے موافق بلکہ اتوال سحابہ وتابعین ،ای طرح اصول شرع وقیاس سے موافقت مجی محت کے قرائن سے روش قریبے شار کئے گئے ہیں۔

🛠 معتدعالم وقتیه کاکس مدیث کےمطابق عمل۔ (۳۳)

حفد بین کی تقریحات اگر کسی مدیث کی صحت وحسن کے بارے بیس ندل عیس تو مناخرين مجى بشرطا وليت اسكا فيعله كريكة بين، بلكه لوائز وشهرت كا فيعله بحي معتبر موكا\_ خبروا مدمغبول بمي مفيد يقين محى موتى ب مثلا-

سیخین کی ذکر کردہ مدیث تصحیبین غیرمتواتر، یہ قرینہ ایبا ہے کہ کثرت مکرتی غیر متواتر پر بھی فوقیت رکھتا ہے۔ ہاں اس بات کا خاص خیال رہے کہ ائمہ نے اس پر تنقید ند کی ہو اور کی مدیث کے سے متعارض شاو۔

امام این جام فرماتے ہیں: کہ بیش کی شرائط کی بنیاد پر سے مرحبہ اکلوحاصل ہوا تو ان شروط کے پیش نظر دوسروں کی مرویات بھی ہے مقام حاصل کرسکتی ہیں ،خصوصاً اس وفت جبکہ دومرے ائمہ خود ان مسائل میں اجتہا دی شان رکھتے ہوں۔

جیسے امام اعظم اور امام اور زاعی نے ایک مسئلہ میں اسمح االاسانید کے تخت آنے والی

ایک سند ہے استدلال کیا توامام اعظم نے رواق کی نقابہت کو وجہ ترجیح قرار دیا۔ نہر صدیث مشہور متعدد طرق ہے مروی ہواور سب طرق کے رواق ضعف اور علتوں سے محفوظ ہول۔ محفوظ ہول۔

املات وه حدیث غریب نه مواورسلسائهٔ سندهن راوی انکه دین مول، جیسے امام احمد نے امام شافعی سے اورانہوں نے امام مالک سے ۔خواہ پھر دوسرے راوی بھی مول۔ سے مخاہ مالک سے ۔خواہ پھر دوسرے راوی بھی مول۔ سے محکم : ۔ بیا حادیث دوسری اخبار احاد سے فاکق موتی ہیں اور پونت تعارض رائح قرار پاتی ہیں۔ ان سے حاصل شدوعلم بیتین کا فائدہ دیتا ہے، کیکن بیاتین نظری واستدلالی ہوتا ہے۔

الفتسيم دوم باعتبارتان دو تتمين إن: ه معمول به ه غير معمول به المهافتم كدوا طلاق إيل-اله محكم ه اله التي إين: اله محكم مري منم كي مي دوا طلاق إين:-اله محكم منسوخ

تعریف:۔وہ صدیث متبول جوائی درجہ کی کسی دوسری صدیث کے معارض ندہو۔ اکثر اصادیث اسی انداز کی جیں۔

#### مختلف

تعریف: ۔وہ حدیث مقبول جوای درجہ کی دوسری حدیث کے معارض دخالف ہو۔ اے مشکل الحدیث یا مشکل الاثر بھی کہتے ہیں۔ اسکی دوتشمیں ہیں:۔ ﷺ ممکن الجمع ﷺ ممتنع الجمع

تعریف ممکن المجمع: \_وه اوادیث مخلفه جن میں تعارض ہو لیکن جمع کی صورت ممکن ہو۔ مثال اول: \_لا عدوی و لا طیرہ \_( ٤٤) مثال اول: \_لا عدوی و لا طیرہ \_( ٤٤) جموت کی بیاری اور بدھکوئی کوئی چیز ہیں \_

مثال دوم: فرمن المحذوم كما تفر من الاسد ( ٤٥) مثال دوم : فرمن المحذوم كما تفر من الاسد ( ٤٥) مثال دوم المرح بين كوجس المرح شيرت -

دولوں احادیث اگر چہ بظاہر مختلف ہیں اور ایک دوسرے کے معارض، کیونکہ کہی حدیث سے ثابت کہ بیاری از کرنیں گئی ، جبکہ دوسری صدیث سے کسی کو وہم ہوسکتا ہے کہ عاری از کرنیں گئی ، جبکہ دوسری صدیث سے کسی کو وہم ہوسکتا ہے کہ بیاری از کرنیں گئی سے دور ہوا گئے کا تھم ہے ، امام احمد رضا قدس سرو دولوں کی جمع وظین کے سلسلہ میں فریاتے ہیں۔

مہلی حدیث اپنے افادہ میں صاف صریح ہے کہ بھاری او کرٹیں گئی ، کوئی مرض ایک سے دوسرے کی طرف سرایت فیس کرتا۔ کوئی تنکرست بھارے قرب واختلاط سے بھار کیس جو جاتا۔

پر حضور اقد سلی اللہ تعالی علیہ وسلم واجلہ سخابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجھین کی عملی کا رروائی کہ مجد ومول کو اپنے ساتھ کھلا نا، ان کا جوٹھا پائی پینا، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ ہے کہ کر برتن میں رکھنا، خاص الحے کھانے کی جگہ ہے لوالہ اٹھا کر کھانا، جہال منہ لگا کر انہوں نے پائی بیا بالقصد ای جگہ منہ رکھ کر لوش کرنا۔ بیاور بھی واضح کر رہا ہے کہ عدوی، لین ایک کی بیاری دوسرے کولگ جانا خیال باطل ہے، ورنہ اپنے کو بلا کے لئے پیش کرنا شرع ہرگز روا کی بیاری دوسرے کولگ جانا خیال باطل ہے، ورنہ اپنے کو بلا کے لئے پیش کرنا شرع ہرگز روا میں رکھتی۔

ری دومری حدیث آواس قبیل کی احادیث اس درجہ عالیہ صحت پرتیس جس پراحادیث آئی ہیں۔ ان میں اکثر ضعیف ہیں اور بعض عایت درجہ حسن ہیں، صرف حدیث قد کور کی تھے ہو سکتی ہے گر دہی حدیث اس سے اعلی وجہ پر جوجے ہخاری میں آئی ۔خودای میں ایطال عددی صوحود، کہ مجذوم سے بھا کوادر بھاری از کرنیں گئی، تو یہ حدیث خودوائع کررہی ہے کہ بھا گئے

کا تھم اس وموسداوراند بیشد کی بنا پرنیس ،معہذ اصحت میں اس کا بایا بھی دیگرا مادیث نفی ہے گرا ہوا دیث نفی ہے گرا ہوا ہے امام بخاری نے مندا روایت ندکی بلکہ بطور تعلیق ۔

لہٰذا کوئی حدیث اصلا ثبوت عدوی میں نصر نیس ، یہ تو متواتر حدیثوں میں فرمایا کہ بیاری از کرنیں گئی ،اور یہ کی حدیث میں بھی نہیں آ یہ کہ عادی طور پر اژ کر لگ جاتی ہے۔

قول مشہور و ند ہب جمہور دمشرب منصور کہ دوری وفرار کا تھم اس لئے ہے کہ اگر قرب و اختلاط رہااور معاذ اللہ قضا وقد رہے کچھ مرض اسے بھی حادث ہو گیا تو ابلیس لعین اس کے دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ دکھے بیاری اڑ کرنگ تی۔

اول تو بیدایک امر باطل کا اعتقاد ہوگا۔ اس قدر فساد کے لئے کیا کم تھا کھر متواتر حدیثوں بیں تکر کہ رسول اللہ سلی اللہ تق کی علیہ وسلم نے مساف قرمایا ہے کہ بھاری اڑ کرنیں گئتی، بید سوسہ جمنا سخت خطرناک اور ہائل ہوگا۔

لہذا اضعیف الیقین لوگوں کو اپنا دین بچائے کے لئے دوری بہتر ہے، ہاں کا اللا بھان دوگرے جوصد لیں اکبراور فاروق اعظم رضی اللہ تق ٹی عہائے کیا اور نیازے مبالغہ کے ساتھ کیا۔
کہ ایک مجذوم کے ساتھ صدیق اکبر نے کھانا کھایا تو جہاں سے وہ مجذوم نوالہ لیتے وہیں سے آپ لوالہ لے کر ٹوش فرمائے ،اور حضرت فاروق اعظم نے حضرت معینیب بدری محانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا کھایا جبکہ اکو یہ مرض تھا۔ اگر معاڈ اللہ بچھ حادث ہوتا استے خواب میں بھی خیال نہ کر رتا کہ یہ عدوائے ہوائہ سے بیدا ہوا ، ان کے دلوں میں ایمان کوہ کرال شکوہ سے نیدا ہوا ، ان کے دلوں میں ایمان کوہ کرال شکوہ سے زیادہ مشاقر تھا کہ:۔ ان یصیب الا ماکتب اللہ لنا۔

بے نقتر یو الی کھے نہ ہوسکے گا۔

ای طرف اس قول و فعل حضورا قدس ملی الله تعالی علیه وسلم نے ہدایت فرمائی کرا پنے ساتھ کھلا یا اور "کل ثقة بالله و تو کبلا علیه "فرمایا ۔

بالجملد فد ہب معتد وسی ور جی وقتی ہیں کہ جذام، تھجلی، چیک اور طاعون وغیر ہاا صلا کوئی بیاری ایک کی دوسرے کو ہرگز اڑ کرنیں گئی ، بیٹن اوہام بےاصل جیں ،کوئی وہم پکائے جائے تو مجھی اصل بھی ہوجا تاہے کہ ارشاد ہوا۔

انا عند ظن عبدی ہی۔

وواس دوسرے کی بیاری اسے نہ کی بلکہ خوداس کی باطنی بیاری کہ وہم پروردہ تھی صورت پاؤکر طاہر ہوئی، فیض القدریش ہے۔

بل الوهم وحده من اكبر اسباب الاصابة\_

اس کے اور نیز کرا بہت واڈیت وخود بنی وتحقیر مجذوم سے نیجنے کے واسطے اوراس دور
اعد ان کے سے کہ مباوا سے کچھ پیدا ہوا ورا بلیس ایمین کچھ وسوسہ ڈالے کدد کھ بیاری اڑکرلگ گئی،
اوراب معاذ اللہ اس امرکی حقانیت اسکے خطرہ میں گزرے کی جے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
باطل فرما ہے۔ یہ اس مرض سے بھی بدتر مرض ہوگا، ان وجوہ سے شرع سکیم ورجیم نے ضعیف
الیفین لوگوں کو تھم استجابی و با ہے کہ اس سے دورر ہیں اور کا طی الا نیان بندگان خدا کے لئے پہلے
حرج فہیں کہ وہ ان سب مفاسد سے پاک ہیں۔ خوب بجھ لیا جائے کہ دورر ہنے کا تھم ان
حرج فہیں کہ وہ ان سب مفاسد سے پاک ہیں۔ خوب بجھ لیا جائے کہ دورر سنے کا تھم ان
حرج فہیں کہ وہ ان سب مفاسد سے پاک ہیں۔ خوب بجھ لیا جائے کہ دور رہنے کا تھم ان
حرج فہیں کہ وہ ان سب مفاسد سے باک ہیں۔ خوب بجھ لیا جائے کہ دور رہنے کا تھم ان

لعريف غيرمكن الجمع: \_جن احاديث من موافقت مكن نهو .

تحکم ۔ان احاد عث کا تھم بیہ کرکس ڈراجہ سے شنخ کاعلم ہوجائے تو نائخ پڑل ہوگا اور بید نہ ہوسکے تو ترجے کی صورت اپنائی جائے جوکشر ہیں۔

امام سیوطی نے اصولی طور پرساتھ بتائی ہیں ، یہ بھی ندہوتو تو قف۔ احناف کے نزد بک احادیث مختلفہ ہیں اول تنخ ، پھر ترجع کو اپنا کیں ہے ، ورنہ تو قف، ورنہ اقوال محابہ اور پھرآخر ہیں قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

# وجوه ترجيح وجمع

## ترجيح باعتبار متن:\_

🦟 حرمت اباحث م

🦟 🥏 قول عام فعل خصوص پر ہیاجس میں خصوصیت یا عذر کا احتال ہو۔

🖈 💎 اثبات نفی پر بشرطیکه نبی مستعل دلیل کی بنیاد پر ند ہو بلکہ اصل حال وسیم کی رعابیت میں

- y?

🛠 محکم معلل فیر معلل پ

🖈 شارع کا بیان وتغییر غیر کے بیان وتشریح پر

الله وليل قوى دليل معيف ير

ترجيح باعتبار سند

🖈 سندتوی ضعیف پر

🖈 سندهالی نازل پر بشر ملیکه دوتول جم پید مول،

الله المناجة على فاكن روايات كودوسرول ي

الم متحدرواة ايك

🖈 الغاتى سند مختف نيه ير

🖈 اکا برسحابہ کی روایت اصاغری

27.03.9

تنولیج: \_اگر دولوں عام ہوں تو الگ الگ الگ الواع ہے ان کا تعلق قرار دیا۔ حمیمین :\_ دونوں خاص ہوں تو الگ الگ حال پر ، یا ایک کو حقیقت دوسر ہے کومجاز پرمحمول کرنا۔ تقبید :\_ دولوں مطلق ہوں تو دونوں کے ساتھ الی تید لگا ناجس سے فرق ہوجائے۔ تخصیص : \_ایک عام اور دوسری خاص ہو تو عام کو خصوص قرار دینا۔ حمل : \_ایک مطلق اور دوسرا مقید ہو تو مطلق کو مقید پرمحمول کرنا ، بشر ملیکہ دولوں کا سب اور تھم ایک ہو۔

# ا ہمیت فن

فنون صدیث میں تمام علما م کواس فن سے واقفیت ضروری ہے، لیکن کمال مہارت انہیں کوحاصل ہوتی ہے جوحدیث وفقہ دونوں کے جامع ہوں اور ان علمائے اصول کوجن کا مشغلہ یہ عی رہا ہوکہ دریائے معانی میں غوطہ لگا تا اور اپنے اپنے محامل پراحکام کومنطبق کرتا۔ان علمائے ر جات لا حادیث کے دفور علم کی بینا پر شاذ و نادر رسی الی احادیث روجاتی ہیں جن ہے وہ نتوارش کاحل نہ ٹکال کیے ۔ کیمیں

امام ابن خزیمہ تو فرماتے ہیں: مجھےالی دواحادیث کاعلم بیں جن بیں ہاہم تعارش (1<sup>2</sup>)\_ye

## تصانيفنن

اختلاف الحديث، لبشافعي، اولين كتاب 4 . 2 . ١. تاويل محتلف الحديث لا بن قتيبة، **1777** 6 \_4 شرح مشكل الآثار للطحاويء 4416 \_٣ ተዋነ 6 كتاب لا بن عزيمة، \_£ 2.70 مشكل الحديث لا بن فورك، \_0 التحقيق في احاديث الحلاف لا بن الجدري، 9476 \_٦

## تاسخ ومنسوخ

تحریف ٹانٹے :۔شارع کا ایک تھم شرق کی تحدید بیان کر کے دوسراتھم سانا، مجھی ایک حدیث دوسری مدیث کی نامخ ہوتی ہے، اور بھی مدیث قرآن کے لئے نامخ قرار دی جاتی ہے اور بھی پھس۔

ین بھی نہا ہے۔ اہم اور بڑی دشوار گذار منزل ہے، امام زہری فرماتے ہیں:۔ فقها مكوناتخ ومنسوخ احاديث نے تحكاديا۔

ا مام شافعی کواس فن بیس خاص انتیاز حاصل تفروا مام احمد نے فرمایا: ہم نے مجمل ومفسر اورنائ ومنسوخ كوآب كي مجلس كے بغير حاصل نه كيا۔

کنے کوجانے کے لئے متعدد ڈراکع ہیں۔ خود حضور سيدعا لم صلى الله تعالى عليه وسم تضريح فريادي. جیے۔ کنت نھینکم عن زیارۃ القبور فزوروها فانه تذکر الأخرة۔ (٤٨) بس نے تم کو تورکی زیارت ہے تھے۔ اب میں تم کواجازت دے رہا ہوں، لہذا زیارت کیا کرد کہ آخرت کی یاددلاتی ہے۔

الله معاني بيان كري، جي حضرت جاير بن عبدالله رضي الله تعالى عنها كابيان: ــ

كان آخر الامرين من رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار\_(٣٩)

رسول الشملی الله تعالی علیہ وسم کا آخری عمل مبارک بیہ تھا کہ آگ ہے کی ہوئی چنے وں کو تناول فرما کروضونیں فرمایا۔

اور حضرت الى بن كعب رضى الله تعد تى عنه كا فرمان: يه

انماکان انما الماء من الماء رخعه فی اول الاسلام ثم نهی عنها۔ (٤) انزال ہوئے پری عسل کرنے کا تھم آغاز اسلام بیں تھا پھر بعد بیں تھا میں ہماری بی عسل کا تھم دے دیا حمیا۔

الله تاریخ وقت کاعلم ہونے پر تنخ کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جیسے صفرت شدادین اوس رمنی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم نے ارشا دفر مایا۔

افطر الحاجم و المحجوم\_ (٥٥)

سنكى لكانے والے اورككوائے والے وولوں نے اپناروز والو ژاہا۔

ووسرى مديث من بحصرت عبدالله بن عباس منى الله تعالى عنهمانے قرمايا:

ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عديه و سلم احتمم وهو صائم (٥١) رسول الدسلى الله تعالىٰ عديه و سلم احتمم وهو صائم رسول الدسلى الله تعالى عليه و سلم في روزه كي حالت من على الله تعالى الله تعالى عليه و سلم في مان من الله تعالى الله تعالى عليه و سلم في الله تعالى الله تعالى عليه و سلم في الله تعالى الله تعالى الله تعالى عليه و سلم الله تعالى عليه و سلم الله تعالى اله

مہلی حدیث محتم محتم کے موقع پر ارشاد فرہ کی جیسا کہ شداد بن اوس نے دوسری روایت جس بیان فرمایا:۔

> و کان ذلك يوم الفنح - (٢٥) بيعديث فتح كمه كموقع برارشاد فرماكي \_

دوسری حدیث ججة الوداع كے موقع كى ب جبيا كه حضرت ابن عباس بيان قرماتے

ش:-

احتجم رسول صلى الله تعالىٰ عنيه وسلم وهو صائم محرم بين مكة والمدينة(٥٣)

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہچنا لگوایا جبکہ روز و دار نتے ، اور مکہ کرمہ و مدینہ منورہ کے درمیان حالت احرام میں سفر فر دارہ جتے۔

لہذابعدوالی روایت برعمل ہوگا اور پہلی منسوخ قرار دی جائے گ۔

ہے اجماع کی دلالت: \_ نیعنی کسی صدیث کے خلاف تمام صحابہ کرام کا اجماع اور ہالا تغاق عمل اس بات کا پیدو تیاہے کہ پہلا تھم منسوخ ہوچکا ہے۔

جیسے معزرت معاویہ رمنی اللہ تعالی عنہ ہے مروی حدیث کہ حنور نبی کریم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد قر مایا:۔

من شرب الحمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه. (٤٥)

جس نے شراب ٹی اس پر کوڑوں ہے صد جاری کرواور اسکے بعد چوتنی مرتبہ بھی اسکا ہے تصور ثابت ہوجائے تو قبل کردو۔

دوسری صدیت بیس معفرت جابرین حبداللدر منی الله تعالی حنبماے روایت ہے کہ رمول الله ملی الله تعالی طبیه وسلم کی بارگا و بیس اسکے بعد ایک ایسانی شرانی لایا کیا۔

ثم اتى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم بعد دلك برجل قد شرب في الرابعة فضريه ولم يقتله\_( ٥٥)

کرسول الندسلی الله تعالی علیه دسلم کی ہارگاہ اقدی میں اسکے بعد آیک ایسائی مخص لایا سمیاجس نے چوتھی مرتبہ شراب فی تھی، تو آپ نے اس پر صرف حدجاری فرمائی اور آل کا تھے مہیں فرمایا۔

#### امام ترندی فرماتے ہیں:۔

انما كان هذا في اول الامر ثم نسخ بعد، والعمل على هذا عد عامة اهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلث في القديم والحديث، و مما يقوى هذا ماروى عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه و سدم من اوجه كثيرة انه قال : لا يحل دم امرء مسلم يشهد ان لا اله الله واني رسول الله الا باحدي ثلث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، و التارك لدينه \_(٥٦)

میتھ میں اول امر بیس تھ پھرمنسوخ ہوا۔ تمام علا وفقیاء اس پرمتنق ہیں ، حقد بین و متاخرین بیس کسی کا اختلاف اس سلسلہ میں جمیس معلوم نہیں ۔اس موفق کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جومتعدد طرق سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاو فرمایا۔

سے مسلمان کاخون بہانا صرف تین چیز دل ش سے کی ایک چیز کے ڈر بعدی جائز ہے، قال عور کے قصاص میں ، شادی شدہ زانی ، اور مرتد۔ واضح رہے کہ اجماع خود مستقل نائخ نہیں ہوتا بلکہ تنخ پر دال ہوتا ہے۔ (۵۷)

## تصانيف فن

الاعتبار في الناسخ و المنسوخ من الآثار لنحارمي م ٨٤٥
 الناسخ والمنسوخ للا مام احمد،
 الناسخ والمنسوخ للا مام احمد،
 تحريد الاحاديث المسبوعة لا بن الحوزى،

# خرم دود

تعریف: ہے مدیث کا جوت بعض یا کل شرا نطاقہ لیت کے معدوم ہونے کی وجہ سے رائج نہ ہو، اسکاد دسرامعروف عنوان ضعیف ہے۔

اسباب ردود جي-

ہ مقوط از سند ﷺ طعن برراوی اول کی مندرجہ ذیل چیوشمیں ہیں۔ ہ محلق ہمرسل ﷺ منقطع ہم مرسل خفی ہدلس سقوط رادی اگر واضح ہو تو اس ہے پہلی ہے وتشمیں منتطق ہیں ،اورسقوط خفی ہوتو آخری

# معلق

تحریف: بس مدیث کی شروع سند سے ایک، یا زائدراوی پے در پے مذف ہوں۔ تھم سیرمدیث قابل رد ہے کہ راوی غیر خدکور کا حال معلوم نیس، ہاں راوی کا حال معلوم ہو جائے اور وہ شرائط عدالت اور اوصاف تیولیت سے متصف ہوتو مقبول ہوگی، بیتم تمام منقطع احادیث کا ہوتا جا ہے۔

مثال، قال ابو هريرة عن البي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم: الله اعلم بمن يحاهد في سبيله (٥٨)

تعلیقات بخاری: واضح رہے کہ ام بخاری کی ذکر کردہ تعلیقات کو یک تلم مردود قرار نہیں دیا جاسکی کہ اس کتاب بیں جے احادیث کے جع کرنے کا التزام ہے، البتہ اس بیں تفصیل بہے کہ بعض تعلیقات کو یقین وقطیعت کے اللہ فاسے تعبیر کیا میار جیسے۔

> خال یہ ذکریہ حکی۔ وغیرہا۔ اور بعض کو شک ورز ود کے ساتھ بیان کیا ہے ، جیے۔

> > قیل ، ذکر، روی ، وغیرها۔

اول کو سی اور ثابت کہا جاتا ہے، اور ثانی پر حقیق کے بعد بی تھم ہوگا، اس سے پہلے تو تف بہتر ہے، الی احادیث بخاری میں صرف ایک سوسا ٹھ جیں۔ (۵۹)

# مرسل

تعریف:۔ جس مدیث میں آخر سند سے تاہی کے بعد راوی فیر فرکور ہو۔ مصال

مُثَالَ ـ عن سعيد بن المسيب ان رسول صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال: من اكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدتا\_( ٦٠)

حضرت سعیدین میتب رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله ملی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے اس در دست ( کمچی پیاز ااور بسن) سے پچھے کھایا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ مرسل نز دفقهاء واصولین : بس حدیث کی سند مصل ند بوء خوادا کید راوی غیر قد کور بویاسب، پدر پ یا الگ الگ کویاستو طسند کی تمام صورتین انځنز دیک مرسل جیں۔ حکم : مرسل در حقیقت ضعیف مردوداور غیر معبوں ہے، کہ قبولیت کی ایک شرط انعمال سند سے خالی ہے، جمہور محد جین اورا کی جماعت اصولین وفقها کا یہ بی مسلک ہے۔

امام اعظم ،امام ما لک ، اورامام احد کا قول مشہور میں نیز ایک جماعت علاء کزد یک مخبول اور لائق احتجاج ہے بشر فبیکہ ارسال کرنے والا ثقتہ اور کسی معتمدی ہے ارسال کرے ،
اس لئے کہ ثفتہ تابعی جب تک کسی اپنے جیسے ثفتہ ہے کوئی بات نہ سے تو براہ راست حضور ہی
کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں کرتا۔ یہ بی وجہ ہے کہ حضرات تابعین مرسل برکھیر جس کرے شے۔

ا مام شافعی اور بعض علماء کے نز ویک چند شرطوں ہے مقبول ہے۔

🖈 ارسال كرتے والا اكا برتا ليعين سے جو ..

🖈 فیر زکورراوی کی تعیین میں تقدین کا تام لیاجائے۔

الله معتدها ظاهد يث كى دوسرى سندس روايت كرين تواسيح كالف ند جو

الله محمی دوسری سندے متعل مور

🌣 سمسی محانی کے قول کے موافق ہو۔

🖈 اکثرالی علم کے نزدیک اسکے مضمون پرفتوی مو۔

اگر می مدین ایک مگریق سے مروی ہولیکن مرسل کے فالف، اور مرسل اور اسکی مؤید علیحہ و سند سے تو میہ مرسل ہی رائح ہوگی ، اگر جمع قطبیق کی کوئی صورت ممکن نہ ہو۔

خیال رہے کہ مرسل محانی جمہور کے نز دیک مقبول اور لاکق احتجاج ہے،۔ مرسل محانی کی صورت سے ہوتی ہے کہ محانی کم سنی یا تاخیرا سلام کی وجہ سے خود حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہیں سن یا تاکیکن براہ راست نسبت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہی کرتا ہے۔

جيهے عبدالله بن زبير اور عبدالله بن عباس رضى الله تع الى عنهم كى اكثر روايات اسى طرح

کی ہیں۔(۲۱)

مرسل اورائمہا حناف:۔احناف کنزدیک تابعی اور تبع تابعین کی مرسلات مطلقا متبول ہیں ،اکے بعد ثقتہ کی ہولؤ متبول اور ہاتی کا فیصلہ محتین کے بعد ہوتا ہے۔( ۹۲) مشہور مصنفات

☆ المراسيل لا بي داؤد، م ٢٧٥

المراسيل لا بن ابي حاتم، ٢٢٧

الم التحصيل لا حكام المراسيل للعلالي، م ٧٦١

#### معطل

تحریف: بیسی سندے دویا زائد راوی پدر پرسا قلاہوں

مُثَالَ مالك انه بلغه ان عائشة روج النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم انها تدع الصلوة (٦٣)

معرت امام ما لک رمنی الله تعالی عنه کو بیرروایت پیو فجی که ام الموشین حضرت عا کشه معدیقه رمنی الله تعالی عنها نے قرمایا: - معامله مورت اگرخون دیکھے تو تمازنه پر ہیجے۔

میر حدیث امام ما لک کے بلاغات ہے ہاور ورمیان میں دو راوی ساقط ہیں کہ بالعوم امام ما لک اور حصر مناقط ہیں کہ بالعوم امام ما لک اور حصر مناقط ہیں ہے۔ بالعوم امام ما لک اور حصر مناقط معصل شار ہوگی۔ لہذا فتی طور پر یہ حدیث منقطع معصل شار ہوگی۔

تعلم: منعیف شار ہوتی ہے اور مرسل کے بعد اسکا نمبرآ تاہے۔ معام

معصل اور معلق کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے۔ ما درہ اجتماع:۔بیہ ہے کہ اتنا زسند سے بے دربے دورا دی ساقط ہوں۔

مادة افتراق: \_ورميان سند سے پدر پدو بازائد راوي ساقد موں تومعل كہيں مے

مطويس

آغازسند عصرف أيكراوى ساقط مواومعتن كهاجائ كالمعصل نبين -

# منقطع

أمرافي : ورميان معدد بي صالح، ثنا احمد بن سلمة، ثنا اسحاق بن ابراهيم، ثنا عبد الرزاق، انا العمان بن شيبة، عن سفيان الثورى، عن ابي اسحاق، عن زيد بن يتبع، عن حذيفه، رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم: ان و ليتموها ابا بكر فراهد في الدنيا راغب في الآخرة و في حسمه ضعف، و ان وليتموها عمر فقوى امين لا ياحاف في الله لو مه لا ثم، و ان وليتموها على على صراط مستقيم (١٤)

حضرت حذیفہ رضی اللہ تق تی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم
فی ارشاد فر مایا: اگرتم خلافت صدیق اکبر کے سپر دکر و مسیح تو اکو دنیا سے بے رخبت اور آخرت
کی طرف را غب پاؤ کے ، اور وہ اسپیے جسم میں ضعیف ٹابت ہوں کے ۔ اور عمر فاروق اعظم کے
سپر دکرو کے تو وہ تو کی اور امین ٹابت ہوں کے ، احکام الہہ میں کسی کی پرواہ کیس کریں گے۔ اور
اگر علی کو خلیفہ بنا و کے تو وہ سیدمی راہ پرخود بھی چلیں کے اور دوسروں کو بھی صراط مستنقم پرگامزن
رکھیں گے۔

اس حدیث کی سندھی ایک راوی سغیان توری اورا بواتحق کے درمیان سے ساقط میں اوروہ شریک میں میں قط میں اور دوہ شریک میں کہ بواسطہ اور دہ شریک میں میں کہ بواسطہ شریک البدار منقطع ہے،ای لئے امام ذہبی نے تلخیص میں اسکوضعیف کہا۔

چونکہ اس حدیث کی سند ہیں سنوط راوی شروح سند ہے بیس لہذا ہے مطلق دیس ، اور آخر سند ہے بیس ، لہذا مرسل نہیں ، اور سند ہے دوراوی پے در پے بھی ساقط قبیس لہذا معصل بھی خبیں ، اس لئے اسکوعلیجہ وہم شار کیا گیا ہے۔

تحكم: دراوى غير ذكوركا حال معلوم نه بون كسبب ضعيف شار بوتى بــ

تعربیف:۔ جس مدیث کی سند کا عیب پوشیدہ رکھا جائے اور ظاہر کو سنوار کر چیں کیا بر بر

#### دوشميں ہیں۔ الاساد ڪرس الشيوخ علي

مدلس الاسناد: \_وه حدیث جنکواستاذ سے بغیر سے ایسے الفاظ سے استاذی طرف تبعت
کرے جس سے سننے کا کمان ہو۔ اسکی صورت بیہ ہوتی ہے کہ راوی اپنے شیخ کا ذکر نہ کرے
جس سے ساع حاصل تھا بلکدائے شیخ سے بالا شیخ کوذکر کرد ہے جس سے ساع حاصل دیں گر
ایسے لفظ سے جو ساح کا ایمام کرتا ہے۔

جیسے:۔ خال، عن ، ان ، وغیر ہائے ڈر بیر ہیال کرے۔کہ بیال قاموہم سائے ہیں۔ بینی ایسے الفاظ نہاستعال کرے جومراحت کے ساتھ براہ راست سننے کو بتا تھی ورنہ

جمونا كبلائے كا-اسمورت من جمولے موت راوى ايك سے زايد بحى موسكة إلى-

تدلیس کاسب مجھی بیہ وتا ہے کہ شخ کے صغیرالس ہونے کی وجہ ہے راوی ازراہ تفت اسکا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، با راوی کا شخ کوئی معروف فضی نہیں، باعوام وخواص میں اسکو مغبولیت حاصل نہیں، یا میر مجروح ضعیف ہے رلہذا شخ کے نام کو ذکرنے سے پہلو تھی کرتا ہے۔

واضح رہے کہ بعض اکا پر جیسے سفیان بن عیبینہ سے مدلیس مندرجہ بالا وجوہ کے ڈپی نظروا تع نہیں ہوئی بلکہ اس وجہ سے کہ محت حدیث پرانکو وٹو تی تھا اور بیجہ شیرت اپنے شیوخ کے ذکر کی ضرورت نہ بھی ،لہذاا کی حدیث پر ہایں معنی جرح نہیں کی جاتی۔

تحکم: الی احادیث ضعیف کی اہم اقسام سے ہیں، علی و نے اس عمل کونہایت کروہ بتایا ہے اور بہت قدمت کی ہے، امام شعبہ نے تدلیس کو کذب بیانی کا دوسراعنوان بتایا ہے۔ مدین جے راوی اپنے استاذ سے نقل کرتے ہوئے اس کے لئے مدس الشیوع :۔ وہ حدیث جے راوی اپنے استاذ سے نقل کرتے ہوئے اس کے لئے

کوئی غیرمعروف نام، لقب، کنیت، یانسب ذکر کرے تاکہ اسے پیجانانہ جاسکے۔(18) اسکی ایک صورت بیہ ہوتی ہے کہ شیخ سے بکثرت روایتیں کرنے کی وجہ سے بار بار معروف نام لیمانہیں جا ہتا۔

تحکم :۔اس میں پہلی قتم کی بہنبت لفعل کم ہوتا ہے ، کیونکہ راوی ساقط نہیں ہوتا ، ہاں راوی کا غیر معروف نام ذکر کر کے سامعین کوالجھن میں جلا کرنا ہے۔

الی احادیث میں اگر ساع کی تصریح کر دی جائے تو حدیث مقبول ورنہ غیر مقبول ہوگی ، نیز وہ عضرات جوثقتہ ہے تدلیس کرتے ہیں انکی مقبول ورنہ غیر مقبول۔(۲۲)

## تصانیف فن

اس فن میں محدثین نے مستقل کیا ہی لکھیں چھریہ ہیں:۔

الم كتاب التدليس للخطيب، م ٢٦٣

£ التبين لأسماء المناسين للخطيب، م ٢٦٤

A 1 م التبين الأسماء المدلسين للحلبي، ٢٠ م ١ ٤٨

🖈 تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لا بن حمر، ٨٥٢

# مرسل خفي

تعریف: جس صدیث کورادی کی ایسے فض سے نقل کرے جس سے اسکی معاصرت کے باوجود ملاقات یاساع ثابت ندہو۔

مرسل تحفی اور مدلس کے درمیان فرق ہوں ہے کہ راوی کی مروی عنہ سے معاصرت ہوتی ہے اور ملاقات بھی ممکن کیکن ساخ ٹابت نہیں ہوتا۔ برخلاف مدلس کہ اس بیس تینوں چیزیں ہوتی ہیں۔

مثال: حدثنا محمد بن الصباح، انبأنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة، عن عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر الحهنى قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم، رحم الله حارس الحرس (٦٧) حضرت عقيد بن عامر عن روايت م كررسول الله تعالى عليه والم في ارشاو

فرمایا:الله تعالی مجامدین کے محافظین بررم فرمائے۔

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تق کی عنہ کی حضرت عقبہ سے معاصرت تو 18 بت ہے کیکن ملاقات نہیں جیسا کہ حزی نے اطراف الحدیث میں ذکر کیا۔

> تعلم: - منعیف ہاس کے کہاس میں انتظاع ہوتا ہے۔ تصنیف فن

الم كتاب التعصيل لمبهم المراميل لمخطيب. بياس فن عربها يت مشهور كماب ب.

# معتعن ومؤنن

تحریف: \_لفظ عن کے ذریع روایت معصن ہے، اور ان کے ذریع روایت مؤنن ہے۔

تحكم: -چدشرائلك ساتعدمتعل شارى باتى ہے۔

اوى ماس شاو

الله جن راولوں کے درمیان من یا ان اسے وہ ہم عصر ہوں۔

مردود بسبب طعن درراوي

راوی بیل طعن کا مطلب بیہ وتا ہے کہ اس عدالت بینی ندمب وکروار ، اور صنبط وحفظ کے بارے میں جرح کی جائے۔

اسباب طعن وس میں:۔ اسباب طعن وس میں:۔ اللہ سے متعلق اللہ علا اللہ عندالت سے متعلق اللہ اللہ علی صبط سے متعلق

عدالت میں طعن کے دجوہ یہ ہیں۔

اتہام کذب ﷺ فسل ﷺ ہوعت ﷺ جہالت منبلہ ش طعن کے وجوہ ہیں۔

ہ فرط خفلت ہ کثرت غلط ہ سوہ حفظ ہ کثرت وہم ہ مخالفت ثقات اب بدتر ہے کم ترکی ملرف ترتیب ملاحظہ ہو۔

## موضوع

تعربیف: ۔وہ مضمون جسکو بصورت عدیث حضور ٹی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف گذب بیانی سے منسوب کیا جائے۔

اسكى تين صورتيس موتى جير\_

🖈 میمیمی محض اپنی ملرف ہے کڑھ کرکوئی ہات حضور کی ملرف منسوب کی جاتی ہے۔

🛠 میمنی کی کوئی بات حضور کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔

المجمى معیف مدیث کے ساتھ تو کی سند لگا کر۔

اس آخری صورت میں اصل نسبت تو جھوٹی نہیں ہوتی لیکن حتی دیکینی شکل متاکر پیش کرنا واقعی جھوٹ ہے۔

تحکم و مرتئیر: \_اسکو حدیث مجازا کہتے ہیں ورنہ در حقیقت بیر مدیث بی بین ،اور جس حدیث کی وضع کاعلم ہواس میں وضع کی صراحت کے بغیر اسکی روایت کرنا جائز نہیں ۔

بعض صوفیہ اور فرقہ کرامیہ ترخیب وتر ہیب بیں الی روایت کے جواز کے قائل ہیں حمر جمہورا سکے خلاف ہیں، امام الحربین نے تو واضع حدیث کو کا فرنک کہا ہے۔

میہ جرم انتا ہی ہے کہ کس سے متعلق ایک مرتبہ بھی بیر کت ثابت ہو جائے تو پھر بھی اسکی روایت متبول میں ہوتی خوا دتو بہ کرلے۔

## ذ را لَع معرفت وضع : به

اللہ منع کے سلسلہ میں واضع کا اقرار۔ یا بمنولۂ اقرار۔ یا راوی کے اعدر کسی قریخ سے۔ یامروی کے اندر کسی طریقے سے وضع کاعلم ہوتا ہے۔

الله المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم الكالم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم الكالم المنظم الم

امرمنقول ايها موكر حالات وقرائن بتات إن كدايك بما حت اسكى ناقل مونى جائي

تقی، یا به که دین کی اصل ہے اور ان دونوں صور توں میں راوی وناقل صرف ایک ہے، یا زیادہ ہیں کیکن تو اتر کوئیں پیمو نیچے۔

ا کے سیمی معمولی چیز پر سخت وعید ، یا اجرعظیم کی بشارت ، نیز وعید و تهدید میں ایسے لیے ا

چوڑے مبالخے ہول جنہیں کلام مجزنظام نبوت سے مش بہت ندر ہے۔

جلا معنی شنیج وجیج ہول جنگا صدور حضورانور صلی اللہ تع فی علیہ وسلم سے نامکن ، جیسے معاقر اللہ تعنی علیہ وسلم سے نامکن ، جیسے معاقر اللہ کسی فسادیا ظلم ، یا عبث ، یا سفہ ، یا مرح باطل یا ذم حق پر مشتمل ہو۔

ایک جماعت جمکا عدد صد تواتر کو پیمو نیخ اور آن میں احمال کذب یا ایک دوسرے کی تحلید کا ندر ہے ایک دوسرے کی تحلید کا ندر ہے اسکے کذب و بطلان ہر گوائی متحداً الی الحس وے۔

الفاظ كريمه ومنعف مول جنهين سمع دفع اورهيع منع كرے اور ناقل مدى موكه به احينها الفاظ كريمه ومنعن كرے اور ناقل مدى موكه به احينها الفاظ كريمه ومنور تبي كريم صلى اللہ تعالى عليه وسلم جين، يا وہ محل بن تقل بالمعنى كا شہو۔

الفاظ كريمه ومنائل بالمعنى كا شهوات الل بيت كرام على سيد جم و عليهم المصلوق والسلام كے فضائل جي

وہ یا تیں روایت کرے جواسکے فیرسے ٹابت نہ ہول۔

المن الله تعالى الله المام المراحاوية وعرين العاص رضى الله تعالى عنها كه صرف تواصب كى روايت سنة كيل كه جس طرح روائض في فض كل المير الموشين والل بيت طابرين رضى الله تعالى عنه المحافظ ابو يعلى و تعالى عنهم على قريب تين لا كه حديثول ك وضع كيس، كما نص عليه المحافظ ابو يعلى و المحافظ المعليلي في الارشاد، الونهي تواصب في منا قب المير معاوية رضى الله تعالى عنه مديش مرتبين مرحمين كرهيس، كما ارشد اليه الامام احمد بن حنبل رحمة االله تعالى عليه مرتب حديث من الميام كيا جائي المام الميام الميام كيا جائي المام كيا جائي المام الميام كيا جائي المام كيا جائي المام كيا جائي الميام كيا من مندوم (١٨٠)

دواعی وشع:۔

سے نہ جہل کے باعث رکسی نے تقرب الی اللہ کی غرض سے نعبہ جہل کے باعث رکسی نے اپنے قد ہب کی فوقیت بیں تعصب وعناد کی خاطر رکسی نے بددین پھیلانے کے لئے رکسی نے دنیا طلبی اور خواہش نفسانی کے پیش نظر۔اور کسی نے حب جو اور طلب شہرت کے لئے بیر ندموم تعل اپنا دطیرہ منایا تھا۔(۲۹)

بعض مفسرین نے بلاصراحت وضع الیک روایات لی ہیں۔وضع کا زیادوتر تعلق اقوام و افراد کی منقبت و ندمت،انبیاوسا بقین کے قسوں، بنی اسرائیل کے احوال، کھانے پینے کی چیزوں، جانوروں، جماڑ بھونک، دعااور توافل کے ثواب سے رہاہے۔(۵۰)

## تعبا نيف فن

🖈 تذكرة الموضوعات للمقدسي، م ٥٠٧

الله كتاب الموضوعات لا بن الحوزي، م ٩٧٥

٩١١ اللا لي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة للسيوطي، م ٩١١

الله الشريعة المرفوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة للكتاني ، الشريعة المرفوعة عن الاحاديث الشنيعة الموضوعة الم

# متروك

تحر ایف: \_ سندو صدیث ش کوئی راوی متهم بالکذب مو\_

اسہاب انہام میں ایک اہم سب میہ ہوتا ہے کہ وہ تنہا ایک روایت کرتا ہے جو قرآن و حدیث سے منتہا قواعد کے خلاف ہو۔

دوسراسبب اسکی عام گفتگو میں جموث بولنے کی عادت مشہور ہو جبکہ حدیث کے بیان میں اسکی بیاعادت ٹابت و منقول نہ ہو۔

تھم و مرتبہ: موضوع کے بعد اسکامر تبہ ہے، اسکی بیدوایت متبول نہیں ہاں جب تو بہ کر لے اور امارات صدق ظاہر ہوجا کیں تو اسکی صدیث متبول ہوگی، اور جس مختص سے ناور آ اپنے کلام میں کذب صادر ہواور صدیث میں کمجی نہ ہوتو اسکی صدیث کوموضوع یا متروک نہیں کتے۔

مرجمی بہلی صورت میں مردودرہے گا۔

مَثَالَ: عن عمرو بن شمر ، عن حابر ، عن الطفيل ، عن على و عمار قالا : كان النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقنت في الفحر ويكبر يوم عرفة من صلوة الغداة مو يقطع صلوة العصر آخر ايام التشريق. (٧١)

صنور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر میں قنوت پڑھتے ، اور تکبیر تشریق لویں وی الحجر کی فرسے تیم ہوری کی عصر تک کہتے ہتے۔ الحجر کی فجرسے تیم ہوری کی عصر تک کہتے ہتے۔

اس صدیت کی سند میں عمروین شمر جعفی شیعی کوفی ہے، این حبان نے کھا: بیدافشی حمرائی تھا۔

> محی بن معین نے فرمایا: اسکی صدیث ندیسی جائے۔ امام بخاری نے فرمایا: منگر الحدیث ہے۔ امام نسائی اور دار قطنی نے متر وک الحدیث کھا۔ (۲۲)

#### منكر

العرافف: يجسكى سنديس كوئى راوى فسق يركثرت غلايا فرط ففلت سے متعنف مو

تحکم و مرتئیہ: ۔ بیرحد بے ضعیف کہلاتی ہے، اور تحریف میں جن تین اوصاف کا تذکرہ ہوا ضعف میں بھی ای ترتیب کا لحاظ ہوتا ہے، لینی بدتر سے کمتر کی طرف۔ لہذا زیادہ قائل رد ہر بنائے تستی ہوگی ، دعلی ہٰڈا۔

مثال : حدثنا ابو البشر بكر بن خلف، ثنا يحيى بن محمد قيس المدنى ، ثنا هشام بن عروة عن ابيه على عائشة قالت: قا ل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : كلوا البلح بالتمر ، كلوا الحلق بالحديد فان الشيطان يعضب ( ٧٣)

ام المومنین حضرت عائشہ مدیقہ رضی اللہ تق فی عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ تفالی علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: یکی مجوروں کو خشک مجوروں کو ساتھ ملا کر کھا یا کروہ اور پرانی سمجور جدید کے ساتھ ، کہشیطان کواس سے خصر آتا ہے۔

اس مدیث کی سند بیل محتی بن محمد بیل جو کشرت نظ سے متصف تھے۔ حافظ ابن حجر نے ایک مدیث کی سند بیل محتی بین محمد بیل کیکن حجر نے ایکے بارے بیل کیاں مسلم سے بیل کیکن امام سلم نے میں ان سے روایات کی بیں البند ااکی بیہ حدیث محرضعیف ہے۔

# معلل

تعریف ۔وہ حدیث جو بظاہر بے عیب ہو گراسکے اندر کسی ایسے عیب کاعلم ہو جائے جو اسکی محت کو مجردح کردے ،اس عیب کوعلت کہا جاتا ہے۔

بیط بنهایت پوشیده موتی ہے اور محت پراٹر انداز۔ بھی علب سند میں موتی ہے اور اسکا اثر متن بر بھی پڑتا ہے، جیے منصل روایت مرسل ٹابت ہوئی تو سندو متن دونوں غیر متبول۔

ی میں ایک تقدی جگہ دوسرا تقد ماوی لایا جائے۔لہذا سند اگر چہ اس شلطی کی وجہ سے مجروح ہوگی لیکن متن متبول ہے۔اور سمجی صرف متن میں ہوتی ہے۔

لبذامعلل كي دوشمين بي-

الامعلل درسند همعلل درمتن

میں مادی کے وہم کی پیدا وار ہوتی ہے، جیسے راوی کمی حدیث مرسل کو متعمل، یا متعمل کو متعمل کو متعمل کو مرسل کو وایت کردے، یا مرفوع کوموتوف یا ایک حدیث کو دومری حدیث بین واظل کر دے یا اور کسی قرید یک خفید ہے جس پر ہرایک کواطلاع تین ہوتی بلکہ بیٹن نہایت عظیم بلکہ دیتن ہوتے گلکہ فل و پوشیدہ دیتن ہے کہ اسکی بنیاد ان اسباب علل پر بھی ہوتی ہے جو ظاہرووا شی بین ہوتے بلکہ فل و پوشیدہ انکواعلی درجہ کے محد ثین و محققین ہی مجمد یا تے ہیں۔ جسے

این دینی امام احماین خبل امام بخدری ابوص تم ، دارقطنی \_

## تعيانيف فن

| 9 3 7 7 | كتاب العلل لا بن المديني،                   | ☆ |
|---------|---------------------------------------------|---|
| TYY     | علل الحديث لا بن ابي حاتم،                  | ☆ |
| 7816    | العلل و معرفة الرحال لا حمد بن حنيل،        | ☆ |
| YY + 6  | العلل الكبير و العلل الصغير للترمذي .       | ☆ |
| 440 a   | علل الداردة في الاحاديث النبوية للنار قطني، | ☆ |

7116

كتاب العلل للخلال ، (٧٤)

#### مخالفت ثقات

راوی پرطعن کا سبب ثقات کی مخاطعت بھی ہے جسکی سات صورتیں ہیں۔لہذا سات عنوان اسکے لئے وضع کئے گئے ہیں جومندرجہ ذیل ہیں:۔

مدرج ، مقلوب ، المزيد في متصل المه نيد ، مصنفرب ، مصحف ، شاذ ، منكر ، \_

اجمالا بوں سیمے کہ مخالفت نقات اساد یا متن بھی تہدیلی یا اضافہ کی صورت بھی ہوتو المرید فی مدرج ہے۔ نقذیم وتا فیر بھی ہوتو مقلوب ہے۔ معتبر سند بھی راوی کا اضافہ ہوتو المرید فی متعمل الاسمانید ہے۔ اگر راوی بھی تہدیلی یامتن بھی ایسا اختلاف جوتھارش کا سبب ہواورکوئی وجہ ترجیح نہ ہوتو مصنطرب ہے۔ اگر حروف میں تبدیلی ہوتو مصحف ہے۔ نقدا گراول کی مخالفت کرے تو مشکر اور اسکے کے مقابل محفوظ ہے۔ ضعیف اگر تقدی مخالفت کرے تو مشکر اور اسکے مقابل محفوظ ہے۔ ضعیف اگر تقدی مخالفت کرے تو مشکر اور اسکے مقابل محروف ہے۔

مدرح

تحريف رجس مديث من غيركودافل كردياجات.

دوقتمين إن:

£ مرح الأسناد

تعریف مدرج الاسنا و۔ دوحدیث جسکی سند کا دسایا سیات بدل دیاجائے۔

اسكى متعدد مورتين بين ليكن اجمالي كام بيه

ا دیا ، اورا کو ایک مدیث چند شیوخ سے پیو کچی جنبوں نے اس مدیث کو مختلف سندوں سے بیان کیا تھا، پھر اس داوی نے مدیث فدیث فدیث فدیث فدی جنوں است ایک سند کے ساتھ روایت کر دیا ، اورا کی سندوں کا اختلاف بیان نہ کیا۔ جیسے۔

عن بندار عن عبد الرحم بن مهدى عن سفيان الثورى عن واصل و منصور والاعمش عن ابى وائل عن عمر وبن شرحبيل عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول الله 1 اى الذنب اعظم ؟ قال: ان

تحمل لله ندا وهو محلقك، قال: قلت: ثم ماذا ؟ قال: ان تقتل ولدك محشية ان يطعم معك، قال: قلت: ثم ماذا؟ قال:ان تزنى حليلة حارك \_(٧٥)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تق تی عندے روایت ہے کہ بیس نے ہارگا ہ رسالت بیس عرض کیا: یارسول اللہ اسب سے بیزا گناہ کونسا ہے؟ قرمایا: بیر کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اسکا شریک بنائے حالانکہ اس نے تیجے پیدا فرمایا: بیس نے عرض کیا: پھر کونسا؟ فرمایا: اپنی اولا و کواس خوف ہے آل کر دینا کہ وہ تیرے ساتھ ال کر کھائے گا۔ بیس نے عرض کیا: پھر کونسا؟ فرمایا: ایم کونسا؟ فرمایا: ایم کونسا؟

اس حدیث کی روایت میں واصل ، منصور اوراعمش کی سندیں مختلف تھیں ، کہ واصل کی سند میں عمروین شرحبیل نہ تھے، بلکہ ابووائل ہیں ،اورمنصور واعمش کی سند میں تھے۔ حضرت سفیان تو ری کے راوی حیدالرحمن بن میدی نے مدیث ندکورکوسب سے بیک سند روایت کردیا۔

اللہ مستمسی شیخ کے فزد میک مثن کا ایک حصہ ایک سند ہے مروی تھا اور دومرا حصہ دومری اسلامی سند ہے مروی تھا اور دومرا حصہ دومری سند ہے۔ سند ہے۔ سند ہے۔ سند ہے ساتھ میں ایک سند کے ساتھ میں دوایت کر دیا۔ جیسے۔

حدثنا عثمان نبن ابی شیبة ، انجرنا شریك عن عاصم بن كلیب عن ابیه عن والل بن حجر قال: رأیت النبی صنی الله تعالیٰ علیه و سلم حین افتتح العملوة رفع یدیه حیال ادنیه ، قال : ثم أتیتهم فرأیتهم یرفعون ایدیهم الی صدورهم فی افتتاح الصلوة وعلیهم برانس واكیسه \_ (۷۱)

حضرت وائل بن جررض اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ بی نے حضور نبی کریم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نم زشروع کرتے وقت کا توں تک ہاتھ اٹھا ہے۔
اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نم زشروع کرتے وقت کا توں تک ہاتھ اٹھا ہے۔
کہتے ہیں: پھر بیں ایک ووسرے موقع پر (سردی کے موسم میں) حاضر ہوا تو دیکھا کہ سب حضرات تھیر تحریر میں صرف سین تک ہاتھا تھ سے بیں اور اس وقت وہ ٹو ہے اوڑ ھے نئے اور جیوں میں ملبوی۔

اس حدیث میں بیر جملہ اللہ انبتھم فرآیتھم النے عاصم کے فرد کیک اس سند سے نہیں بلکہ دوسری سندسے تابت تھ محرائے شاکرد شریک نے اسے اول متن کے

#### ساتھ ملاکر مجوعہ کواس سندے ساتھ عاصم ہے روایت کردیا۔

#### دوسری سند بول ہے۔

حدثنا محمد بن سنيمان الانبارى ، اخبر نا وكيع عن شريك عن عاصم بن كليب عن علقمة بن والل عن والل بن حجر قال :اتيت النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم في الشتاء فرأيت اصحابه يرفعون ايديهم في ثيا بهم في الصلوة \_

حضرت واکل بن مجروش اللہ تق لی عنہ سے روایت ہے کہ بیس حضور نبی کریم ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بیس موسم سر ماہی حاضر ہوا تو بیس نے آ کیے محابہ کو دیکھا کہ قماز بیس اینے ہاتھوں کو کیڑوں کے اندر بی افعاتے ہیں۔

میلی سند میں عاصم نے اپنے والد کلیب سے روایت کی ہے اور انہوں نے وائل بن ججر سے ، ۔ جبکہ اس دومر کی سند میں عاصم کی روایت علقمہ بن وائل سے ہے۔ ہے ، ۔ جبکہ اس دومر کی سند میں عاصم کی روایت علقمہ بن وائل سے ہے۔ ہنتا ایک شخ کے نز دیک دومتن دو مختلف سندوں سے مروی تنے گر ایکے شاگر دیے دونوں کے دونوں کو ایک شاگر دیے دونوں کو ایک سندسے دوایت کیں۔

مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال: لا تبا غضوا و لا تحاسدوا و لا تدا بروا، و كونوا عباد الله اخوانا، ولا يحل لمسلم ان يهجر انحاه فوق ثلث ليال \_(٧٧)

حضرت الس بن ما لک رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله سلی الله تعالی علیہ وسلم فی ارشاد فرمایا: آپس جل بغض شدر کھو، حسد نہ کرو، قطع تعلق نہ کرو، الله تعالی کے فرمانیر دار بندے بکر آپس جس بی کی جاری کے ساتھ رہو، کسی مسلمان کو جائز تھیں کہ وہ اینے ہمائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑ ہے رہے۔

مالك عن ابى الرناد عن الاعرج عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله تعالى عليه عليه على الله تعالى عليه وسلم قال: اياكم و الطيء قان الطن اكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تحسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تبا غضوا ولا تدا بروا، وكونوا عباد الله اعوانا\_(٧٨)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تق کی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی ارشاد قرمایا: بدگانی ہے بچو کہ ہے بیزا جموث ہے ،کسی کی پوشیدہ یا تیس نہ سنواور کسی کی اعدوران خانہ چیزوں بیس نہ پڑو، آپس بیس ایک ووسرے کو نیچا نہ دکھا ڈاور ہا ہم حسد نہ رکھو، ایک ورمیان بعض وعناد نہ رکھواور تطع تعلق نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے بندے ہمائی بھائی بکرر ہو۔ ایپ ورمیان بعض وعناد نہ رکھواور تطع تعلق نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے بندے ہمائی بھائی بکرر ہو۔ ایک وروس کی حضرت ابو ہر ہرے و سام مالک کے دونوں کو علیجہ و سندوں سے مروی ہے اور دوسری حضرت ابو ہر ہرے و سندوں سے ذکر کیا۔

یمیٰی صدیث حضرت الس سے مروی ہے اس بھی لفظ والا تنافسوا کہیں اور دوسری حضرت البو بریرہ سے اور اس بھی بدلفظ ہے۔ اس میں ایک نے دونوں حدیثوں کو علیحدہ علیحدہ سندسے ذکر کیا تھا۔ بھر امام ما لک کے شاگر دسمعید بن تھم المعروف بابن ابی مریم ، نے دونوں روا بنوں کو دیماں سندسے ذکر کیا تھا۔ بھر امام ما لک کے شاگر دسمعید بن تھم المعروف بابن ابی مریم ، نے دونوں روا بنوں کو دیماں سندسے روایت کردیا۔ (۵۹)

ہے ۔ مجھے نے ایک سند میان کی اور اس کامتن میان کرنے سے پہلے سمی ضرورت سے پہلے کی خات ہے ہے۔ کام کام ورت سے پہلے کلام کیا، شاگر دینے اس کلام کو سند نہ کور کامتن خیال ترکے اس سند کے ساتھ دی ہے۔ دوایت کر دیا۔

یہ چاروں مورش مدرج الاسنادی ہیں۔ تعریف مدرج المنتن -جس متن صدیث میں غیرصدیث کوداخل کردیا جائے خواہ محالی کا قول ہو یا بعد کے کسی راوی کا - نیز ادراج درمیان میں ہویا اول وآخر میں ۔ پھراسکو حدیث رسول کے ساتھ اس طرح کلو طاکر دیا جائے کہ دولوں میں امتیاز ندر ہے۔

🖈 اول حدیث ش اوراج ، جیسے:۔

خطیب بغدادی نے الوطن اور شابہ سے ایک روایت بول نقل کی ہے۔

عن شعبة عن محمد بن ریاد عن ابی هریرة قال: قال رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم: اسبغو ا الوضوء ، ویل للاً عقاب من النار (۸۰) معرمت اله برردرض الله تعالیٰ عند مروایت ہے کہ رسول الله تعالیٰ علیه وسلم فرمنا الله تعالیٰ علیه وسلم فرما یا: وضوش خوب مبالف کروء ایز یول کے لئے دوز خ کی تاتی ہے۔ ارشا وفر مایا: وضوش خوب مبالف کروء ایز یول کے لئے دوز خ کی تاتی ہے۔ اسبغوا الوضوء معرمت ایو بریرہ کا قرمان ہے جس کوایو قطن

وغيره نے عدیث مرفوع من علوط كر كے پیش كرديا ہے۔

امام شعبہ ہےروایت کرنے والے آدم اور محمد بن جعفر ہیں لیکن کسی میں بیلفظ نیس۔ آدم سے بطریق شعبہ امام بخاری نے روایت لی ہے ایکے اللہ تابید ہیں:۔

عن آدم بن ابى اياس ، ثنا شعبة ، ثنا محمد بن زياد قال سمعت اباهريرة و كان يمر بنا و الناس يتو ضفون من المطهرة فيقول: اسبغوا الوضوء، فان ابا القاسم صلى الله تعالى عبيه وسلم قال: ويل للأعقاب من الدار (٨١)

اس روایت سے بیمعلوم ہوا کہ اسبعود الوصوع عضرت ابو ہرمے و کا قول ہے۔ اور محمد بن جعفر اورامام وکیج سے بطریق شعبہ امام مسلم نے روایت قرما کرارشاد قرمایا:۔

> وَلَيْسَ فِي حَدِيثُ شَعِبَةُ أَسِبَغُوا الوصُوء ( AY) امام هيهة كي عديث شي أسيخوا الوضوء كالقرائيس-

خیال رہے کہ بیتنعیل حضرت ابو ہر رہے کی روایت کی بنا پر ہے ورنہ سمجے مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص ہے جو روایت آئی اس میں یہ جملہ حضورا قدس مسلم اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بول منسوب ہے۔

كهآب في ارشاد فرمايا:

ویل للأعقاب من النار اسبعوا الوضوء۔ (۸۳) خنگ ایڑیوں کیلئے جہم کی ہلاکت ہے، وضویس میاسڈ کرو۔ اورامام پہنٹی نے ابوعیداللہ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہایں الفاظ مرفوعا روایت لی۔

امما مثل الذي يصلى ولا يركع، وينقر في سحوده كا لحائع لايأكل الا تمرة او تمر تين فماذا تعنيان عنه، فاسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار\_ (٨٤)

جوفض نماز پڑھے اور رکوع و ہوداطمینان ہے نہ کرے اسکی مثال ایسی ہے کہ بھوکے آدمی کوایک دو تھجور کھانے کو ملیس، تو کیا بیاسکو کھا ہت کریں گی ، لہذا وضو میں مبالغہ کرو، سوکھی ایز ہوں کے لئے دوزخ کی ہلاکت ہے۔ ان دونوں رواجوں میں وہ لفظ موجود اورخود حضور کی طرف منسوب ہے،لہذا ان سندوں کی روسے حدیث کو مدرج المعن نہیں کہا جا سکتا۔

بلکہ دوسری روایت میں تو انتساب کوتو کی بیائے کے لئے بیر الفاظ بھی ہے ہیں کہ راوی حدیث ابوصالے اشعری نے ابوعبداللہ اشعری سے بوجیما۔

من حدثت بهم الحديث ، قال: امراء الاجناد ، خالد بن الوليد ، و عمر و بن العاص و شرحبيل بن حسة و يزيد بن ابي سفيان كل هؤلاء سمعه من رسول الله الله تعالىٰ عليه وسلم (٨٥)

بیعدیث آپ سے کس نے بیان کی؟ بولے: لکھروں کے امیروں نے لین ، فالدین ولید ، عمروی نے لین ، فالدین ولید ، عمروین عاص ، شرصیل بن حسنہ اور سن بدین الی سفیان نے ۔ ان سب حضرات نے خود حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیصدیث سنی تھی۔

ر پیشنرات خلافت فاروتی میں ملک ثام میں فلسطین ،اردن، حمص ، فلسرین اور دمثق کےامیر تھے۔

#### ورميان مديث ش اوراج ، جيس: ـ

عن ام المومنين عائشة العبديقة رضى الله تعالى عنه قالت: اول ما بدى 
به رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم من الوحى الرويا الصالحة فى النوم فكان 
لا يرى رويا الاحاء ت مثل فنق الصبح ثم حبب اليه الخلاء و كان يحلو بغار 
حراء فيتحنث فيه و هو التعبد الليالي ذوات العدد قبل ان ينزع الى اهله و يتزود 
لذلك \_ (٨٩)

ام الموتین حضرت عائشہ مدیقہ رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ ملی اللہ تعالی علیہ وسلم پروتی ٹازل ہونے کا آغازا عظیم خوابوں سے ہوا، جوخواب بھی آپ دیکھتے اس کی تعبیر میں روشن کی طرح نظا ہر ہوتی ، پھر آپ کے دل میں خلوت کرینی کی حجت ڈال دی گئی اور آپ نے عارح او میں خلوت افقیار فرمائی ، چنا نچہ آپ دہاں تحث ( لینی عبادت ) میں چندا میا مشخول دیتے جب تک قلب اپنے اہل وعیال کی طرف مائل نہ ہوتا ، استے اہل کا توشہ ساتھ لیے جائے جائے ہے۔

اس مدیث ش "وهو النعبد" ورمیان مدیث ش اوراج ہے اور بیامام از بری کا قول ہے، کما فی الطیبی۔

👌 افرمدیث شادراج، بیسے:۔

عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم للعبد المملوك الصالح احران ، و الذي نفسي بيدي لو لا الحهاد في سبيل الله و الحج و يرامي لا احببت ان اموت و انا مملوك \_

حضرت ابو ہرم وضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: نیک غلام کودوا جرفے ہیں۔ جسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر جہاد جج اور والدہ کی خدمت کا معاملہ نہ ہوتا تو جھے یہ بی پہند تھا کہ میں غلامی کی حالت میں بی و نیاسے جاؤں۔

ال صدیت میں" مفسی بیدی النے" سے پوراجملہ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے جواخر حدیث میں مدرج ہے،اس لئے کہ حضور سیدعالم صلی اللہ تن کی علید دسلم اس طرح کی تمنافیدں کر سکتے تنے اور آپ کی والدہ ما جدہ بھی باحیات شمیں جن کی خدمت غلامی سے مالع ہوتی۔

نيز بيدوايت:

عن ابى خيشمة زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن محيمرة عن علقمة عن عبد الله بن مسعود ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علمه التشهد في الصلوة فقال: قل التحيات لله الى آخره فادا قلت هذا فقد قصيت صلوتك، ان شعت ان تقوم فقم ، وان شعت ان تقعد فاقعد \_ (٨٧)

حضرت علقه روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے کے رسول اللہ صلی اللہ اتعالی علیہ وسلم نے آپہ کوئماز میں بڑھا جانے والانتشہ تعلیم فرمایا، توارشاد فرمایا: پڑھوالتحیات للدالی آخرہ جب تم نے یہ پڑھ لیا تو نماز کمل کرلی ، جا ہوتو کھڑے ہوجا دُاور جا ہوتو ہیں ہے رہو۔

اس حدیث میں '' فا ذا قلت'' ہے آخر تک حضرت! بن مسعود کا قول ہے جواہے شاگر و محرت علقہ ہے آپ نے بیان کیا تھا، حضور کا فرمان نہیں ،لہذا اوراج آخر میں ہے۔

حضرت علقہ ہے آپ نے بیان کیا تھا، حضور کا فرمان نہیں ،لہذا اوراج آخر میں ہے۔

حضرت علقہ ہے آپ نے بیان کیا تھا، حضور کا فرمان نہیں ،لہذا اوراج آخر میں ہے۔

حضرت علقہ ہے آپ کہ مخابہ کے بعدا دراج تا جائز ہے گئے جائز۔

اصول صدیث بین ایسا اوراج منقول ہے، بخاری شریف میں اس کی کثیر مثالیں اس کے کثیر مثالیں موجود بال-

## تصانيف نن

م ۲۲۶ ه الفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب ☆

تقريب المنهج بترتيب المدرج لابن حجر 4 X 0 Y 4 ☆

تعریف: -وه حدیث جس می تقدیم و تا خبر کے ذریعہ تبدیلی کر دی جائے۔ ووسمين بن-وہ حمیں ہیں:۔ یہ مقلوب انسند ہے مقلوب المقن

مقلوب السند -راوى اوراس كى ولديت من الفذيم وتا خرس وتاب باراوى مشهوركى جكه دوسرے كانام ليے ديا جاتا ہے جيسے - كعب بن مرة كومرة بن كعب ، روايت كردينا ، ياسالم بن عبدالله كي جكه نافع كاذ كركرويتا\_

مقلوب المكنن: - الفاظ عديث كي تقديم وتاخير كذر بعيتبد يلي كردينا مثال جير: ـ

عن ابي هريرة رصى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله الى ال قال ، و رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم يميمه ما تنفق شماله الحديث \_ (٨٨)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سات لوگ بروز قیامت الثد تعاتی کے سابیر حمت بیس رہیں گے، انہیں بیس وہ مخص بھی ہے جو پوشیدہ طور پرصدقہ دیا کرتا ہے اس طرح کی یا تمیں ہاتھ سے دیتا ہے تو واسنے کو خرجیس ہوتی۔

اس صدیث کے جملہ " حتی لا تعلم النے "شن قلب واقع ہوا کیونکہ معروف ومعتاد ميرى ہے كەخرى دائے باتھ سے بوتا ہے۔ اور مح معروف وہ ہے جس كوامام مالك اور امام

بخاری نے روایت کیا۔

و رحل تصدق بصدقة فاعفا ها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه \_( ١٩٩) و فخض جوصدق اس طرح جميا كرديا ب كروابنا بالحد خرج كرتا ب تو يا سي كوفروس

ہوتی۔

امام قاضی عیاض نے فرمایا، یہ قلب ناقلین سے واقع ہواامام سلم سے بیں اس پر ولیل میں ہے۔ اس پر ولیل میں ہے کہ امام مالک سے فور ابعد جو صدیث ذکر کی اس کوائی صدیث کے حل قرار دیا ہے، اور امام مالک کی روایت میں وی ترتیب ہے جو بخاری سے گزری حتی کہ الفاظ بھی احدید وہی

-07

یں۔ مجھی مقلوب المتن کی صورت ہے ہوتی ہے کہ ایک سند دوسری حدیث کے ساتھ اور دوسری سند پہلی حدیث کے ساتھ ضم کر دی جاتی ہے ، جیسے بغدادیں امام بخاری کا امتحان لینے کیلئے بعض اوگوں نے سوے زائدا حادیث بیں ایسانی کیا تھا۔

قلب متعددوجوده سے موتاہے:۔

ايناطى تغوق كابركرناب

المحمى دوسركاامتحال ليمار

🖈 خطاو کو کی منایہ۔

ر محکم: - مهلی صورت بین ناجائز ہے۔ دوسری صورت بین ای وقت جائز جبکہ ای مجلس بین حقیقت واضح کردی جائز جبکہ ای مجلس بین حقیقت واضح کردی جائے۔ البتہ تنیسری صورت والا معذور ہے۔ ہاں بکثرت ہوتو منبط محروح موگا اور دوایت ضعیف قرار یائے گی۔

## تصنيفن

الم دافع الارتياب في المقلوب من الاسماء و الالقاب للعطيب م ٢٦٥ ه الاسماء و الالقاب للعطيب م ٢٦٥ ه الم

# المزيدفي متصل الأسانيد

تعريف: - جس عديث كي سند بظاهر متصل موليكن سند من سي راوي كا اضافه كرديا جائيه

مثال: عن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد ، حدثنى بسر بن عبيد الله قال: قال سمعت (با ادريس قال: سمعت واثلة بن الاسقع يقول: سمعت ابا مرثد الخنوى يقول سمعت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: لا تحلسوا عن القبورولا تصلوا اليها ـ (٩٠)

ایومر شرخوی رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ جس نے صنور تی کریم صلی اللہ تعالی طبیہ وسلم کوفر ماتے سنا: قبرول پرند بیٹھوا ورندان کی طرف رخ کرکے تماز پڑھو۔

اس مدیث کی سند ش دوراولول کی زیادتی ہے۔

میزیادتی محض وہم کی بنیاد پرہے۔

الله المستقیان کی زیادتی امام عبدالله بن مبارک سے تقل کرنے والےرواۃ کے وہم کی منام کے منام کے منام کے منام کے سفیان کی زیادتی اللہ اللہ بن مبارک کے بعد براہ راست عبدالرحمٰن بن مزید کی رواہت تقل کی۔(۹۱)

اور بعض راو ہوں نے تو ''عن'' کے بجائے صریح'' اخیر'' استعمال کیا ہے۔ ایوا در نیس کا اضافہ خود این مہارک کا ہے ، اس لئے کہ ان کے استاذ عبد الرحمٰن سے روایت کرنے والے نقات کی ایک جماعت نے ابوا در لیس کا ذکر خیس کیا اور بعض نے تو تصریح کردی ہے کہ'' بسر'' نے براہ راست وائلہ'' ہے سا ہے۔ (۹۲)

تحکم: - وہم کی بنا پر مردود ہوتی ہے، ہاں زیادتی کرنے والاا پے مقابل سے قائق ہوتو پھر رائج ومقبول ہے۔اورد دسری منقطع ،لیکن بیا تقطاع خفی ہوتا جس سے حدیث مرسل شفی ہوجاتی

#### تصنيف فن

تميز المزيد في متصل الاسانيد للحطيب، \$ ጓፕሎ ☆ بیان فن کی اہم کتاب ہے۔ مصط

تعریفی: - وه حدیث جس کے تمام را دی تغذاور ہم پلہ ہوں لیکن مختف صورتوں کے ساتھ مروی ہو۔ بھی ایک راوی ہے ہی اختل ف منقول ہوتا ہے کہانہوں نے روایت متعدد مواقع پر کی ،اور مجی راوی چھرمونے کی وجہے اختلاف موتاہے۔

واضح رہے کہ اختلاف ایسا شدید ہوکہ ان کے درمیان تطبیق وتو فتی ممکن نہ ہو۔ مگریہ بھی ضروری کہتمام روایات توت ومرتبہ میں مساوی ویرایر ہوں کہتر جے بھی تاممکن ہو،ا کرتر جے يالو فيق ممكن موئي تواضطراب محقق نبيس موكا \_

> اضطراب كى دوسمين إلى ند المطراب في السند المنطراب في المثن مثال حم اول: - بيتم عي زياده وقوع پذير ي- ييد:

حدثنا مسدد ، حدثنا بشر بن المقضل ، حدثنا اسماعیل این امیه حدثنی ابو عمر و بن محمد بن حريث انه سمع حده حريثا يحدث عن ابي هريرة. ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم قال . اذا صلى احدكم فليحعل تلقاء وجهه شيئا ، قان لم يحد فلينصب عصا ، قال لم يكن معه عصا فليخطط عطا ثم لا یضره ما مرا مامه \_ (۹۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جبتم میں کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہوتوا ہے سامنے سترہ قائم کرے ،اگرکوئی چیز ته مطے تواینا عصابی نسب کرے ، اور عصر بھی نہ ہوتو ایک عطینی نے کہ اس کے سامنے سے گزرنے میں پھرکوئی حرج نہ ہوگا۔

اس حدیث کواساعیل بن امیہ ہے بشر بن منصل اور روح بن قاسم نے بستد ندکور روایت کیا ،ان دونوں معترات کی روایت بیں ابوعمرو کے بعد راوی ان کے جد'' حریث' بیں

اوران کے والد کا نام محمہے۔

اور حضرت امام سفیان توری کی روایت "اساعیل بن امیه" سےاس طرح ہے۔

عن ابي عمر و بن حريث عن ابيه عن ابي هريرة.

اس سند میں ابو ممروء کے بعدراوی اگر چہ تریث میں مگران کو ابو عمر د کا والد قر اردیا ہے۔ اور حمید بن اسود کی روایت اساعیل بن امید سے طرح ہے:۔

عن ابی عمرو بن محمد بن حریث بن سلیم عن ابیه عن ابی هر برة \_ اس ش ابوهم و کے احدراوی ان کے والد" فحر" بیں اور" فریث" کے والدگانام سلیم" ذکر کیا ہے۔

اوروہیب وعبدالوارث کی روایت اساعیل بن امیہ سے بول ہے۔

عن ابي عمرو بن حريث عن حده\_

اس میں اپوعمر کے بعدراوی ان کے جدحریث بیں محروالد کا نام بھی حریث متایا ہے۔ اوراین جریج کی روایت اسمعیل بن امیہ ہے اس طرح ہے:۔

عں اہی عمود عن حریث بن عسار عن ابی هویوۃ۔ اس میں ابوعمر د کے بعدا کر چہ جریث ہیں گران کے دالد کا نام عمار بیان کیا گیاہے۔ اس سند میں اس طرح کے ادر بھی اضطراب ہیں۔ (۹۴)

مثال فتم ثاني، جيسے:\_

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن نا محمد بن الطفيل عن شريك عن ابي حمزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ان في المال حقا سوى الزكوة \_ (٩٥)

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنها ہے روایت ہے کہ حضور نہی کریم ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیشک مال جس زکوۃ کے علاوہ بھی آبک حق ہے۔ دوسری روایت اس طرح ہے:۔

حدثنا على بن محمد، ثنا يحيى بن آدم عن شريك عن ابي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بن قيس انها سمعته تعنى النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم يقول: ليس في المال حق سوى الزكوة. (٩٦)

حضرت فاطمہ بنت قبیں رضی اللہ تعالی عنبا ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: بیکٹ مال بیں زکوۃ کے علاو واور کوئی حق نہیں۔

مہلیٰ حدیث میں زکوۃ کےعلاوہ ہال میں پچھاور حقوق بھی فرمائے تنے اور اس میں نئی ہے۔لہذا بیمتن میں اضطراب ہوا۔

تحکم: - اضطراب چونکہ راوی کے منبط کی کمزور کی کو بتا تا ہے۔ لہذا الی احادیث ضعیف قرار پاتی ہیں۔اوراس کا مرتبہ مقلوب کے بعد ہے۔

## تصنيفنن

#### مصحف

لتحریف : - وہ عدیث جس کے کسی کلمہ کوشتہ روایت کی روایت کے خلاف لقل کیا جائے۔ یہ اختلاف خواد گفظی ہو یامعتوی۔اس میں تین تشمیس جاری ہوتی ہیں۔

اغتبار فشاءو باعث

🌣 باختبارکل

🖈 ياعتبارلفظاومعتي

اول کی دونتمیں ہیں:۔ شمصحف البھر کا مصحف السمع

مصحف البصر: - وه مدیث جس بین رسم الخد کے تنفس یا نقطوں کی عدم موجود کی کی وجہ سے اشتباہ ہوجائے۔ جیسے:۔

عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله

تعالیٰ علیه وسلم : من صام رمضان و اتبعه ستا من شوال خرج من ذنوبه کپوم ولدته امه\_(٩٧)

حضرت عبداللہ بن عمر منی اللہ تعالی عنبها ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھراس کے بعد شوال کے جمہ روزے یہ کار تعالی کے اور پھراس کے بعد شوال کے جمہ روزے یہ تعالی تعالی کا بور کی تو وہ گنا ہوں ہے یا ک تھا۔

اس حدیث کو بعض نے "ستا" کی جگہ " شیدا "مجھا۔

مصحف السمع: -ووحدیث جس کوراوی اپنی ساعت کی کمزوری یا منظم سے دوسری کے سبب میری کا پیرسبجد لیتا ہے۔

> جیسے عاصم الاحوال کو بعض نے عاصم الاحدب سمجھ کرروایت کرویا۔ مصحف باعتبار کل کی محمد ہیں:۔ مصحف السند کا مصحف المتن

مصحف السند: - جس مديث كاسند من هجف مو جين ـ

عن شيبة عن العوام بن مراجم عن ابن عثمان المهدى عن عثمان بن عفان رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لتودن الحقوق الى اهلها \_ (٩٨)

امیر الموثین معزرے عثان غنی رمنی اللہ نعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله ملی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا جمہیں حق والوں کے حقوق منر ورا دا کرتا ہوں گے۔

اس مدیث کی سند میں عوام بن مراجم کو بھی بن معین نے حراحم پڑھا جواسی زمانہ میں روکر دیا محیاتھا۔ (۹۹)

مصحف المنن: -وه عديث جس كمنن شراضحف واتع مورجير،

عن زيد بن ثابت رضي الله تعالىٰ عنه قال : ان رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم احتجر في المسجد \_ (١٠٠١)

حغرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد مین چٹائی ہے آڑی۔ ال مدیث کو این لهید نے کتاب مول بن عقبہ سے تقل کر کے، احتجم نی المستعد ، کردیا، یعنی آپ نے محد شل فصر کھلوائی۔

ریمتن بیں تفحیف ہوئی ، وجہ ریتی کہ ابن لہیعہ نے شخے سے سنے بغیر محض کما ب سے ریہ حدیث نقل کی جس کی وجہ سے پیلطی واقع ہوئی۔(۱۰۱)

اورجيے حضرت جابر رضي الله تعالى عند كى بير حديث -

رمي ابي يوم الاحزاب عني اكحله فكواه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه

وسلم\_

اس مدیث بین خندر سے بیر تریف واقع ہوئی کہ انہوں نے لفظ اُبی کومضاف مضاف الیہ کر کے روایت کر دیا حالا تکہ بیالفظ اُبی ہے اوراس سے مراد اُبی بن کعب بیں انہیں کا بیرواقعہ ہے واقعہ ہے وصدیث میں ذکر ہوا۔ اور تحریف کی صورت میں توبیہ واقعہ معرت جا برسی اللہ تعالی عنہ کے والد کا قرار یا ہے گا اور بیدورست نہیں ، کیونکہ واقو جنگ احراب سے بیشتر جنگ احدیث عمید ہو کی تھے۔ (۱۰۲)

الفظاد معنی کے اعتبار سے بھی دوشمیں ہیں:۔ الفظ معرف اللفظ ﷺ معرف المعنی

مصحف اللفظ: - وه حديث جس كلفظ من تعيف موء اكثرية ع صورت عين آتي ہے۔

اس کی دونشمیں ہیں:۔ کا مصحف الشکل کا

€ معحف المنفط

مصحف الشكل: -ووحديث جس كے دول كامورت توباتى رہے كيكن حروف كاحر كت بدل جائے يہيے: ـ

> حضرت عرفی کی حدیث میں یوم کا ب کو یوم کال ب بتانا۔ بعض نے اس کو محرف کا نام دیا ہے۔ (۱۰۱۳)

مصحف النقط: -جس كے خط كى صورت توباتى رہے كين نظوں بيں تبديلى ہوجائے۔ جيسے كزشته مثال -

مراجم كومزاحم يزهنا

مصحف المعنى: -وه حديث جس كمعنى كواصلى معنى مراد سے بھيردينا جيسے: ـ

ابوموی عنوی کا بیان ہے کہ ہماری قوم کو بیزا شرف حاصل ہے کہ حضور نے ہمارے قبیلہ عنز و کی طرف مندکر کے نماز پڑھی۔ حالانکہ حدیث میں عنز ہ سے مراد نیز و تھا ، اور بیا ہے قبیلہ کو سمجے ۔ تفصیل تد وین حدیث کے عنوان میں گزری۔

مسلم : - اگر کسی راوی سے اتفاقاً بیمل سرز دبوجائے تو منبط متاثر نیس ہوتا کہ تھوڑی بہت قلعی سے تو شاؤ و تا دری کوئی بچتا ہے۔ اگر بکثر ست ہوتو عیب ہاور منبط بحروح ۔ اکثر و بیشتر تھی نے کسب بیہ ہوتا تھا کہ راوی استاذ و بیٹنے کے بجائے کتب وسی نف سے مدیث حاصل کرتا تھا جس کے متعلق ایک زمانہ تک بین جب مدون ہو گیا اس طرح تخصیل صدیث منع ہے ، لیکن جب مدون ہو گیا اور کمن ذبانی یا دواشت پر تکمیر ندر ہا کہ اس طرح تخصیل صدیث منع ہے ، لیکن جب مدون ہو گیا اور کمن ذبانی یا دواشت پر تکمیر ندر ہا تو وہ مما نعت بھی ندر ہی ۔

#### مشهورتسا تيففن

التصحيف للدار قطني م ٢٨٥ه

ATYA اصلاح عطاء المحدثين للخطابي م ٢٢٨ه

ش تصحیفات المحدثین للمسکری م ۲۸۲۰

#### شاذ ومحفوظ

تعریف :- وہ حدیث جے کوئی مقبول عاول راوی ایسے راوی کے خلاف روایت کرے چومر تبدیش اس سے قائق ہے۔

> اس کے مقابل کو محفوظ کہتے ہیں:۔ شاؤ کی دوستمیں ہیں:۔

€ شاذ المعن

⊕شاذالسند

**شاذ السند: - وه عدیث جس کی سند بین شند و ذ بور جیسے: \_** 

عن سفيان بن عينية عن عمر و بن دينار عن عوسحة عن ابن عباس رضي الله تعالىٰ عمهما ان رحلا توفي على عهد رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم و لم يدع و ارثا الا مولى هو اعتقه \_(١٠٤)

معترت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تق ٹی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تقالی علیہ وسلم کے عبد یاک بیس ایک مختص کا انتقال ہوا اور اس نے اپنے آتا کا کے سواجس نے اسے آزاد کیا تفاکسی دوسرے کو دارث نہ جھوڑا۔

یہ صدیث متصل ہے ، سغیان کی طرح ابن جرتے نے بھی اسے موصولا روایت کیا ہے۔ لیکن جماد بن زید نے مرسلا روایت کیا۔ لینی حضرت ابن عبس کو واسط زیش بتایا۔

ی دونوں طرح کی رواجوں لیمنی موصول و مرسل کے راوی ثقتہ ہیں ،لیکن جماوین زید، کے مقابلہ بیس مغیان کی روایت کو متعدد تقد حضرات نے ذکر کیا ہے،لہذا موصول رائج اور مرسل مرجوح قرار دی گئی اور ندکور وسند محفوظ اور اس کے مقابل شرق ہوئی۔ شافر الممتن : -وہ حدیث جس کے متن میں شذوذ ہو۔ جیسے :۔

عن عبد الواحد بن زياد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : اذا صلى احدكم الفحر فليضطحع عن يمينه ـ (٥٠٠)

حضرت ابوہر میں اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: جب تم قماز فجر پڑھالوتو وہنی کروٹ پرلیٹ جاؤ۔

بیصدیث قولی ہے۔ لیکن دوسرے تقد حضرات نے اس حدیث کو حضور کے طور پر ذکر کیا ہے۔ امام بہبتی کہتے ہیں ، عبدالواحد نے حدیث قولی روایت کر کے متحد د ثقدروات کی مخالفت کی ہے ۔ اور بیا پی اس روایت ہیں تنجہ ہیں ۔ نہذا اان کی روایت ' شاؤ'' اور دوسرے حضرات کی ' و محفوظ'' ہے۔

# منكرومعروف

تعریف منگر: - وہ مدیث جس کا رادی ضعیف ہواور معتدرواۃ کی مدیث کے خلاف روایت کرے۔

اس كے مقابل كومعروف كہتے ہیں: \_

مثال: -اين اني حاتم كى روايت بطريق حريب ين حبيب:

عن ابي اسحاق عن العيزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال: من اقام الصنوة و آتى الزكوة و حج البيت و صام و قرى الضيف دحل الحنة \_ (١٠٦)

حصرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: جس نے تماز پڑھی ، زکوۃ دی ، جج ببیت الله کیا ، رمضان کے روز ے رکھے اور مہمان لوازی کی وہ جنت میں داخل ہوا۔

ابو حاتم کا کہنا ہے کہ بے روایت منکر ہے ، کیونکہ ٹغنہ روات نے اس مدیث کوموقو فا روایت کیا لینی حضرت این عماس کا قول بتایا ہے ، لہذا س مخالفت کی بنیاد پر ابواسحاق کی بیے روایت منکر قرار پائی۔اور ہاتی دوسرے ثقہ راویوں کی معروف۔(۱۰۷)

ا غنياه: - بعض حضرات نے ' شاؤ و محر میں مخالفت کا اعتبار نہیں کیااور شاؤ کی تعریف بیری \_

اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو تقدینے روایت کیا اور اس روایت بین منفر دہوء اور اس کے لئے کوئی اصل مویدیائی جائے۔ یہ تحریف تقدیکے فردیج پر صادتی آئی ہے۔ اور اول تعریف معادتی نیس۔اور بھش نے ''شاذ'' بیس نہ راوی کے تقد ہونے کا اعتبار کیا اور نہ کا لفت کا۔

ایسے بی منگر کوصورت نہ کورہ کے ساتھ خاص نہیں کیا بیلوگ فسق اور فر ما خفلت اور کثرت فلط کے ساتھ مطعول کی حدیث کو منگر کہتے ہیں۔ بیا پی اپنی اصطلاح ہے۔ و للناس فیصا معشوفون مذاهب ۔ (۱۰۸)

منكرى بايس معنى تعريف اور قدر بے تعميل متروك كے بعداس سے قبل ذكرى جا پيكى

ہے۔ ابن ملاح نے منکر مقابل معروف کومقسم قرار دیکر شاذ اورمنکر کواس کی قسمیں بتایا

> مستحکم: -شاذکے راوی تقدیس توبیم دود ہے در ندم جوت ہوگی اور منظر مردود ہے۔ البتہ محفوظ ومعروف رائج اور متبول ہوتی ہے۔

# زياتي ثقات

تعر کیف: - زیادتی نقات ہے مراد راویوں کی جانب ہے احادیث میں منقول وہ زائد کلمات ہیں جودومروں ہے منقول نہوں۔

زیادتی نقات دراصل مخالفت نقات کا ایک پہلو ہے اور گزشتہ اوراق بیں ذکر کروہ اقسام دراصل ای اصل کے جزئیات ہیں جیسا کہ ندکورہ تفصیلات سے تکا ہرہے۔لیکن ان کے عنادین منتقل تھے لہذا ان کوعلیجد ہ ذکر کردیا گیا۔

اب زیادتی ثقات کوعلیجد و ایک مستقل علم وفن اور پاب قرار دیکراس سے بحث مقصود ہے۔ زیادتی مقن میں بھی ہوتی اور سند میں بھی۔

> متن میں زیادتی کی تین تسمیں ہیں:۔ معد اور آر موافی معدد اور آر فر موافی

€ زیادتی منافی ﴿ زیادتی غیرمنافی ﴿ زیادتی منافی از بعض وجوه

زیادتی منافی: -الی زیادتی جود دسرے ثلات یا اوثن کی روایت کے منافی ومعارض ہو۔ معالمین

مثال جيے:\_

عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : يوم عرفة و يوم النحر و ايام التشريق عيدما اهل الاسلام و هي ايام اكل و شرب \_ (١٠٩)

حضرت عقیدین عامر رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: یوم عرفہ و قروالمجہ اور یوم تحر ار قو والمجہ اور ایام تشریق اارتاار تاار قوالمجہ ہم مسلمانوں کی عید کے ایام ہیں اور ریکھانے چنے کے دن ہیں۔

اس حدیث بین الله سے منقول کے زیادتی ہے اور بیزیادتی صرف موی بن علی سے منقول ہے ہا قی مرف موی بن علی سے منقول ہے اور بید یکر روایات کے منافی بھی ہے کہ دوسری روایتوں بیل تو میں دوروری کی نفسیات بیان کی تی ہے اور اس بین مما نعت۔

تحكم:-ييش شاذه:

زيا وني غيرمنا في: -اليي زيادتي جومعارض ومنا في نه مويه

مَّال:- عن الاعمش عن ابي رزين و ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله

تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : اذا ولغ الكلب في اناء احدكم ليغسله سبع مرار\_ (١١٠)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد قر مایا: جب کی جہارے برتن میں منہ ڈالے تواسکوسات مرتبہ دھولو۔

ا مام اعمش تک تمام راوی اس متن پرمتنق ہیں لیکن آپ کے بعد آپ کے تلانہ وہ میں علی بن مسیر نے " فَلَیْرِقُه "کا اصافہ کر دیا۔

> لیعنی برتن دھونے سے پہلے پانی کو بہادے۔ امام مسلم فرماتے ہیں:۔

حدثي محمد بن الصباح قال : نا اسماعيل بن ركريا عن الاعمش بهذا الاسناد مثله و لم يذكر ، فليرقه \_(١١١)

تحکم: - بیزیادتی ثفته کی ہے اور اصل روایت کے منائی نہیں ، لہذا تفته کی مستقل روایت کے تھم میں منبول ہوگی۔

زیا دتی منافی از بعض و جوه: - ده زیادتی جوبعض وجوه سے منافی مواور بعض اعتبار سے

ئ<sub>ىش</sub>ىر

مثال: يبيے: ـ

عن حذيفة رضى الله تعالىٰ عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم : فضلنا على الناس بثلث (الى ان قال) و حعلت لنا الارض كلها مسحدا و جعلت تربتها لنا طهورا \_

حضرت حذیفہ رضی انشد تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الشمسکی الشد تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جمیں لوگوں پر تمن چیزوں بیس فضیلت دی گئی ، (آخر بیس فرمایا) اور جمارے کئے تمام زین مسجد بنادی گئی ، اوراس کی مٹی پاک حاصل کرنے بعن تیم کا ذریعہ بنادی گئی۔ اس حدیث بیس و تربتها " کا لفظ صرف ابوما لک انجی سے مروی ہے اور کسی منہیں ، دومری رواجوں کے الفاظ یہ ہیں۔

و حعلت لنا الارض مسحد او طهورا \_

اصول صدیث جام کی تصیم اور جمی مطلق کی تقبید ہوتی ہے۔ام اووی قرماتے ہیں:۔

امام شافعی اورامام احمد رمنی الله تعالی عنهمائے اس زیادتی کومعتبر قرار دیتے ہوئے لفظ مٹی سے میٹم جائز قرار دیا اور جن احادیث ہیں مطلق ارض کا ذکر ہے ان کواسی پرمحمول فرمایا۔ بر خلاف امام اعظم وامام ما لك رضى الله تعلى عنهما كه آپ نے جمع اجزائے زمین سے جم كوجائز فرمایا بے۔ لہدمطلق اسے اطلاق پررے گا اور مقیدا پی تخیید پر۔

سند میں زیاد نی: -سند میں زیادتی کا متحد دصور تمیں ہیں جن کا تفصیل مستقل عناوین کے ساتھ گزر چی۔

جيدالمريدفى متعل الاسانيد

زیادتی تغذ کے تحت خاص طور پر حدیث کے دمسل وارسال ، اور وقف ورقع کا تعارض زر بحث آتا ہے۔

#### جهالت راوي

عدالت بش طعن کے وجوہ یا نچ شار کئے گئے تھے ،ان بس سے کذب اورا تہام کذب کا بیان موضوع اور متروک کے عنوان ہے کیا جاج کا۔اور فسق راوی کا ذکر محکر کے حمن بیس گزرا اب جبالت راوي كابيان ہے۔

جہالت راوی سے مراد بیہ ہے کہ راوی کی عدالت ظاہری اور باطنی مطوم نہ ہوا لیے راوی کو مجبول الحال " کہتے ہیں اوراس کی حدیث کو المبہم"۔

> مسے کتے ہیں:۔ حدثی رجل۔ یا حدثی شخے۔

ایسے راوی کی حدیث مقبول کہیں۔ ہاں اگر حدیث مبہم بلفظ تعدیل وار دہو، جیسے حد تنی ا فقد ، یا اخبر نی عدل تواس میں اختلاف ہے۔اصح بیہ ہے کہ مقبول نہیں۔ کیونکہ جائز ہے کہ کہنے والے کے اعتقادیس عدل ہواورننس الامریس نہ ہو۔اورا کرکوئی اہام حاذتی بیالغاظ فرمائے تو مغبول ہے۔اوراگرراوی کی عدالت مگا ہری معلوم ہے اور باطنی کی محقیق نہیں اس کو مستور کہتے

ہیں اور اگر راوی ہے مرف ایک عی مخص نے روایت کی ہے تو اسکو مجول انھین کہتے ہیں ، ان وولوں کی روایت محققین کے نز دیک قابل احتجاج ہے۔

امام تو دی قدس سرہ القوی منہاج میں فریاتے ہیں:۔

المحهول اقسام ، محهول العدالة ظاهرا و باطنا ، و محهولها باطنا مع وحود ها ظاهر ا و هو المستور ، ومحهول العين \_ قاما الاول فالحمهور على انه لا يحتج به ،اما الآخران فاحتج بهما كثيرون من المحققين \_ (١١٢)

اس كى بعض تغييلات حسب ذيل بين: ـ

راوی مجمی کثرت صفات والقاب کی وجہ ہے ، بھی قلت روایت کی وجہ ہے اور بھی نام کی عدم صراحت کی وجہ ہے جمول ہوتا ہے۔

کشر ت صفات: - جن الفاظ وظمات سے راوی کوذکر کیا جاتا ہے ان کی کثر ت خواہ وہ حقیق نام وکنیت ہو، یا لقب و وصف ، یا نسب و چیشہ راوی ان جی سے کسی ایک سے معروف ہوتا ہے اور ذکر کرنے والا کسی فاعل مقصد کے تحت غیر مشہور نام ووصف استعال کرتا ہے۔ لہذا بیستمجما جاتا ہے کہ یہ پوری ایک جماعت کے نام جی حوالا کرا سب کا مصدات ایک بی آدی ہوتا ہے۔

مثال: - محدین سائب بن بشرکلبی بیض نے وادا کی طرف منسوب کر کے محد بن بشر،
وکرکیا۔ بعض نے ان کا نام 'حماد' ککھا۔ کتوں ٹی کسی نے ایونصر بیان کی کسی نے 'ایوسعید''
اور کسی نے ابو بشام ۔ اس سے بیہ مجما ہوتا ہے کہ بیمتعدد اشخاص کے نام بیں حالا نکہ مسرف
ایک مختص ہیں۔

قکت روایت: - راوی نظر روایت کا سلسد نهایت محدود بوتا ہے کہ بعض اوقات ایک عض ان سے روایت کرتا ہے۔اس وجہ سے راوی مجھول سمجھا جاتا ہے۔

مثال:-ابوالعشر اوداری بیتابعین میں سے ہیں،ان سے مرف محادین افی سلمہ " نے روایت کی ہے۔

نام کی عدم صراحت :- مدیث کراوی کانام نه لینا،خواه اختصار کے پیش نظر موخواه کوئی

دومراسبب

مثال:\_راوی یوں کے:\_

احبرني فلان ، احبرني شيخ ، احبرني رحل\_

# امام اعظم کےنز دیک مجہول کے احکام

مجہول العین: - بیکوئی جرح نہیں،اس کی حدیث جب فیرمتبول ہوگی جبکہ سلف نے اسے مردود قرار دیا ہو، یا بید کہاس کا ظہور عہد تا ابھین کے بعد ہو۔ اگر قرون ٹلشہ میں ہوتو مطلقا متبول ہے۔ جبول الاسم کا بھی بینی تھم ہے۔اور جبول الحال راوی متبول ہے۔

#### بدعت

راوی کی عدالت میں طعن کا سبب بدعت بھی ہے۔ بدعت سے مراد اہل سنت و جماعت کے خلاف کمی چیز کا اعتقادر کھنا بشرطیکہ بیا حققاد ممنی تاویل پردنی ہو۔

ایسے بدعتی کی صدیث جمہور کے نزدیک مقبول نہیں۔اور بعض کے نزدیک مقبول ہے بھرطیکہ موصوف بالصدق ہو۔اور بعض نے فرمایا کہ اگر وہ بدعتی وضروریات وین بیس سے کسی ضروری چیز کا منکر ہے تقاوی مدیث مردود ہے ورنہ مقبول بشرطیکہ ضبط، ورع ،تقوی ،احتیاط اور صیانت کے ساتھ متصف ہو۔

کین مختار فرجب بیہ کہ اگر وہ اپنی بدعت کی جانب دعوت دیتا اوراس کی تروت کرتا ہے تو اس کی حدیث سے اخذ حدیث ہے تو اس کی حدیث مقبول نہیں ورند مقبول کی جائے گی۔ ہالجملہ الل بدعت سے اخذ حدیث میں انکہ مختلف ہیں اورا حقیاط اس میں ہے کہ ان سے حدیث اخذ نہ کی جائے کہ بیاوگ اپنے فرجب کی ترویج کے واسطے احادیث کر ہے اور بحد تو بیاعتر اف کرتے تھے۔ (۱۱۳)

#### سوءحفط

رادی کے منبط میں طعن کے وجوہ مجی یا چی شار کئے گئے تنے ، ان میں سے قرط غفلت

اور کثر ت غلط کو منکر کے تحت ذکر کیا گی تھا،اور کثر ت وہم حدیث معلل کے حمن میں بیان ہوا، اور مخالفت ثقات کو مدرج وغیر ہاسات انسام میں شار کیا،اب فقط سود حفظ کا ذکر ہاتی ہے،اس کے سلسلہ میں اجمالی کلام بیہے۔

⊛طارگ

لا زم: - ووہ جوتمام احوال بیں پایاجائے،ایے راوی کی حدیث معتر نہیں۔
طاری: - وہ ہے جوتمام احوال بیں پایاجائے،ایے راوی کی حدیث معتر نہیں۔
طاری: - وہ ہے جو پہلے نہ تھا کس سب سے حادث ہوگیا، جیسے بیرانہ سالی، یا ذباب بعمارت،
یا فقدان کتب،ایے راوی کوخٹ کا کہتے ہیں۔اس کی اختلہ ط سے پہلے کی احادیث تبول کی جا ئیں
گی بشر طبیکہ اختلاط سے بحد کی روا بیوں ہے ممتاز ہوں۔اورا گرممتاز نہیں تو تو قف کیا جائےگا۔اور
اگر مشتبہ ہیں تب بھی ان کا حکم تو قف ہے۔اگر ان کے واسطے متابحات و شوا ہد دستیاب ہو گئے تو
مقبول ہوجا ئیں گی۔(۱۱۴)

#### ضروري وشاحنت

تعدد طرق سے مدیث کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اس اصول کے تحت حسن لذانہ کو کھے افکے وکا درجہ ملتا ہے۔ راوی کا ضعف سوء حفظ میں جہالت کی وجہ سے ہوتو صدیث حسن لغیر ہ ہوجاتی ہے۔ متر دک و محکرا حادیث اس جیسے روا ہ کے تعدد طرق سے مروی ہوں تو مستوراور سوء حفظ کے حال کی روایت کے درجہ میں تتارہوتی ہے۔ اب اگر حزید تا تید میں کوئی الی ضعیف حدیث طل جائے جس کے حال کی روایت کے درجہ میں تتارہوتی ہے۔ اب اگر حزید تا تید میں کوئی الی ضعیف حدیث طل جائے جس کے صنعف کو گوارہ کیا جا سکتا ہے تو پورا مجموعہ حسن لغیر ہ کی منزل میں آ جائے گا۔

#### اعتبار

تعریف: - کس مدیث کی حیثیت جائے کے لئے دومری احادیث پرخورکرنا بینی بیجانا کہ
کسی دومرے نے اس مدیث کوروایت کیا ہے یا نہیں اگر روایت کیا ہے تواس کی توعیت کیا ہے
، دونوں میں موافقت ہے یا مخالفت ، اگر موافقت ہے تو لفظی ہے یا معنوی ، نیز دونوں کی
روایت ایک سحانی سے ہے یا دوسے ۔ اگر مخالفت ہے تو دونوں کے راد ہوں میں باہم کیا نسبت
ہے کہ کسی ایک کوئر جے ہو۔ اگر محقیق ہے معلوم ہو جائے کہ اس مدیث کو کسی دوسرے نے

روایت جیس کیا تو وہ فر دوغریب ہے۔

ہاں کی دوسرے نے موافقت کے ساتھ روایت کیا ہے تو حسب تفصیل دوسری مدیث کو متالع اور شاہد کہتے ہیں۔اور مخالفت کیساتھ روایت کیا تو وہ تمام تفصیلات آپ شاذ ومنکر وغیر ہاکے بیان میں پڑھ کیے ہیں۔

اس تفصیل سے بیات بھی معلوم ہوئی کہ متابعت سے تائید و تفویت حاصل ہوتی ہے بیر ضروری نیس کہ متابعت کرنے والا راوی اصل راوی کے مرحبہ میں مساوی ہو بلکہ کم مرحبہ کی متابعت بھی معتبر ہے۔

# متالع وشابد

تعریف مثالی: - اکثر کے نزدیک وہ صدیث جس کوایک ہی صحابی سے لفظ ومعنی یا صرف معنی کی موافقت ہے ذکر کیا جائے۔

تعریف شامد: - اکثر کنزدیک دو صدیث جس کو چند محابہ سے لفظ ومعنی یا صرف معنی کی موافقت سے ذکر کیا جائے۔

بعض معرات موافقت فی اللفظ کومتالج اورموافق فی المعنی کوشا بر کہتے ہیں۔خواہ ایک محانی سے مروی ہو بادو سے۔اور کبھی متالج وشاہرا یک معنی ہیں بولے جاتے ہیں۔

# جرح وتعديل

جرح وتعدیل ہے متعلق آپ پڑھ بچے کہ تعدیل راوی کی عدالت و صبط کے تحقیق کو کہتے ہیں اور جرح سے مراد وہ امور ہیں جوان دولوں پراٹر انداز ہوتے ہیں۔ جن کی تقصیلی تعداد حبرہ بیان کی جاتی ہے۔ عدالت براٹر انداز: -

اتبام کذب یفت ۲۰ بدعت یجالت منبط براثرا ثداز: منبط براثرا ثداز:-

● فرط خفلت ● زيادت وجم @ زيارة غلط 🖫 مورونظ

﴿ فَالْفَتِ ثَقَاتِ ﴿ شَهِرت تَسَالِلَ ﴿ شَهِرت تَبُولَ تُلْقِينَ ﴿ لَسِيانِ

جرح وتعديل وعىمعترب جوائمةن سے بغيركس تعصب ياب جاحمايت كے ساتھ منقول ہو،البتہ تعدیل مبہم کا اعتبار ہوگا کہ وجوہ عدالت بیان کئے بغیر تُقتہ وغیرہ کہنا ، کیونکہ وجوہ عدالت کثیر ہیں جن کا احاط ایک وقت میں ممکن نہیں۔

البنة جرح مبهم غيرمغسر معترنيس كراسياب جرح اتن زائدتيس كدان ك شاريس دشواری ہو۔ نیز اسباب جرح میں اختلاف ہے، ہوسکتا ہے ایک سبب کسی کے نز ویک معتز ہواور دومرول کے پہال ندہو۔

لہذا ابن صلاح نے تصریح کی کہ فقہ واصول میں ریبی مطے ہے ، اور خلیب نے اسمہ نقاد کا بین قد مب بتایا اورای بر عمل بے۔ (۱۱۵)

خیال رہے کہ جن علاء واقعها موامت نے مقتدا بنالیاان برکسی کی تحیید و جزح منقول فيس\_(۱۱۲)

#### الفاظ جرح اوران کے مراتب اد فی ہےاعلیٰ کی طرف

جونری بر آمایل اور لا بروای برد لالت کریں۔ جیسے:۔ \_1 ⊯لين الحديث ⊯ فيرمقال ⊯وغير بإ

جوعدم احتیاج باس کے حس معہوم پردال ہوں۔ جیسے:۔ ٦٢ € فلال لا مج 🕏 ضعیف 🕏 سرمنا کیر

عدم كتابت ياس كي حل كي تفريح - جيد: -

ﷺ فلان لا يكتب عديثه ﷺ كل الرواية عنه

7 / als & 🗷 روحدیث

وه القاظ جوانهام كذب يردال مول بيجين

⊕وغير ما۔

ه ضعیف جدا

€ طرواصدية

وغيرباب

وغير با\_

بال العاديث

الله المنتج الكذب الشميم بالوضع الدين الحديث الشميم الكذب الشميم الكذب الشميم المنتج الشميم المنتج الشميم المنتج المنتج المنتج وغير إ-

۵۔ ووالفاظ جوماف ماف جموث پردال ہول۔ جیسے:۔

﴿ كَذَابِ ﴿ وَمِالٌ ﴿ كَذَابِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

۷\_ ووالفاظ جوجموث بش مبالغه پردلالت کریں۔ جیسے:۔ ⊕اکذب الناس ⊕الیدالمنتی فی الکذب ⊕رکن الکذب

وفيرياب

ڻي-

سلے دومراتب کی مدیث متالع اور شاہدش کام آتی ہے۔ ہاتی تطعامر دود وغیر مقبول

الفاظ تعدیل اوران کے مراتب اعلی ہے ادنی کالمرنہ

ا ۔ ووالفاظ جونقامت اور احمادش میاللہ بردال ہوں۔ جیسے:۔

€ فلان اليه المنتمي في التنبيع • الأاحد • فلان البيعة الناس • الأاحد

افهندعنه وغيرباب

٧۔ ووالفاظ جو تقامت كے بيان يس مررآ كير رجيد:

﴿ أَعْدَ كُلُمُ اللَّهِ مُعَدِّدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

٣ - ووالفاظ جوبلاتا كيدنقامت يروال موس يعين

الألفة الأنجة الأستان الأولاد المستان الأولاد المستان الأولاد المستان الأولاد المستان الأولاد المستان الأولاد المستان المستان الأولاد المستان المستان

۲۰ ووالفاظ جومرف عدالت كاثبوت دي، منبط تعلق ندمو جيسے:۔ • مدوق • مخمار العدق • مامون • خيار

> ۵۔ ووالفاظ جو جرح وتعدیل کھے نہ متا کیں۔جیسے:۔ ﴿ فلان شخص وغیر ہا۔

۲۔ ووالفاظ جوجرح ہے قرب کو ظاہر کریں، جیسے:۔
 ۱۳ فلان صالح الحدیث ﷺ وغیر ہا۔
 پہلے تین مراحب کی حدیث جست ہے، چہارم پنجم کو پہلے کے موافق یا تعیں تو قبول کریں گے۔
 گے در نہیں۔ ششم کومتا کی اور شاہد کے لئے لایا جائے گا۔

#### معرفت رواة

راویان صدیث کی شخصیات اوران کے حالات زندگی کاعلم ایک اہم چیز ہے کہ جب کہ کہ خصیت کے بارے جس علم نہ ہوگا اس کے مقبول وغیر مقبول ہوئے کا فیصلہ نہ ہو سکے گا۔ چونکہ ریکام محدثین وائر فن کر بچے اور فیصلہ کر کے ہمارے لئے کتا بیں تحریر فرماویں۔ اس سلسلہ جس ائر فن نے جرح وتعدیل کی کتا بیں اور مستقلا علیجہ وعنوانات پر بھی کام کیا۔ بعض اہم علوم وعنوان اس طرح بیش کئے مجتے ہیں۔

المناصرة الساوسيورين بلنيات المناصرة وكنيت والقاب المناصرة المناصرة وكنيت والقاب المناصرة وكنيت والقاب المناصرة والقاب المناص المناصرة والقات و منعفاء المناصرة والقات و مناصلة والمنافر المنافر المنافر المنافر المنافر والقات و منعفاء المناصرة و المنافر المنا

به مرتب رین در سیر پیران به معرفت روایت پدران از پسران به معرفت روایت پدران از پسران

ہے اور ان جیسے علوم کے مجموعہ کوعلم اس والرجال کہتے ہیں اور ان راویان حدیث کے حالات کما یوں میں ندکور ہیں۔

🖈 🔻 طبقات مشاہیرالاسلام: \_مصنفہ امام ذہبی ۳۵؍ جلدوں میں ہے اور اس میں ایک

اجرى ہے ٥٠٠ كو تك كتام اليدا شخاص كا او طركراي كيا ہے۔

تذكرة الحفاظ: بيمي آپ كي تصنيف ب-اوراس بس ٥٠٠ ه ي كورآ م ك حالات بحى مرقوم بيں\_

علامداین تجرکے لسان المیز ان لویں صدی تک کا احاط کرتی ہے اور اہام سیوطی کی " ویل "مین ۱۰ او تک کے مشاہیر کا تذکرہ ہے۔

جرح وتعديل كازياده ترسلسله متون مديث كاليف كإخرى مهديعن امام بهيتي م ٢٥٨ ه كے عهد تك رہا ہے ، چرچونكدا حاديث كاصل ومعتد تمام مجموع تصنيف كے جا ع بنے اس لئے اس کے بعدروا ہ کے صالات جمع کرنے کا نداہتمام کیا میا اور ندی اس کی منرورت رومی محی البدااب كما يول كی طرف عي رجوع موتاب\_

معرفت صحابه

صحافي: -ووفض جس في حالات ايماني عن صفورميد عالم سلى الله تعالى عليه وسلم عدملاقات كاشرف حاصل كيااور اسلام يرجى انتفال موافيواه اس في حضور كود يمين كا قصد كيامو يانبيس با صرف حضور نے اس پر نظر ڈالی ہو۔ نیز معاذ اللہ ایمان سے پھر کیا اور اسلام لے آیا اور حضور ے ملاقات دوبارہ ہوگئ ان تمام صورتوں میں سی بی بی شار ہوگا۔

جہبورائل سنت کے زویک تی م سحابہ چھوٹے ہوں یا بڑے حضورے شرف ملاقات کے سبب سب عاول ومعمند ہیں۔

مكثر بن محابہ:۔ محلبه كرام من جو معزات ايسے بي جن سے كثر تعداد مي احادیث مروی ہیں ان کومکٹر مین محابہ کہا جاتا ہے۔ایسے حضرات وہ ہیں جن کی مردیات کی تعدا دایک ہزارے حجاوز ہے۔

حعرت عبدالله بنجر حرت الوبريه ١٥٣٥ ٥٣٤٥ ٦,

حعرت الس بن ما لك ۲۲۸۲ ام المومنين عا تشرصد يقد ٦٣ \_•

حعرت عبدالله بن حباس ۲۲۰ حضرت جابرين عبدالله \_4 \_۵

ما کو بھی مکٹرین میں شار کیا ہے اور ان کی مروبات کو ابن کثیر نے حضرت ابوسعید خدر • سااتا یا ہے۔ ای طرح عبداللہ بن مسعودا در عبداللہ بن عمر و بن العاص کو بھی ان میں بی شار کیا ہے۔ رمنی اللہ تعالی عنبم

مفسر مین صحابه: - محابه کرام کی ایک جماعت کونم تغییر بین خاص مقام حاصل تھا۔ بید مند دجہ ذیل جن: -

> حضرت عمر فاروق اعظم حضرت على المرتضى حضرت ابي بن كعب حضرت عبدالله بن عباس حضرت عبدالله بن عباس حضرت ابوموى اشعرى رضى الله اتعالى عنهم الجمعين

معرت الوبكر صديق معرت عثان في معرت مبدالله بن مسعود معرت زيد بن ثابت معرت مبدالله بن زبير

مفتیان صحابه: - محله کرام من ایک ایک دست بمی تنی جومری قاوی رعی \_

حضرت على مرتضى حضرت زيدين ثابت حضرت اين مسعود حضرت اين مسعود حضرت ام الموشين عائشة معديقته حضرت عمر فاروق اعظم حضرت الي بن كصب حضرت الودر داء حضرت ابن عمر

رمنى الأرتد في عنهم الجمعين

موقعین صحابہ: - بعض اوقات تحریر دنعنیف جس مشغول رہنے والے صحابہ کرام بھی ہنے ، ان کے محیفوں اور اساء کی تفصیل تدوین مدیث جس گزری ،

تحداد صحابہ: - محابہ کرام کی تعداد تو معین نہیں۔ پر بھی تعداد ندازے کے مطابق بہا تعداد ایک لاکوے متجاوز ہے۔

امام ابوزرعددازی فرماتے ہیں: حضور سیدعالم صلی الثد نتحاتی علیدوسلم نے اپنے بعد ایک لاکھ چودہ ہزار صحابہ کرام مچھوڑے۔ان میں صرف دس ہزار صحابہ کرام کے حالات ہی کتابوں میں نقل ہوئے۔ ا فاصل صحابیه: - با تفاق الل سنت الصل ترین می بدیس سیدنا صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثان غنی، پھر علی مرتضی رمنی اللہ تعالی عنهم اجمعین ہیں۔

ان کے بعد عشرہ مہشرہ ، پھراصحاب بدرواحد، پھرالل بیت رضوان پھراہل فتح مکہ۔ یا نتمبار روایت حدیث سب کوایک طبقہ میں شار کیا جاتا ہے۔

# معرفت تابعين

تا بعی: - دو فض جومالت اسلام بی کسی می بی ہے طلاقات کریں اور اسلام پر بی ان کا وصال ہوا۔ان کے مختلف طبیقات ہیں۔

> علامها بن جرف ان كي وارطبقات بنائي بين: \_ افضل ترين تا يعي: -اس سلسله من مخلف الول بين. \_

نز دالل مدینه حضرت سعید بن مسیب نز دالل کوفه حضرت اولیس قرنی نز دالل اهمره حضرت حسن اهمری

فقتمائے سبعہ: - مدینه منورہ کے اکا برتا بھین میں باعتبار فقہ و فآوی ان سات حضرات کو انتیازی مقام حاصل تھا۔

> سعيد بن ميتب قاسم بن محمد بن اني يكر صديق عروه بن زيير خارجه بن نابت سليمان بن بيار الإسلمه بن عبدالرحمان بن عوف سليمان بن بيار

> > عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب بن مسعود بعض نے سالواں سالم بن عبداللہ بن عمر کو بتایا ہے۔

### مخضر مين

ووحعزات جنہوں نے اسلام اور جا ہلیت دولوں ز مالوں کو پایالیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شرف ملافت حاصل نہ ہوا۔خواہ وہ حمد نبوی میں مسلمان ہوئے یا بعد میں۔ان کو

\_11

مخضر من كهاجا تا باوران كاشار كبارتا بعين مس موتاب

# انتاع تابعين

ووحضرات جنھول نے بحالت ای ان کس تابعی سے ملاقات کی ہواور اسلام بر بی ان کا خاتمہ ہوا ہو، بیر حضرات تا بعین کے على فره ومستنفیدين بيں ان كے بھی متحدوط بقات بيں۔

محابه ، تابعین تبع تابعین اوران ہے استنفادہ کرنے والے حضرات کوعلامہ بن حجر

عسقلانی نے ہارہ طبقات میں پیش کیا ہے۔

تمام محلبة كرام

كبإرتابعين سعيربن مسيب بجے ۲

اوساط تالجتين حسن بعری جمدین میر م<u>ن</u> یے \_٣

طبقة الشاسة متعل كداكثر روايت كبارتا بعين سيكرت بي جيد: امام زجرى \_6

> المام اعظم والمام احمش اصاغرتا بجين ي \_۵

> > ابن جرتج معاصرين اصاغر جے \_4

امام ما لك وامام وري كبارتيع تابعين 4

اوماط تنع تاليعن مغيان اين عينيه اساعيل بن عليه ي \_^

المام شافعي ، ايودا ؤ دطيالسي عبدالرزاق اصاغرتيع تابعين یے \_9

صنعاني

طیقہ تاسعہ سے طامل جن کی سی تا بھی سے ملاقات نہ ہو۔

امام احمر بن طبل اولی 4 امام بخاری،امامسلم،امام ذیلی وسطى یے \_# صغري

امام ترندی ي

إانواع كتب حديث

احادیث کی کتب مختف انداز برمرتب کی کئیں اور برتنم کوعلیحد و نام ہے موسوم کیا گیا ہے لہذاان کی معرفت بھی ضروری ہے، انواع واقسام مندرجہ ذیل ہیں:۔ ا ـ جامع: - صديث كاس كتاب و كيت جي جس جس آغه جيزون كابيان مو-

ه سير € آداب € تغيير € عقائد ﴿ فَتَن ﴿ الْحَامِ ﴾ اشراط ﴿ مَناقَب

مسلم شریف پربعض حعرات قلت تغییر کی بنا پر جامع کا اطلاق نہیں کرتے ،اوربعض نے قلت کونظر انداز کر کے اطلاق کیا ہے، جیسے بھی مجد دالدین شیرازی۔

٢- سنن : - حديث كي وه كتاب جس كى ترتيب ابواب فليد ك اعتبار سے مواور صرف احادیث!حکام ڈکر کی جائیں۔

جیسے:۔ ﷺ سنن ابودا ؤد ﷺ سنن نسائی ﷺ سنن ابن ماجہ سا \_ مسند: \_ حدیث کی دو کتاب جس میں ہر صحالی کی روایات علیجد وجمع کی جا تھی، راویوں ک ترتیب مجی باعتبار فرق مراحب ہوتی ہے اور مجی باعتبارا ساء حروف بھی کی ترتیب ہے۔ جسے۔ ہ مندامام احمد الا مندابودا کو د طیالی

۳ میجم : رحدیث کی وه کماب جس میں راویان حدیث کی ترتیب حروف مجھی پر احادیث

جمع کی تی ہوں ،خواہ وہ راوی مصنف کے اسے شیوخ ہوں یا صحابہ کرام۔

جیے:۔امام طبرانی کی معاجیم ٹلا شہ۔

 ۵۔ متندرک: ۔ مدیث کی وہ کتاب جس میں کئی خاص کتاب کے مصنف کی رہایت كرده شرا تط كے مطابق رہ جائے والی احادیث كوجع كيا كيا ہو۔

جیسے:۔ امام حاتم کی منتدرک

۲ \_ مشخرج: \_ حدیث کی وہ کتاب جس میں کسی دوسری کتاب کی احادیث کوا بنی السی سند

ے روایت کرنا جس بیں اس مصنف کا واسطہ ندآتا ہو۔ جیسے:۔ متخرج اسامیلی ابتخاری متخرج ابی موائد علی مسلم

ک۔ چڑء: ۔ حدیث کی وہ کتاب جس میں کسی ایک راوی کی روایات ، یا کسی ایک موضوع

يراحاديث جمع كي جائيس.

جيے:۔ جزور فع اليدين للنخاري

۸ - افراد و غرائب: - صدیت کی دو کتاب جس میں کسی ایک محدث کے تفردات کوجع کیا
 کیا ہو۔

جیسے:۔ الاغرائب مالث الاغراب الاغراد للدار قطنی مالث العرب الاغراد للدار قطنی مالث العرب مندیث کی روا بیوں کو بحثرف سندو تکرار ذکر کیا جماع ہو۔ کیا گیا ہو۔

جیے:۔ الحمع بین الصحیحین للحمیدی • ارزواکد:۔ حدیث کی وہ کتاب جس میں کتاب کی صرف وہ اصاویث ذکر کر دی جائیں جوکسی دوسری کتاب سے ڈائد ہیں۔

چے:۔ مصیاح الزحاحة في زوائد ابن ماحه للبوصيري \_

اس میں وہ احادیث مذکور ہیں جو ہاتی محاح ستہ میں تیں۔

اا۔ اطراف : ۔ وہ کتاب جس میں احدیث کا صرف ایک حصہ ذکر کیا جائے اور پھراس حدیث کی کل بابض سندول کا ذکر کیا جائے۔

جیے:۔ تحفہ الاشراف ہمعرفہ الاطراف للمزنی۔ متوفی ۲۴۲ھ ۱۲۔مفہرس:۔وہ کتاب جس بش کی ایک یا چند کتا ہوں کی احادیث کی فہرست دیدی جائے جس سے حدیث معلوم کرنا آسان ہوجائے،

جید: المعجم المفهرس الفاط الحدیث البوی الامفتاح کنوز السنة ساا مصنف وموطا: - مدیث فی وه کتاب اس می ترتیب الواب فقد پر مواورا مادیث مرفوعه کی ماته موقوف ومقطوع امادیث می فرکور مول ...

يسي: المصنف لعبد الرزاق المصنف لابن ابي شيبة

المؤطأ لمالث كتاب الآثار لابي يوسف

مهار البعين: بحديث كي وه كتاب جس شي كسي خاص موضوع يا متعدد موضوعات مر عاليس احاديث جمع كي من مول -

جيئه: الاربعين لاحمد الاربعين للنووي.

ا 🗀 غربیب الحدیث : - وه کتاب جس بی احادیث کریمہ کے کلمات کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کئے جائیں۔

النهاية في عريب الحديث لاس الأثير\_

محمع بحار الانوارفي غرائب التنريل و الآثار للفتني

۱۲ علی: \_وہ کماب ہے جس میں ایک احددیث ذکر کی جائیں جن کی سند میں کلام ہوتا

كتاب العلل لابن ابي حاتم

جيے:۔ العلل للترمذی،

ے اے موضوعات: وہ کماب جس میں موضوع احادیث کوجع کیا جائے اور اصل حدیث موضوع كومتاز كردياجائي

اللالي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة

14\_مشہورہ: \_وہ کتاب جس میں ایک اعادیث کی تحقیق جائے جوعام طور پرمشہورا درزبان زوخاص وعام بیں۔

م المقاصد الحسنة للسخاوي

19\_ تعلیقہ: ۔ وہ کتاب جس میں احادیث کی سند کو صدف کردیا جائے اور اصل متن 3 کر کیا

ي المصابيح للبغوى المشكوة للتبريزي

حمع الحوامع للسيوطي حمع القوائد للمغربي

 ۲۰ تر عیب و تر جیب : \_ دو کتاب جس بین ایسی اصاد برث جمع کی جا ئیں جن کا تعلق عقا كدواعمال من ترغيب اوران ك غفلت برتر ميب سے مو۔

يهي: الترغيب و الترهيب لممنذري ترغيب الصلوة للبيهقي

الا مشیخه: \_وو كتاب جس ش كس شيخ كى مرديات كوجع كرديا جائے خوادو وكسى موضوع سے متعلق ہوں۔

المشيخة لابن البخاري

عين المشيخة لابن شاذان

المشيخة لابن القاري

٢٢ - ا ذ كار: - وه كما بجس من حضور سيد عالم صلى الله نع الى عليه وسلم ي معقول وعالمين جع کی جا کیں۔

الحصن الحصين للجزرى

وسي: الاذكار للنووى

٣٧٠ ـ ناسخ ومنسوخ: ـ وه كتاب جس جي ناسخ ومنسوخ احاديث بيان كي جائيي

ي التاب الاعتبار في الناسخ و المنسوخ من الآثار للحارمي

٢٢٠ \_اوائل: \_ووكتاب جس بس احاديث كوحروف يجي كى ترتيب يرجع كياجائ\_

جين الحامع الصعير لنسيوطي الفردوس للديلمي

14 - شرح الآثار: .. وم كتاب جس بين الي احاديث بيان كي جائين جوآبين بين حوارض بیں اور پھراس تغارض کوا ٹھایا جائے۔

ي : - شرح معاني الأثار لعلحاوي

۲۷ \_ تغییر ما تور: \_ وه کتاب جس میں ایک احادیث جمع کی جائی جوآیات قرآنیه کی تغییر ہے متعلق ہیں۔

الدر العنثور للسيوطي

ہے:۔ حامع البيان للطبري

کا ۔ سی : ۔ مدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس کے مصنف نے صرف احادیث میجو کو بیان كرنے كاالتزام كيا ہو\_

الصحيح لمسلم الصحيح للبخاري ٢٨ ــ رسماليه: \_ حديث كي وه كماب جس جس جامع كي عناوين جس سيكسي ايك عنوان ك تحت احادیث جمع کی جا تھی۔

جيے: كتاب الزهد لاحمد

۲۹ \_ اما لی: \_جس کتاب میں چیخ کے اطلاء کراتے ہوئے فوا کد صدیث ہون ۔

جے:۔ الامالی لمحمد

ِ ۱۳۳۰ تخر شنج : مه وه کتاب جس پی سمسی دومری کتاب کی اعادیث کی سنداورحواله درج کیا جائے۔

عیے:۔ نصب الرابة للربلعی التلخیص الحبیر لابن ححر التلخیص الحبیر لابن ححر اور جیےراقم الحروف کی ترتیب ویش کش

المختارات الرضويه من الاحاديث البويه والآثار العر وية

المعروف بحامع الاحاديث

عمر حاضر میں خوت کا عام طریقہ بیہ کہ کسی صدیث کے تعلق ہے ان کمایوں کے اساء، باب، جلد، صغی، اور دیگر ضروری چیزوں کی نشائدی کی جاتی ہے جس سے اصل کی طرف رجوع میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ قدیم طرز پرصرف کماب اور داوی کا نام ضروری ہوتا تھا، بایں معنی امام احمد رضا محدث پر بیوی قدس سرو نے اپنی تصانیف میں چیش کردہ اکثر احاد یث کی تخو تک خود کردی ہے، کہذا اس دور کے لحاظ سے جدید طرز پر ضرورت تھی جس کے لئے راقم الحروف کی کاوش ہو بینا تھریں ہے۔ تقصیل کھیاس طرز ہر مرورت تھی جس

امام احمد رضا محدث بر بلوی قدس مرہ نے اپنی تصانیف بی جن احادیث کو ببلور
استدلال ویش فرمایا ہے وہ آپ کی کتابوں بی بھری ہوئی ہیں، جہاں جس مسئلہ سے متعلق ضرورت ویش آئی ان کو قل فرمایا، ہم نے تمام احادیث کو آپ کی ان تمام تصانیف سے جوہم کو اب تک دستیاب ہوئیں جن کی تعداد تین سو کے قریب ہے نقل کیا، پھران کو ابواب گلیہ بر مرتب کیا، پھران کو ابواب گلیہ بر مرتب کیا، بھران کو ابواب گلیہ بر مرتب کیا، بھران کو ابواب گلیہ بر مرتب کیا، جن احادیث کا ترجمہ کی تعداد تین سو کے قریب ہے مقام پر مرتب اور حد کا اشاریہ قائم کرتے ہوئے (۱۲ م) لکھ یدیا ، اور جن احادیث کا ترجمہ اعلی معرت نے کھیاا ورمتن کی ضرورت ان کونہ ویش آئی ہم نے کتاب کو مستقل اور بیک ل بنانے کیلئے اصل کتابول سے وہ احادیث کھیں اور ترجمہ کوان متون کے ساتھ خم کردیا ۔ اعلیم مردیا ۔ کا مرحدیث کے حوالہ میں جن کتابوں کی نشا تدی اعلیم میں تی جو مدیث ابور کی تین ہوا ہے وہ بھی ہیں جو مطابق کلے دویا ، اور جو کتا ہیں ہوار جو کتا ہیں ہوارد ویک این موجود جس کو اس موجود تھیں تو جلدوسنی کی وضاحت کرتے ہوئے نیچ حدیث ابر کے مطابق کلے دویا ، اور جو کتا ہیں ہوارد ویک تا ہیں ہورد کتا ہیں ہوارد ویک تا ہیں ہورد ویک تا ہورد ویک تا ہورد ویک تا ہیں ہورد ویک تا ہورد کیا ہورد ویک تا ہورد ویک تا ہورد ویک تا ہورد کیا ہورد ویک تا ہورد ک

اعد امول دریث اور ایس کردیادہ کئے۔ای لئے بعض مقات پرچالیس کرایوں کے حوالے بھی آپ کو ملیں کے۔ پر تمام ما خذ ومراجع کی فہرست آخر میں لکھردی ہے جس میں مطبع کی وضاحت مجمی کردی

# روایت حدیث کے طریقے

روای حدیث روایت کے وقت جوالفاظ بولیاً ہےان کو مکر ق محل حدیث کہتے ہیں۔ان کوآ خدصول بل تعلیم کی کہا ہے۔

ا \_ سماع و تحديث: \_راوي سناور فيخ ابنه حافظه يا كتاب سے حديث بيان كرے توالى احادیث کوروایت کرتے وفت راوی مندرجہ ذیل ابغاظ اوا کرتا ہے۔

سمعت حدثنى بياس وقت جب كربوقت ماع راوى تها تعار سمعا حدثا باس وقت جب که بوقت ماع راوی کے

ساتھ دوسرے ساتھی بھی تھے۔

تمام كلمات ادايس مسعت اكانت مسبيرة أق ي-

۲-اخبار وقر اُت: \_راوی پر هے اور سے متنارے اس وقت بیالفاظ بولے جاتے ہیں۔

اس وقت جبكه راوي تنها مو اعجرنا اس وقت جب كرراوى كے ساتھ

المحبرتي

قرأت عليه

قرأنا عليه

دوس سے بھی ہول۔

اسمورت شرادی قری علیه و انا اسمع محی محی استعال کرتاہے۔ **۳ \_ انباء: \_ حفد بین کے بہاں بیلغظ بمعنی اخبار بولا جو تا تھالیکن متاخرین اسکوا جازت کے** معتی میں استعال کرتے ہیں۔

لہذا ﷺ اپنی سند سے روایت کرنے کی اجازت دیدے خواہ رادی نے اس سے وہ حدیث می ہویا جیس لہذاراوی کہتا ہے۔

ا اجازت: عظم في مندس روايت كرنے كى اجازت ديد اس كى چند صورتيں ہيں۔

مشافیہ: - شخ این زبان ہے روایت کرنے کی اجازت دے۔ رو

مكاتبه: - شخابى قرير اجازت د\_\_

مناولہ: - من الی کتاب اصل خوا لقل شا گردکودے یا شا کر دخود نقل کر کے

استاذ کے سامنے پیش کردے، پھر مجھ کیے بی اس کتاب کوفلاں سے روایت کرتا ہوں ، بیسب

سے اعلیٰ صورت ہے۔

۵۔ وجاوت: کسی کی کتاب ہے استفادہ کرنا اور اسکی تحریر ودستنظ وغیرہ کی شناخت سے اس کتاب کی میاخت سے اس کتاب کی ساخت سے اس کتاب کی مورت میں و حدت بعط اس کتاب کی مورت میں و حدت بعط فلان وغیرہ الفاظ کے ذریعہ ہی روایت ورست ہوگ۔

۲ \_وصیت: مشخوا پی دفات باسفرتیل اپی کسی کتاب یا چند کتابول سے روایت کرنے کا حق دوسروں کو نتقل کردے \_اس صورت میں "و صانی۔ اعبرنی و صید" کے الفاظ اوا کے جاتے ہیں۔

ک۔ اعلام: بی شخ اپنے کی تمیذکو بنادے کہ بی فعال کتاب کو قلال ہے روایت کرتا ہوں ،
اس صورت میں روایت ای وقت جائز جبکہ شخ کی طرف سے یہ تلمیذ اجازت یافتہ ہو۔

۸۔ عصص ہے:۔ لفظ ''عن'' ہے روایت کی جائے ،اک صورت میں بیالفاظ ہی ہیں۔

هقال اهدكر هروي

لفظ دعن "عد جوروایت کی جاتی ہے اسکو معن کہتے ہیں اوراس محل کو معدد۔ رید دو شرطوں کے ساتھ ساع برجمول ہوتا ہے۔

ا۔ رادی اور مردی عند شل میں معاصرت ہو۔

۲ راوی ماس شهو

کرتیسری شرط کے بارے میں اختلاف ہے۔ امام بخاری لقاء کوشرط قرار دیتے ہیں اور امام مسلم اس کے بخت مخالف ہیں۔

مراتب ارباب حديث

طالب ....طالب طاعتم

عنی ........ جس شخ کوایک ما کواها دیث متنا دسندام تا حوال روا قیاد ہوں عافظ ......... جس شخ کوایک ما کواها دیث متنا دسندام تا حوال روا قیاد ہوں جست ...... جس شخص کو تین لا کواها دیث متنا دسندام جرح و تعد مل محفوظ ہوں حاکم ....... جس شخص کو تمام احادیث مرد بیتنا دسندا جرحا و تعدیل محفوظ ہوں حاکم ........ جس شخص کو تمام احادیث مرد بیتنا دسندا جرحا و تعدیل محفوظ ہوں

#### طبقات كتب حديث

کتب مدیث کی محت ،شمرت اور مقبولیت کے اعتبار سے شاہ عبدلع ریز محدث و الوی رحمة اللہ نغالی علیہ نے عجالہ نا قعہ میں جارطبقات ذکر کئے ہیں۔ان کی تلخیص وانختساراس طرح

مسبت طبیقهٔ اولی: \_وه کماییل جوشورت متبولیت اور صحت تینول اوصاف میں سب پر فائق ہوں ، ب تین کما ہیں ہیں ،

طبقة ثانبية ووكايل جوزكوره تنون اوس ف من مندرجه بالاكتب كيم بليونين البنة ان سيقريب تربين ميكي تمن كماين بين

⊕ جامع ترزری استن ابی داؤد استن نسائی طبیقته شالی داؤد استن نسائی طبیقته شالی داؤد استا مریا بعدیش ہوئے، طبیقته شالی ہوئے، فن حدیث بیں امامت کے درجہ پر فائز تنے لیکن اپنی تصانیف بیں محت کا پورا اجتمام نیس رکھا اور ضعیف روایت بکثریت آگئیں رجیسے:۔

﴿ مندشافعی ﴿ سنن داری ﴿ سنن این ماجه ﴿ مصنف عبدالرزاق ﴿ سنن بیمی ﴾ تصانیف طبرانی ﴿ سنن دارقطنی ﴾ تصانیف طبرانی ﴿ سنن دارقطنی

طبقة رألجه: ـ وه كما بين جومناخرين على منے تصنيف كيس اوران كى روايت كروه احاديث كا قرون او تى ميں ثبوت نيس لمنا ـ اس كى وو د جيس ہوسكتى ہيں ـ يا تو ان كو ان احاديث كى اصل خبيں لمى ،اورياان روايات ميں كوئى علمت خفيد كيدكران كوترك كرديا ـ جيسے: ـ ديلى، ابوهيم اوراين عساكركى تصانيف \_ کتب احادیث کے طبقات کی بیا بک اجمالی فہرست ہے، ان کے درمیان دوسرے طبقات بھی ہوت ہوں کے درمیان دوسرے طبقات بھی ہوت ہوں کے جیسے بعض کتب میں احادیث میجو تو وافر ہیں لیکن ان کو عام شہرت و مقبولیت حاصل نہ ہو کئی۔ جیسے می این فزیمہ ہم کے این حیان ۔ وغیر ہا۔

ای کئے شاہ محدث وہلوی نے اپنی دوسری کتاب ''ما یہ حفظه للناظر " پی پانچ طبقات بیان کئے ہیں۔ غرض کہ تمام کتابوں کا ستیعاب واحاط مقصود دیں اور نہ یہ مطلب کدان کے علاوہ تمام کتابیں غیر معتبر ہیں۔

# ما خذومرا جمع

|        | LCLLCCASCONCASCASCACA,                  | _                       |      |
|--------|-----------------------------------------|-------------------------|------|
|        | *************************************** | الغرآ لن الكريم         | JI.  |
| r/i    | باب من ملغ معما                         | السنن لابن ملجه         | _!   |
| P'4+   |                                         | الحديث والمحدثون        | _1"  |
|        |                                         |                         | _1"  |
| 0/4    |                                         | المسند لاحمد بن منبل    | _۵   |
| rr     |                                         | مقدمها ين صلاح          | 4    |
| 140/1  |                                         | تذريب الراوى للسيوطي    | _4   |
| ۲۲     |                                         | مقدمها بن صلاح          | _A   |
| Ar/i   | من بالقيم<br>من بالقيم                  | الجامع المحيح للبطاري   | _4   |
| 102/1  |                                         |                         | _ +  |
| 94/4   |                                         | حلبية الاوليا ولاني فيم | fl   |
| 1967/1 |                                         | تذريب الرادي للسوطي     | _01  |
| ۷۸     |                                         | اليؤ طالمالك            | _11" |
| 124/2  |                                         | تذريب الراوي للسيوطي    | Life |
| 1++/1" |                                         | المستد لاحدين عثبل      | ۵ال  |
| 121/4  | باب رفع الايدى                          | الجامع للتربذى          | Ψf¥  |
| ro-/r  |                                         | دلاكل المنو ةلليهنى     | _ ∠  |
| 1+1/1  |                                         | المعددك للحائم          | μίΛ  |
| 10402  |                                         | ستنزالعمال تفتعيء       | _19  |
| r=1"/1 |                                         | التحاف السادة للوبيدي   | _7+  |
| 1-1"/1 |                                         | السنن الكبرى للبيهقي    | _rı  |
|        |                                         |                         |      |

| _rr  | المستد لاحدين عنبل                                                                                            | 121/1        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| _112 | تذريب الراوى للسيوطي                                                                                          | 121/1        |
|      | المستد لاحمدين حنبل                                                                                           | r=2/m        |
| _10  | تدريب الراوي للسيوطي                                                                                          | IAI/Y        |
| _F4  | الجامع المحيح للبخارى                                                                                         | r/i          |
|      | مجمع الزوائد للهيثمي                                                                                          | <b>#4/</b> 1 |
| _#\  | المسند لاحمد بن حقبل                                                                                          | 9/4          |
| _19  |                                                                                                               |              |
| -14  | مقدمها بن صلاح                                                                                                | 1874         |
|      | المرابعة ا | 172          |
|      | الجامع المتح للبطارى                                                                                          |              |
|      | قواعد في علوم الحديث                                                                                          | ret"         |
|      | السنة ومكانتها في التشر لع الاسلامي                                                                           | MAL          |
|      | الجامع المح للخارى                                                                                            |              |
|      | المستد لاحدين عتبل                                                                                            | man/m        |
|      | تذريب الراوى للسيوطي                                                                                          | 100/1        |
|      | الجامع الجيح للبخارى باب اسم الفرس                                                                            | r++/1        |
|      | مذريب الراوى للسيوطي                                                                                          | 124/1        |
|      | تذريب الراوي للسيوطي                                                                                          | 144/1        |
|      | الجامع للحريدي ابواب النكاح                                                                                   |              |
|      | تدريب الراوى للسيوطي                                                                                          | 124/1        |
|      | تذريب الراوي للسيوطي<br>. تدريب الفحير ال                                                                     | 42/1         |
|      | الجامع المحيح للبخاري                                                                                         | A0+/r        |
| _10  | الجامع الشيخ للبخارى                                                                                          | A0-/r        |
|      |                                                                                                               |              |

| rom/q  |                    | فآوى رضوبيه نصف دوم      | ۲۳۱  |
|--------|--------------------|--------------------------|------|
| 194/r  |                    | تذريب الراوى للسيوطي     | _64  |
| mai/p  |                    | المسند لاحمد بن حنبل     | _68  |
|        | باب في ترك الوضو   | السنن لاني داؤو          | _179 |
|        | باب في الصائم مجتم |                          | -0+  |
|        | بإب الرفصة في ذلك  |                          | _61  |
| r-4/m  |                    | المععن لعبدالرذاق        | _ar  |
| r11"/r |                    |                          | ۵۳   |
| 120/1  |                    | الجامع للترندى           | _64  |
| 120/1  |                    |                          | _۵۵  |
| 121/1  |                    |                          | ۲۵ے  |
| ۵۷     |                    | نذببة إلتقر              | _64  |
| m+4/1  |                    | الجامع المتح للبخارى     | _68  |
| 112/1  |                    | تذريب الراوي للسعطيء     | _69  |
| 4      |                    | المؤطالما لك             | _4.  |
| r=2/1  |                    | تذريب الراوى للسعيطي     | LH   |
| 121/4  |                    | فواتح الرحموت كبحرالعلوم | _44  |
| m      |                    | المؤطالمالك              | _46  |
| 102/2  |                    | المعتدرك للحائم          | _40  |
| rrr/i  |                    | تدريب الراوى للسيوطي     | ۵۲ـ  |
| rra/i  |                    | تذريب الراوي للسيوطي     | _44  |
| 199/4  |                    | السنن لأبن ماجه          | _44  |
| FY+/6  |                    | فآوي رضوبه جديد          |      |
| MAA/I  |                    | تدريب الراوى للسيوطي     |      |
|        |                    | •                        |      |

| ۸      | والع له طارعث                      | يث                                        | اصول عد |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 41     |                                    | العجالية الثاقعه                          |         |
| rrr/i  |                                    | ميزان الاعتدال للدسي،                     | _41     |
| rra/i  |                                    |                                           |         |
| rrg/r  |                                    | السنن لاين ملجه                           | ۳۷۷     |
| rai/i  |                                    | تذريب الراوي للسيوطي                      |         |
| IM9/r  | تفيير سورة الغرقان                 | الجامع للتزندىء                           |         |
|        | باب رفع البيدين في الصلوة          | السنن لا في وا ؤو                         |         |
| 240    |                                    | المؤطالمالك.                              |         |
| PYO    |                                    |                                           | ۰۷۸     |
| 41     |                                    | حاشيه غمعة النكر                          | _49     |
| 44     |                                    |                                           | _^+     |
| th/I   | بأب من المعاني                     | الجامع الشيخ لليخاري<br>لعد الشيخ لليخاري | _AI     |
| ira/i  | باب وجوب عسل الرجلتين بكماكبها     | المحجج تمسلم                              | _Ar     |
| ira/i  |                                    |                                           | _^٣     |
| 11/2/r |                                    | السنن الكبرى ليبلغيء                      | _^^     |
| 11/4   |                                    |                                           |         |
| r/1    | باب كيف كان بده الوحي              | الجامع المتح للبخاري                      | LAY     |
| r'a    |                                    | مقدمها بن صلاح،                           |         |
| rri/i  | بابضن اخفا والصدقه                 | المحتي لمسلم                              |         |
| 191/1  | باب العبدقة باليمين                | الجامع المتح للبخارى                      |         |
| 110/1  | باب في كرايسية الوطي على القيور    |                                           |         |
| mir/i  | باب في النهي عن الحيلوس على القيمر | الجامع للتريزي<br>لعنج ملسم<br>التح ملسم  | _91     |
| M4+/r  | باب كرابسية القعو دعلى التغير      | السنن لا في وا ؤو                         |         |
| -      | بإب الخطاؤالم يحدر عصا             |                                           |         |
|        |                                    |                                           |         |

| ra               |                                  | مقدمه ابن ملاح          | _90"         |
|------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
| AP/I             | باب في ان في المال حقاسوي الزكوة | الجامع للترندى          | _95          |
| ta/1             | باب ماادی زکونندلیس بکنز         | السنن لابن ملجه         | _44          |
| ۸۵               |                                  | المعجم الاوسط للطمرانيء | _94          |
| [["              |                                  | مقدمها ين صلاح          | _44          |
| 10%              |                                  |                         | _44          |
| IM               |                                  |                         | _f**         |
| m                |                                  |                         | _i+i         |
| ľΆ               | نفه صدرالعلما وميرهمي عليدالرحمه | ويباجه بشيرالقارى يدمعة | + <b>!</b> ' |
| PΆ               |                                  |                         | _1+1**       |
| 14               | ,                                | شرح نخبة الفكر          |              |
|                  |                                  | السنن لا في دا ؤو       |              |
| l'é              |                                  | شرح نخبة الفكر          | _1+4         |
| [f/ <sub>0</sub> |                                  |                         | 1-4          |
| ۳۵               | •                                | ديباچه بشيرالقاري       | _I•A         |
| 44/1             | باب في كرايمية بيم التشريق       | الجامع للتزيري          | _1+9         |
| 1/2/1            | بالبشخكم ولوغ الكلب              | المحجمسلم               |              |
| 2/1              | •                                |                         | _HI          |
| 4.4              |                                  | ويباجه بشيرالقاري       | _Hr          |
| <b>1</b> "Y      |                                  |                         | _##          |
| PA.              |                                  |                         | ۱۳           |
| • <b>^</b> /i    | (                                | تذريب الراوى للسعيطى    | _114         |
| MA               | بيدالبر                          | جامع بيان العلم لا بن ع | THA          |
|                  |                                  |                         |              |

# فهرست نصاشف امام احدرضا محدث بربلوی محدث بربلوی (جواب تک دستیاب ہوئیں)

| سنهقنيف            | ار اسائے کتب                         | تمبرث |  |  |
|--------------------|--------------------------------------|-------|--|--|
| المجلد الاول       | العطاياالنبوية في الفتاوي الرضويه    | _1    |  |  |
| المجلد الثانى      | العطاياالنبوية في الفتاوي الرضويه    | _4    |  |  |
| المجلد الثالث      | العطاياالنبوية في الفتاوي الرضويه    | _٣    |  |  |
| المحلد الرابع      | العطاياالنبوية في الفتاوي الرضويه    | _£    |  |  |
| المجلد الخامس      | المطاياالنبوية في الفتاوي الرضويه    | _0    |  |  |
| المتخلد السادس     | العطاياالنبوية في العتاوي الرضويه    | _7    |  |  |
| المجلد السابع      | العطاياالنبوية في الفتاوي الرضويه    | _Y    |  |  |
| المحلد الثامن      | العطاياالبوية في الفتاوي الرضويه     | _A    |  |  |
| المحلد التاسع      | العطاياالنبوية في الفتاوي الرضويه    | _4    |  |  |
| المجلد العاشر      | العطاياالبوية في الفتاوى الرضويه     | -5%   |  |  |
| المحلد الحادى عشر  | العطاياالنبوية هي الفتاوي الرضويه    | -11   |  |  |
| المحلد الثانى عشر  | العطاياالبوية في الفتاوي الرضويه     | -14   |  |  |
| رسائل المجلد الأول |                                      |       |  |  |
| ل الاسام ١٣٣٤ه     | اجلى الإعلام ان الفتوى مطبقاً على قو | -14   |  |  |
| 3771.              | الحود الحلو في اركان الوضو           | _1 £  |  |  |
| *144 F             | تنوير القنديل في اوصاف المنديل_      | -10   |  |  |
| 37710              | لمع الاحكام ان لا وضوء من الزكام_    | -14   |  |  |
| اللم _ 3444ه       | الطرارالمعلم فيما هو حدث من احوال    | _1Y   |  |  |
| 01TT0              | نبه القوم ان الوضوء من اي نوم _      | _5A   |  |  |
| 01 TY7             | محلاصة تبيان الوضوء _                | -19   |  |  |
| البلل_ ١٣٢،        | الاحكام والعلل في اشكال الاحتلام و   | _۲.   |  |  |
| *1444              | بارق النور في مقادير ماء الطهور _    | _Y Y  |  |  |
|                    |                                      |       |  |  |

| ۰۱۳۳۷               | يركات السماء في حكم اسراف الماء_                    | _ ۲ ۲         |  |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--|--|
| •1 <b>7</b> 77A     | ارتفاع الحجب عن وحوه قرأة الحنب                     | _44           |  |  |
| *1774               | الطرس المعدل في حدالماء المستعمل_                   | _Y £          |  |  |
| *1777               | النميقة الانقى في فرق الملاقي والملقي _             | _10           |  |  |
| 41TT£               | الهنى السير في المستدير _                           | -44           |  |  |
| *1772               | رحب الساحة في مياه لايستوى وجهها وجوفها في المساحة_ | _17           |  |  |
| *1778               | هبة الحبير في عمق ماء كثير _                        | _YA           |  |  |
| #177E               | النور والنورق لاسفارالماء المطلق                    | P 7_          |  |  |
| #177£               | عطاء البي لاقاضة أحكام ماء الصبي _                  | ٠٣٠           |  |  |
| *1778               | الدقة والتبيان لعلم الرقة والسيلان .                | _T1           |  |  |
| a1770               | حصن التعمم ليهات حد التيمم _                        | _44           |  |  |
| •1770               | سمح الندري قيما يورث العجر عن الماء_                | _44           |  |  |
| 1770                | الطفر لقول زفر 🗋                                    | _TE           |  |  |
| •1440               | المطر السعيدعلي ثبت حنس الصعيد                      | _40           |  |  |
| •17T0               | الحدالسديد في نفي الاستعمال عن الصعيد_              | _٣٦           |  |  |
| 0177                | قوانين العلماء في متيمم علم عند ريد ماء _           | _٣٧           |  |  |
| •1770               | الطلبة البديعةفي قول صدر الشريعة _                  | _ <b>T</b> XV |  |  |
| *1777               | محلى الشمعة لحامع حدث ولمعة _                       | _٣٩           |  |  |
| رسائل المجلد الثاني |                                                     |               |  |  |
| *1711               | ملب الثلب عن القاتلين بطهارة الكلب _                | _£+           |  |  |
|                     | الاحلى من السكر لطلبة سكرروسر                       | 13_           |  |  |
| *1414               | حمان التاج في بيان الصلوة قبل المعراج _             | _£ ¥          |  |  |
| *1717               | حاجز البحرين الوافي عن حمع الصلاتين _               | _22           |  |  |
| *1777               | منير العين في حكم تقبيل الابهامين_                  | _             |  |  |

| ۰۱۳۳۴   | نهج السلامه في حكم تقييل الإبهامين في الاقامة . | _20                    |
|---------|-------------------------------------------------|------------------------|
| 418+Y   | ايذان الاحرفي اذان القبر _                      | _£7                    |
| 37774   | هداية المتعال في حد الاستقبال _                 | _£Y                    |
|         | نعم الزاد لروم الضادن                           | _£Å                    |
| *1714   | النجام الصادعن منن الضاد_                       | -64                    |
|         | رسائل المجلد الثالث                             |                        |
| 414.0   | النهى الاكيدعن الصنوة وراءعدي التقليد_          | _0.                    |
| *1717   | القلادة المرصعة في نهر الاحوية الاربعة _        | _01                    |
| *1717   | القطوف الدانيه لمن احسن الحماعة الثانية _       | _01                    |
| *17"Y   | تيحان الصواب في قيام الامام في المحراب _        | _01                    |
|         | اجتناب العمال عي فتاوي الحهال _                 | _0 £                   |
| .17.0   | انهار الاتوار من يم صلوة الاسرار                | -00                    |
| . 17.0  | ازهار الانوار من صباصلوة الاسرار ـ              | _07                    |
| *1771   | وصاف الرحيح في يسملة التراويح _                 | _0 Y                   |
| *17 · Y | التبصير المنجد بان صحن المسجد مسجد              | _0 X                   |
| a177    | مرقات الجمال في الهبوط عن المبر لمدح السلطان    | _01                    |
| *171+   | رعاية المذهبين في الدعاء بين الخطبتين           | $\partial \mathcal{L}$ |
| .177.   | اوفي اللمعة في اذان يوم الحمعة                  | 177                    |
| •1444   | مرور العيد السعيد في حل الدعا بعد صلوة العيد _  | 177                    |
| *1717   | وشاح العيد في تحليل معانقة العيد_               | -14                    |
|         | رسائل المجلد الرابع                             |                        |
|         | at the target of the St                         |                        |

٦٤ اللهي الحاجز عن تكرار صلوة الحنائز \_

٦٥\_ الهادي الحاجب عن جنارة العالب\_

٦٦ المنة الممتازة في دعوات المنازة ..

٦٧\_ الحرف الحسن في الكتابة على الكفن\_

٦٨\_ حلى الصوت لنهي الدعوة امام الموت\_

٦٩ يريق المنار لشموع المزار..

٧٠ حمل النور في نهي المساء عن زيارت القبور \_

٧١ - الحجة الفائحة لطيب التعيين والفاتحة\_

٧٢ - اتيان الارواح لديارهم بعد الرواح \_

٧٣\_ الوفاق المبين بين سماع الدفين وحواب اليمين \_

٧٤ - تحلى المشكوة لانارة استلة الزكوة \_

٧٥ اعز الاكتناه في رد صنقة مانع الزكوة ..

٧٦ رادع التعسف عن الامام ابي يوسف \_

٧٧ ـ افصح البيان في حكم مرارع هند وستان\_

٧٨ الرهر الباسم في حرمة الزكوة على يني هاشم\_

٧٩\_ از كي الهلال بابطال ما حدث الناس في امرالهلال\_

۸۰ طرق اثبات هلال \_

٨١ البدورالاجنة في امور الاهلة \_

٨٢ - تورالادلة للبدور الاجلة \_

٨٣٪ رفع العلة عن نور الادلة\_

٨٤ الاعلام بحال البحور في الصيام.

٨٥\_ تفاسير الاحكام لفدية الصلوة والصيام \_

٨٦ عداية الحنان باحكام رمضان \_

٨٧ درء القبح عن درك وقت الصبح .

٨٨ - العروس المعطار في زمن دعوة الافطار \_

٨٩ . صيقل الدين عن أحكام محاورة الحرمين \_

٩٠ انوار البشارة في مسائل الحج والزيارة ..

### رسائل المجلد الخامس

٩١ عباب الاتوارات لايكاح بمحرد الاقرار\_

٩٢\_ ماحي الضلالة في انكحة الهند وبنحاله \_

٩٣ \_ البسط المسجل في امتناع الزوجة بعد الوطى للمعجل ٥٩٣٠٥

٩٤ مبة النساء في تحقيق المصاهرة بالزنا\_

٩٥ ازالة العار لحجر الكرائم عن كلاب النار \_

٩٦ تجويز الردعن تزويح الابعاب

٩٧ \_ اطالب التهاني في النكاح الثاني \_

٩٨\_ رحيق الإحقاق في كيمات الطلاق \_

٩٩\_ آكد التحقيق بياب التعليق ...

١٠٠ الجوهر الثمين في علل نازلة اليمين ..

#### رسائل المجلد السادس

١٠١\_ تابغ النور على سوالات حيلقور\_

١٠٢ م ١١ المبين محتم النبيين ..

٩٠٢\_ مبيحان السبوح عن عيب كذب المقبوح\_

٤ . ١ \_ دامان باغ سيحان السبوح\_

ه ١٠٠ القمع المبين لأمال المكذبين ..

١٠٦\_ السوء والعقاب على المسيح الكداب \_

١٠٧\_ حمجب العوارعن معدوم بهار\_

١٠٨\_ حوال العلو لتبيين الخلور

01TT7

# رسائل المجلد السابع

٩ - ١ \_ كمل العقيه الفاهم في احكام قرطاس الدراهم \_

م ١ ١ . كاسر السفيه الواهم في ابدال قرطاس دراهم .

١١١\_ انصح الحكومة في فصل الخصومة \_

١١٢ ـ الهبة الاحمديه في الولاية الشرعية والعرفية

#### رسائل المجلد الثامن

١١٣\_ فتح المليك في حكم التمنيك\_

١١٤ \_ احودي القرى لطالب الصحة في احارة القرى \_

١١٥\_ المني والدرد لمن عمدمني آرڈر\_

١١٦\_ مبل الاصفياء في حكم الدبائح\_

١١٧ ۾ هادي الاضحية بالشاة الهندية \_

١١٨\_ انفس الفكر في قربان النقر \_

١١٩ . الصافية الموحية لحكم حلود الاضحية \_

## رسائل المجلد السابع

٠ ٢ ٩ \_ حك العيب في حرمة تسويه الشبب \_

١٢١\_ مشعلة الارشاد الي حقوق الاولاد\_

١٢٢\_ اعجب الامداد في مكفرات حقوق العباد\_

١٢٣\_ لمعة الضحى في اعطاء اللحي\_

١٢٤ ـ شفاء الواله في صورالحسب ومزاره وتعاله ..

١٢٥ الحق المحتلى في حكم الميتني \_

١٢٦ ـ تيسير الماعون للسكن في الطاعون \_

١٢٧\_ الكشف شافيا في حكم قوبو جرافيا \_

١٢٨\_ العطايا القدير في حكم التصوير\_

١٢٩ حلى النص في اماكن الرحص\_

١٣٠ الذبدة الزكيه لتحريم سحود التحيه \_

١٣١ . الرمز المرصف على سوال مولينا السيد آصف .

## رسائل المجلد العاشر

١٣٢ ـ المني والدر لمن عمد مني آرڈر ـ

١٣٣\_ حقة المرحان لمهم حكم الدخان \_

١٣٤\_ الفقه التسجيدي في عجين البار جيلي \_

١٣٥\_ الشرعة البهيه في تحديد الوصية \_

١٣٦\_ المقصد النافع في عصوبة النصف الرابع\_

١٣٧\_ طيب الامعان في تعداد الحهات والابدان\_

١٣٨ ـ تحلية السلم في مسائل من تصف العلم \_

١٣٩ ۾ ردالرفضة ۔

## رسائل المجلد الحادى عشر

١٤٠ اسماع الاربعين في شفاعة سيد المحبوبين\_

١٤١\_ غاية التحقيق في امامة العلى و الصديق\_

١٤٢ ـ شمول الاسلام لاصول الرسول الكرام \_

١٤٣\_ التحبيريباب التقدير\_

١٤٤ م تلج الصدر لايمان القدر\_

٥٤٠ ـ الشهابي على عداع الوهابي ..

١٤٦ \_ قوارع القهار على المحسمة الفحار \_

١٤٧\_ مقامع الحديد على خدالمنطق الحديد\_

١٤٨ \_ اطائب الصيب على ارض الطيب \_

## رسائل المجلد الثاني عشر

١٤٩ - الصمصام عني مشكث في آية علوم الارحام \_

١٥٠ اقامة القيامة عبى طاعن القيام لنبي تهامه . ١٩٩٩ ه.

|          | ١٥١ ـ انوار الانتباه في حل نداء يارسول الله _              |
|----------|------------------------------------------------------------|
| *1777    | ١٥٢ ـ طرد الافاعي عن حمي هادرفع الرفاعي _                  |
|          | ١٥٣ ـ نزول آيات فرقان بسكون زمين وآسمان _                  |
|          | ٤ ٥ ١ _ اذات من الله لقيام سنة نبي الله                    |
| 41TTA    | ٥٥١_ ابتحاث العيرة_                                        |
| •1 T + A | ١٥٦ ـ ابرالمقال في استحسان قبلة الاجلال _                  |
| *1778    | ١٥٧_ الاحازة الرضوية لمبحل مكة البهية _                    |
| *1TY     | ١٥٨_ الاجازة المتينه لعماء بكة والمدينة _                  |
| او ل     | ٩ ه ١ احكام شريعت                                          |
| دوخ      | ۱۲۰ احکام شریعت                                            |
| سوم      | ١٦١ _ احكام شريعت                                          |
| *17"+7   | ١٦٢ ] الادلة الطاعنة في أدان الملاعنة _                    |
| P7774    | ١٦٣ _ اراءة الأدب لفاضل النسب _                            |
| •1 4"1"  | ١٦٤ ] الاستمداد على احيال الارتداد                         |
| #1 T x   | ١٦٥ ] . الاسد الصنول على اجتهاد الطراد الحهول _            |
|          | ١٦٦ _ اضافة الطلاق _                                       |
| *1 TY    | ١٦٧_ اظهار الحق الحلي _                                    |
|          | ١٦٨ _ اعالى الإفادة في تعزية الهند وبيان الشهادة _         |
| 4174A    | ٩ ٢ ١ _ اعتقاد الاحباب في الحميل والمصعمي و لأل والاصحاب _ |
| 11710    | ١٧٠ ـ الامن والعلى لنا عتى المصطفى بدافع البلاء            |
| *17714   | ١٧١_ انباء المصطفى بحال سرو عفى _                          |
| *1444    | ١٧٢_ اهلاك الوهابين على توهين قبور المسلمين                |
|          | ١٧٣ يدر الاتوار في أداب الأثار                             |
| *1 ""    | ١٧٤_ البدور في اوج المحلور                                 |
|          |                                                            |

| 01211  | ١٧٥ يركات الامداد لاهل الاستمداد                |
|--------|-------------------------------------------------|
| *177 * | ١٧٦_ تاج توقيت_                                 |
|        | ١٧٧ _ تحلي اليقين بان نبينا سيد المرسلين        |
| *1779  | ۱۷۸_ تسهیل تعدیل                                |
|        | ١٧٩_ تعليقات على الزيج الالعجاني _              |
| *1777  | ١٨٠ تمهيد الايمان بآيات قرآن _                  |
| _ 42   | ١٨١_ تنزيه المكانة الحيدريه عن وصمة عهد الحاها  |
| ۱۳۳۷   | ١٨٢ ـ المعبل الثانوي على كلية التانوي _         |
| اول    | ١٨٣ ۽ حد الممتار علي رد المحتار.                |
| دوم    | ١٨٤ ۽ حد الممتار على رد المحتار                 |
| +171-  | ١٨٥ . الحرازالدياني على المرتدّ القادياتي.      |
|        | ١٨٦ حمع القرآن ويم عزوه لعثمان _                |
|        | ١٨٧ ـ حمل الدور في نهى النساء عن زيارة القبور _ |
|        | ١٨٨ _ حاشية الاتقان في علوم القرآن.             |
| اول    | ۱۸۹ محاشیه ارشاد الساری م                       |
| ثانى   | ۱۹۰ ـ حاشیه ارشاد الساری                        |
| ئالث   | ۱۹۱_ حاشیه ارشاد الساری                         |
| رابع   | ۱۹۲_ حاشیه ارشاد الساری                         |
| عجامس  | ۱۹۳ _ حاشیه ارشاد الساری                        |
| سادس   | ۱۹۶_ حاشیه ارشاد الساری                         |
| سابع   | ۱۹۵_ حاشیه ارشاد الساری                         |
| ثامن   | ۱۹۲_ حاشیه ارشاد الساری                         |
| تاسع   | ۱۹۷ ماشیه ارشاد الساری                          |
| عاشر   | ۱۹۸_ حاشیه ارشاد الساری                         |
|        |                                                 |

199\_ حاشيه الاشباه والنظائر

٥ - ٢٠ حاشيه اشعة النمعات

۲۰۱ ـ حاشيه اصول هندسه

۲ - ۲ حاشیه تحریر اقبیلس

٢٠٣\_ حاشيه تحفهُ اثنا عشريه

٤٠٤\_ حاشيه جامع الرموز

٢٠٥\_ حاشيه حصرالشارد

٢٠٦ حاشيه خلاصة الفتاوى

۲۰۷ حاشیه رساله درعلم لوگار ثم

۲۰۸ حاشیه زیج بهادر خانی

٢٠٩ ـ حاشيه شرح التذكره

٢١٠ - حاشيه شرح المقاصد

۲۱۱ ـ حاشيه عناية القاضي شرح البيضاوي

٢١٢ ـ حاشيه غنية المستملي

۲۱۳\_ حاشیه فتاوی خبریه

٢١٤\_ حاشيه فتح المغيث

٢١٥\_ حاشيه كتاب الصور\_

٢١٦\_ حاشيه الكشف عن تحاوز هذه الامة من الالف

٢١٧\_ حاشيه محمع الانهر اول

۲۱۸\_ حاشیه مجمع الانهر ثانی

٢١٩\_ حاشيه مرقاة المفاتيح

٢٢٠ حاشيه المسامرة والمسايرة

٢٢١ حاشيه مستد الامام احمدين حنبل

٢٢٢\_ حاشيه مسند الامام الاعظم

او ل

ثاني

او ل

ثاني

ثالث

41 TY +

٣٢٣\_ حاشيه معالم التنزيل

٢٢٤ حاشيه معين الاحكام

٧٢٥\_ حاشيه المقاصد الحسنه

٢٢٦\_ حاشيه ميزان الاعتدال \_

٢٢٧ حاشيه ميزان الاعتدال \_

۲۲۸\_ حاشیة الهنایه

٢٢٩\_ حاشيه اليواقيت والحواهر

۲۳۰ حدالق بخشش

۲۳۱ مدالق بخشش

٢٣٢ حدالق بحشش

٢٣٣ حسام الحرمين على متحر الكفر والمين

٢٣٤ . الحلية الاسماء لحكم بعض الاسماء

٣٣٥ حواشي ابن ماجه

٢٣٦ حواشي احياء العلوم

٢٣٧\_ حواشي احياء العلوم (كتاب العلم)

٢٣٨\_ حواشي الاصابه

٢٣٩\_ حواشي الايضاح

٠٤٠ حواشي تحفةالاعوان

٢٤١ - حواشي تعطير الانام

٢٤٢\_ حواشي التعقبات على الموضوعات للسيوطي

۲٤٣ - حواشي تيسير شرح جامع صغير

۲٤٤ ـ حواشي جامع بهادر عاني

٢٤٥ ـ حواشي حامع القصولين

٧٤٦\_ حواشي خلاصة تذهيب الكمال

٧٤٧\_ حواشي علاصة الوقا

٢٤٨\_ حواشي الدر المكتون

۲٤٩ حواشي رساله در علم مثنث كروي

٠ ٢٥ \_ حواشي زرقاني على المواهب

۲۵۱ ـ الزواجرعلي افتراق الكبائر

٢٥٢\_ حواشي شرعة الاسلام

٢٥٣\_ حواشي شفاء السقام

۲۵٤ حواشي شمس بازعه

و٢٥٠ عالص الاعتقاد

٢٥٦ عيرالأمال في حكم الكسب والسؤال.

۲۵۷\_ دفع زیغ زاع ،رامی زاغیان

٢٥٨\_ دوام العيش في الائمة من قريش

٢٥٩\_ الدولة المكية بالمادة الغيية

٢٦٠ ذيل المدعا لاحسن الوعاء

٢٦١ راد القحط والوياء بدعوة لحيران ومواساة المقراء

٢٦٢\_ رساله علم الحفر

٢٦٣ روية الهلال

٢٦٤ الزلال الانقى في بحر سبقة الاتقى

٧٤٥ - الزمزمة القمرية في الذب عن الحمريه.

٢٦٦\_ السنية الانبقة في فتاوي افريقه

٢٦٧\_ السوء والعقاب عني المسيح الكذاب \_

٢٦٨ عبيف المصطفى عبى اديان الافتراء \_

٢٦٩ شرح الحقوق بطرح العقوق

۲۷۰\_ شرح المطالب في مبحث ابي طالب \_

47716

\*1217

•1TT9

41 TY .

\*1777

1.4716

\*1414

•17. •

•177·

01 Y 9 9

\*1717

۲۷۱ شلاق به ہے ادب بدمل ق 014.5 ٢٧٢ شماكم العنير في آداب النداء امام المنبر 41 444 ٣٧٣\_ صلات الصفا في نور المصطفى ٢٧٤ ـ صفائح اللجين في كون التصافح بكفي اليدين \_ ٦٣٠٦م ۲۷۰ صمصام حدید برکویی بے قبدوعدو تقلید ٢٧٦ الصمصام الحيدري عبي حمق العيار المفتري \_ ٢٧٧\_ الطرة الرضية عمى النيرة الوضية 418.9 ٣٧٨\_ الطيب الوجور في امتعة الورق و الايرير \_ او ل ۲۷۹\_عرفان شریعت \_ ۲۸۰ عرفان شریعت دوم ۲۸۱\_ عرفان شریعت \_ سوم ٢٨٢ فصل القصاء في رسم الافتاء ٣٨٣\_ العضل الموهبي في معني ".ق صح الحديث فهو ملحبي" - ٣٢٦٣ ه ٢٨٤\_ فقه شهنشاء و ان القبوب بيدالمحبوب بعطاء الله\_ \*1 4 4 T ٥٨٧ ـ قوالدرد المحتار ۲۸٦\_ فوزمبين دررد حركت زمين ٧٨٧\_ الفيوضات المكية لمحب الدولة المكية \_ 41TY0 ٣٨٨\_ قصيدتان راتعتان ٧٨٩ قمر التمام في نفي الظل عن سيد الانام\_ 01797 • ٢٩ \_ قهرالديان على مرتد بقاديان \_ 41 TYT ۲۹۱ \_ کشف حقائق واسرار دقائق \_ \*1 T \* A ٢٩٢ كشف العلة عن سمت القبعة ٢٩٣\_ الكلمة الملهمة ٢٩٤ كنز الإيمان في ترجمة القرآن \_ ቀነ የም ፣

| 01740 | ٣١٩. البيرة الوضيَّة شرح المعوهرة المضيه |
|-------|------------------------------------------|
| *171Y | ٠ ٣٢ ـ وشاح الحيد في تحليل معانقة العيد  |
|       | ٣٢١_ وصايا شريف                          |
|       | ٣٣٣_ الوظيفة الكريمة                     |
| 41717 | ٣٢٣_ الهاد الكاف في حكم الضعاف           |
|       | ٣٢٤_ هادي الناس في رسوم الاعراس          |

#### (حفرت عدامه) محرحنيف خانصاحيث قبله، المسساليات والتاكر في فانداس ولديت بمو کپور، بهیری، بریلی شریف،مغربی بویی،اغربا، مقام ولادت 垃 ااردَى الحِيرِه ٢ ١٣٧٤ هـ مطالِق ١٣٧١ حون ١٩٥٧ء تاريخ ولادت ☆ تمريب ومسلك الل سنت وجه حت حنى ، (پر بلوي) \* مشرب قاورى ورضوى تاجدارابلسده وعنورمفتي اعظم مندعليد ☆ الرحمه کے دست حق برست پر ۱۹۷۰ ویس بیعت وارادت سے شرف یاب ہوئے۔ تاج اشريعه بمعفرت علامه فتي محداختر دمنيا خانعها حب خلافت ☆ قبلہ(از ہری میاں) نے ۱۹۹۰ء میں سعادت خلافت ے نینیاب فرمایا۔ تعليم مع تعيين س اسكول/ مدارس س ☆ يرائمري،اسكول، بعوكيور يرائمري -1940 -1940 ☆ درس نظامی -1949 -1940 ☆ ابتدائی کتب مدوسه شيرييه بهيوى 1944 p194+ ☆ متوسط كتب خدرسه بحرالعلوم ويعيزى 1946 0194r ☆ منتهی کتب الجامعة الاشرفيه ممياركيور ☆ ۵۱۹۲۹ و ۱۹۲۵ دارالحلوم مظراسلام ، يريلي شريف فراغت وارالعلوم مظراسلام ، بريلي شريف 1949

# امتحانات بورذ معلعين س

| p194/4 | × | عام.                |
|--------|---|---------------------|
| +۸۹۱م  | * | عالم<br>فاضل دينيات |
| 1001   | ☆ | كامل                |
| PHAP   | ☆ | فاضل معقولات        |
|        | * | مشاهيراسا تذه       |

صدرالعلماه صفرت علامه منتی محرجه تخیرصا حب تبله طیه الرحه، بیخ الحدیث محقق صعر صفرت علامه منتی محرجه تخیر صاحب تبله طیه الرحه، بیخ الحدیث بخرالعلوم صفرت علامه منتی عبد المنان صاحب تبله، بیخ الحدیث محدث بریر صفرت علامه من والصفنی صاحب تبله، بیخ الحدیث جامع معتمر لاست صفرت علامه من ظرحسین صاحب تبله، بیخ المعقو لات مقرر شیری لسان حضرت مولاتا الوارع الم صاحب تبله، بیخ المعقو لات فاضل جنیل حضرت مولاتا الوارع الم صاحب تبله بورتوی

مشاہیر تلاندہ:۔

مولانا مكلورا حمرصاحب استاذ جامعه توربيد ضويديريلي شريف 文 مولا ناعز برالرحمٰن صاحب استاذ جامعه لوربيد ضويه بريلي شريف 文 مولانا محمراسي قن صدحت فينخ الاوب الجامعة القاوريه رحيما يريلي 章 مولانامحدر فنق عالم صاحب استاذ جامعه نوريه رضويه يريكي شريف 文 مولا ناصغيراختر صاحب استاذ جامعه نور بيرضوبه بريلي شريف 尊 مولا تااشتياق احمرصاحب استاذ جامعه فاطميه شا جبها نيور 章 مولانا محمه جهاتكيرصاحب استاذ مدرسه فتكورب بلبوركانيور 章 مولانامحما فعنال صاحب استاذ الجامعة القادريه رحيمابريلي شريف مولانامحر يونس صاحب استاذ كشن بغدا وراميور 후

| مولانا ذوالغقارعلى فال صاحب خطيب وامام مسجد بتكلور كرناكك   | <b>‡</b>                       |           |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| مولا تا حبيب احمرصاحب اسماد جامعهما يربد رضويه دمره دون     | *                              |           |
| مولا ناقيم الدين صاحب ناغم اعلى مدرسه جمال مصطفى بلاسيور    | *                              |           |
| مولا ناارشاداحمصاحب شيريوري                                 | <b>\$</b>                      |           |
| مولانا فخرالدين صاحب جامعدرضوبه كيمرى راميور                | *                              |           |
| مولانا قاری محریلین رض ماحب پرتیل دارالعلوم تی سینظرے پور   | <b>\$</b>                      |           |
| مولا تأكليل احمص حب استاذ مظهر العلوم كرسبائ منخ فرخ آباد   | *                              |           |
| مولانا محدارشادصاحب بهيري خطيب وامام مامع مسجد كيما         | *                              |           |
| (راقم الحروف) محرفتكيل مصباحي استاذ جامعة نوريه رضويه بريكي | *                              |           |
| لاده کثیرتلانده بین جواس مختصر میں شامل نه ہو سکے۔          | استكحا                         |           |
| تذريس جميع عنوم مروجه اتصنيف وتاليف الزجمه وتحشيه ا         | نو میل علوم )<br>ند میل علوم ) | مشاغل (بع |
| عالم، فامنس ،ادیب ،خطیب ،مؤرخ ،معلم ،مترجم ، تعنی ،         | ,                              | جامع محاس |

# تعدادتصانيف معتام وس

زبان سناشاعت مقام اشاعت تمبرشار نام کماب الدو/١٠٠١ء مركز المستعديكات رضا ا - جامع الاحاديث ٢ جلدين ٢ - ترجمه جامع الغموض ، جلداول اردو /۱۹۹۲ و رضادارالاشاعت، بميدي تلااردد /زيرطيع تزجمه جامع الغموض بجلدووم اردو / ۱۹۸۷ ورضا دارالا شاعت، بحيره ي ٣- نحى يهليال اردو / ۱۹۸۷ مرضا دارالا شاعت، بهیدی ٣٠ مسئلة قرأت خلف الامام حضورمفتي اعظم مندقرآن ومديث كي روشي ش اردو/ ۱۹۸۳ مرضادارالاشاعت، بهيري ۲\_ گی تماز اردو زيرطي زرملع ے۔ مغردات منفیہ ميز اردو

| 4+1                                      | والا لا حاديث               | رایک نظری <u>س</u>        | مؤنف               |
|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|
| زيرطيع                                   | الدوو                       | لتلخيص وترجمه تبشير الوري | ۸_                 |
| زرطيع                                    | 27/1/20                     | حالات مصنفين              | _9                 |
| ورطيح                                    | يميز اردو                   |                           | -1+                |
| درجي                                     | تمكر اردو                   | تارخ وبابيه               | $\pm \mathfrak{h}$ |
| زرطع                                     | ٠٠٠٠                        |                           | LIF                |
|                                          |                             | ان کےعلاوہ دیگراہم موضو   |                    |
| ليمري• ۱۹۸ وه ۱۹۸۱م                      | الجامعة الرضوبير            | رد مدارس اسلامیه          | متع                |
| چور ۱۹۸۲م، ۱۹۸۳م<br>ا                    | ككشن بغداده را              | اغدمات جليله              | يس                 |
| المطري ١٩٨٥م ١٩٨١م                       | معاح العلوم،                |                           |                    |
| 4,191424,191444                          | بدوالعلوم دجسيو             |                           |                    |
|                                          | الجامعة القاورب             |                           |                    |
| لور بيدرضو بيه بريلي شري <u>ف</u>        |                             |                           |                    |
| ت انجام دے رہے ہیں۔<br>انجام دے رہے ہیں۔ |                             |                           |                    |
| - 1                                      | _                           | لما لك كاسنر ﴿            | . :                |
|                                          | ۱۹۸۱م پس یا کند             |                           |                    |
| اکیڈی ،رامپور                            |                             | رول، قرامي ولقاني م       |                    |
| ی اکیڈی رامپوریس رکن خاص                 | ۱۹۸۲م شن تا در              | روساجي ادارون             | •                  |
| شمولیت ،                                 | کی میثیت ہے                 | زیکوں ہے وابستگی          | أورتح              |
| ما دارالا شاعت، يميزي كا قيام،           |                             |                           |                    |
| مدرضائ مصطفي وحجماء كااجراء              | عموا وعل الم                |                           |                    |
| ي بريلي شريف (قيام ١٠٠١م)                | فى الحال إمام احمد رضا اكية |                           |                    |
| نت ہے تمامال کارنا ہے انجام              | کے ناظم اعلی ہوئے کی حیا    |                           |                    |

وسعدے ہیں۔ مولانا محر تكليل تورى مصباحي استاذ جامعه نوريه رطسيه بريثي شريف

# حالات محبثف

''حيامع الاحاديث'' مرم دم جنتجو، نرم دم گفتگو رزم ہویا پزم ہو، پاک دل دیاک باز

فغیلة العلم حضرت مولانا محد حنیف خانصاحب ابن مولانا محدطی خانصاحب ابن مولانا محرطی خانصاحب ابن جناب ولی محدخال صاحب ابن جناب صدرامدین خال صاحب عصرحاضری ایک جلیل القدر علام، با بند ومستعدمهم اورمستقل مزاج مصنف ومولف بین، یکی وجہ ہے کہ ان کے علمی وحملی قد وقامت کی بلندی نے معاصرین میں ایک اہم مقام حاصل کرلیا ہے۔

ااردی الحجہ ۱۳۷۱ و مطابق ۳۱ رجون ۱۹۵۱ و کواسیند وطن موضع ہو گور تخصیل بہیزی بر یکی شریف یو پی بین ایک نہا ہے۔ شریف اور ہ عزت فائدان بی پیدا ہوئے تقریباً پائی شریف اور ہ عزت فائدان بی پیدا ہوئے تقریباً پائی شریف اور ہ عزت فائدان بی بیدا ہوئے تقریباً پائی شریف اور ہ عزت فائدان بی مصاصل کی قرآن پاک مال کی عربی اسپول بی بر حامین شعور کی پیچکی ناظرہ اور اساسی اردو کے بعد چ نے کلاس تک مروجہ بندی اسکول بی پر حامین دوسال گزرانے کے بعد ایک اور دائش گاہ برالعلوم بیزی بی وافل ہوئے اور درجہ رابعہ تک بری محنت اور گن کے بعد ایک اور دائش گاہ برالعلوم بیزی بی دافل ہوئے اور درجہ رابعہ تک بری محنت اور گن سے پر حامی کے بعد ایک اور دائش گاہ برائی ہوئی مرکز اہل سنت دار العلوم سے پر حامی کی بر پر تی بی شریف بی حضرت صدر العلم او الشہ علامہ شخسین رضا خانصا حب دامت بری جی مربر پر تی بی شراب علم و محل سے شاد کام ہوئے رہے اور بہیں سے ۱۹۵۹ء بی سشد فراغت و تائ فضیات سے شرف یاب ہوئے۔

تاجداراللسدے حضور مفتی اعظم ہندقدس سرہ کی بارگاہ باعظمت بیں حاضر ہوکر داخل سلسلۂ عالیہ قاور مید مضویہ ہوئے اور اکثر حضرت کی زیارت وخدمت کا شرف حاصل رہااور تاج الشریعہ حضرت علامہ محمد اختر رضا خانصا حب قبلہ از ہری میاں نے الجامعۃ القاور میدر جیما اسٹیشن بیں ایک پُرکیف تقریب بیں سعادت خلاوفت واب زت سے لوازا۔

آپ نے دوران تعلیم جن اساتذ و کرام سے اکتماب علوم وفنون کیا ان کے اسائے

مرامي درج ذيل بي-

ت مدرالعلماء حضرت علامة حمين رضاغ نصاحب قبله هي مدرالعلماء حضرت علامة حمين رضاغ نصاحب قبله هي المدين المريف

المعتد الفعنل حغرت مفتى محمر جها تلير خانصا حب رحمة اللدتغالي عليه

برالعلوم حطرت مفتى عبدالمنان صاحب اعظمى

فيخ الحريث شس العلوم كموي

بيخ التعير معرت علامه مبدالله فانعا حب

الجامعة الاسلاميدونا بي فيض آباد

🌣 محدث كبير علامه ضياء المصطفى صاحب

فيخ الحديث الجلمعة الاشرفيدم ركيور

🗘 🔻 جامع معقولات ومنقولات علامه فيم الثدخانصاحب

صددالمدرسين منغراسلام يريلي شريف

🖈 سامد الشيخ حضرت علامدسيد عارف صاحب

سابق فيخ الحديث متقراسلام يريلي شريف

ابر معقولات معترت علامه منا تلرحسين صاحب ستجل بمرادآ باد

➡ الاوب معترت علامه أس اختر صاحب معساحى بإنى دارالقلم ديلى

اديب شهير حضرت مولانا محدا نظار صاحب اعظى

🗢 حضرت مولا نانصيرالدين صاحب عزيزي الجلمعة الاشر فيه مباركيور

حضرت مولانامحمد اسرار صاحب الجامعة الاشرفيه مباركيور

تعرت مولاتا بلال احمرصاحب بهار

🗢 حضرت مولانا سلطان اشرف صاحب بهيزي

🗢 حطرت مولا تامحود رضا خانصاحب پی بعیت شریف

🗢 حضرت مولانا حامد حسین صاحب علیه الرحمة بهیزی

🖈 حضرت مولاناانوارعالم صاحب پورنوی

حعرمت مولانا سيدعياس على صاحب عليدالرحمة بجو كيورى \_

دارالعلوم منظراسلام ہر بلی شریف ہے ۱۹۷۹ ویکی فراغت کے بعد آپ نے مند
تدریسی کوزینت بخشی ،گردونوار کے تی ایک ہارس پس طالبان علوم نبوی کو کم دادب کے گرال
قدرزیور ہے آ راستہ فر مایا، منفر داور ایگانہ طرز تدریس سے حلقہ تلانہ ہ پس اپنا گیرااثر ورسوخ قائم
فر مایا ،آپ کے علم عمل نے حلقہ بگوشوں کی تعلیم وتر بیت بس علم وآ گئی کی لازوال دولت کے
ساتھ ساتھ ملی جزیات کو بھی بددار کیا ہیآ ہے کی تعلیم مقبولیت ہی کی تو دلیل ہے کہ آپ جہاں
ماتھ ساتھ میں جو بات کو بھی بددار کیا ہیآ ہے کی تعلیم مقبولیت ہی کی تو دلیل ہے کہ آپ جہاں
کہ بلا مبالغہ کہا جاسے طلبہ اپنے آپ ہی آ کے ساتھ ساتھ ہوتے آپ حلقہ درس اتفاوستے ہی
کہ بلا مبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ علاقہ کے لوجوان شہرت یا فتہ علما ویس دوجہ دری ایسے ہوئے جن کو
آپ کا یا آپ کے تلائہ کا شرف تمذہ والمو۔

آپ نے جس مدرسہ میں مجھی تھا ہم وقد رئیس کی خدمات انجام ویں اسکے عروج وارتقاء کیلئے انتظامی امور میں ہزو چڑ ہوکر حصہ لیا بلکہ پچھے ندارس تو ایسے بھی جیں جن کے تعلیمی وانتظامی روح رواصرف اورصرف آپ ہی رہے ،آپکی انتظامی جدوج پنداور تعلیم سرگرمیوں نے ان کو نیا وجوداور یا تندار شہرت بخشی اورارا کین وظمیہ کیلئے وہ لیج یا دگارین گئے۔

جن مدارس کی آہے آبیاری فرمائی دواس طرح ہیں:۔

الجامعة الرضوية تصبه كيمرى منطع راميور (مدت مدريس: ويرزه سال)

علادارالعلوم كلشن بغداوراميور (عدت تدريس: تقريبانون موارسال)

◄ ملا)ح العلوم جامع معجد رامكارهما الخيرا الكران الدين تقريراً يون تغن سال

بدرالطوم جامع مسجر جسيو رشلع نخي تال (مدت تدريس ويرده سال)

الجامعة القادربير عبما الميثن منطع بريل شريف (مدت تدريس: تقريباً جارسال)

اس کے بعد حضرت منانی میاں صاحب قبلہ کی خواہش وفر مائش کا احتر ام کرتے ہوئے عامد فور میر منافی میں المیت ولیافت کو عامد فور میر منافی شریف تشریف لائے ، حضرت نے آپ کی تفکیمی المیت ولیافت کو و کچو کر جامعہ کے مرارے انتظامی اور تغلیمی معاملہ ت آپ بن میر دکر دیجے، آپ نے بیزی جاں

فشانی اور عرق ریزی کے ساتھ جامعہ کیلئے ترتی کی راہیں ہموار فرمائیں چنانچہ جامعہ کے شایان شان اساتذہ کی تلاش وجتجو ایک جواں حوصلہ ،محرک وفعال اور کار آ مدعملہ فراہم کرنے ہیں کامیاب ہوگئ ، بلاشہ جامعہ کی موجودہ ترتی ، کامیا بی اور کامرانی موصوف بی طرف منسوب ہے۔ اس حقیقت کوفراموش نہیں کیا جاسکنا کہ تھم کی گل کاریاں تھم کارکو حیات جادیہ بخشی ہیں موصوف کو دور طالب علی ہی سے تھم کارکی اور مقالہ لگاری کا شوق تھا اس نے بعد فراغت اور فروغ حاصل کیا ، متعلقہ مدارس کی تمام تر ذمہ داریوں کے باوجود تصنیف وتالیف کا سلسلہ بھی فروغ حاصل کیا ، متعلقہ مدارس کی تمام تر ذمہ داریوں کے باوجود تصنیف وتالیف کا سلسلہ بھی جاتی ہو وجھد جاتی ہو اور کی تمام کے دوروں نے مقال کی بیش آئے کر طبقی جدوجھد اور حرکت و مل نے عزم وحوصلہ کو کرورند ہونے دیا بلکہ مضبوط سے مضبوط تربتادیا۔ بلفظ دیکر

بخشائے فوکروں نے شخطے کا حوصلہ ہو ہر حادثہ خیال کو گہرائی دے گیا ارباب فلم جانے ہیں کہ تصنیف و تالیف یک سوئی جا ہتی ہے عدر سہ کی تعلیمی ، انظامی اور تعمیری ڈ مددار یوں کے باوجود تصنیف و تالیف بہت مشکل کام ہے گر کام بھی آپ کے فلم زرنگارنے بے مثال گراں قدر تعنیفی کارنا ہے آپ کا اب تک کامر مائی فلم اس طرح ہے۔

ا\_ جائع الاحاديث الإجلدين

٢- ترجمه جامع الغموض جداول

٣- ترجمه جامع النموض جددوم (غيرمطبوعه)

۳- توی،کلیاں

۵۔ حاصیہ ہوایة الحکست عربی

٧\_ مقردات حنقيه (غير مطبوعه)

٤- مسئلة رأت خلف الامام

٨ - تلخيص وترجمة تبشير الورى مصنغه مولانا سلامت الله صاحب رامپورى (غيرمطبوعه)

9- حالات مصنفین (غیرمطبوعه)

۱۰ تاریخ وہا ہیں (غیر مطبوعہ)

اا۔ مقالات صنعیہ (غیرمطبوعہ)

۱۲ صنورمنتی اعظم بندقر آن وصدیث کی روشن میں

۱۳۰ می تماز

اس کےعلاوہ نشر واشاعت ہے بھی آپ کو گہراشغف رہا ،آپ نے نشر واشاعت کی اب تک کی زندگی میں مخلف کار ہائے نمایاں انجام دیجے ، اولین ترین کاوش چندا حباب کی معیت شن" رضا اکیلمی رامبور "کنام ہے اشاعتی ادارہ کا قیام ہے جو ۱۹۸۱ء میں عمل شی آیا جس کے در بعد کی اشاعتی پروگرام انجام پائے اس کے بعد چندر نقائے کار کے ساتھ میں آیا جس کے در بعد کی اشاعتی پروگرام انجام پائے اس کے بعد چندر نقائے کار کے ساتھ شامل 19۸۲ء میں "قادری اکیلمی رامبور" کے قیام میں بھی سرگری ومستعدی کے ساتھ شامل رہے جوآج تک ای اساس پرکام کررہا ہے۔

رامنگر بنی تال پرو فیخے کے بعد و صباحال الا تصاحب کا قیام فر مایا جس فی الدی تصاحب کا قیام فر مایا جس فی تفرید می الحقاد رید جما فی منالی کارکردگ سے جمرت انگیز شهرت حاصل کرلی و الجامعة القادر بید جما اکثین پرونچکر این معاون کارتفعی احباب کے ساتھ ماهنامه رضائے مصطفی لکالا اور بحسن خولی اسکی ادارت کے فرائض انجام دیتے رہے۔

جامعہ نور بر رضوبہ بر کی شریف تشریف ادکر بھی نشر واشاعت کی طرف کی ایک شبت قدم اٹھائے جو کامیاب تو رہے گر حسب مراد نیس ، آپ بر پلی شریف میں منصوبہ بندا شاعتی پر دگرام کی امٹل رکھتے تھے ، اس کو تا کید فیجی ہی کہیں گے کہ تیجے تو مو ملت حضرت سید شوکت حسین صاحب می نے ایک ایسے ہی پر دگرام کی فیش ش کی ، اپ خوالاں کی تعبیر بجد کراس کو بھیل مصل کی مار بھی نے ایک ایسے ہی پر دگرام کی فیش ش کی ، اپ خوالاں کی تعبیر بجد کراس کو بھیل کمال رقب تو ل کرایا اور "اوال می اس مقیدت بوی قدرو قیمت کی گاموں سے در کھورے ہیں کام کی دائے تیل ڈالدی جس کوار باب مقیدت بوی قدرو قیمت کی گاموں سے در کھورے ہیں خدا پاکسان کارنمایاں کو فایت درجہ کامیائی عد فرمائے۔ (آشن بجاہ سیدالم سلین علیہ التحبیة والتسلیم) فدا پاکسان کارنمایاں کو فایت درجہ کامیائی عد فرمائے۔ (آشن بجاہ سیدالم سلین علیہ التحبیة والتسلیم) تفور سے بی عرصہ میں اتن کامیائیاں مستقبل میں اور بھی زرین خدمات کا پیدو ہی ہیں۔ بھول شاعرابھی جانا ہے جھوکا ورآگ یہ میرمزل آخری میزں شیں ہے۔ شاعرابھی جانا ہے جھوکا ورآگ یہ میرمزل آخری میزں شیں ہے۔

آخریش دست بدعا ہوں کہ خدائے پاک اپنے حبیب صاحب اولاک علاقے کے حمد قد میں بے پناو پر کت فرمائے تا کہ ای طرح اپنی بیش بہا نگارشات اور کراں قدر خدمات سے ٹواز تے رہیں۔ع تواز تے رہیں۔ع صغیراخر المصباحی

۱۲۰۷زی الحجه ۱۳۴۱ مه مطالق ۲۳ مارچ ۲۰۰۱ء پروز جمعه مبارکه

# از: ارشد عل جيلاتي جبلوري

# نذرعقيدت

تحمده و تصلي على رسوله الكريم

الل قرطاس وقلم سے بید بات فلی ایس کے کہ تصنیف و تالیف، ترتیب و ترخ سے کا کام کمس فقد رد شوار اور مشکل ہے۔ گر چر بھی ہمر دان قوم و ملت مسلک حق کی پاسداری اور تصبحت مسلمین کی خاطراس امرد شوار کو فقد و پیشانی کے ساتھ انہ م دیتے رہے ہیں۔

قرطاس والم کے رق ہے دیلی خدمت وہ تقیم سرمایہ ہے جس کے ذریعہ مرنے کے بعد بھی صاحب الم کی جیتی جاگتی تصویر تو م کود کھنے تی رہتی ہے۔

یہ حقیقت روز روثن کی طرح عیال ہے کہ اعلیٰ حضرت امام الل سنت شاہ احمد رضا خال فاضل پر بلوی رحمة اللہ تعالیٰ علیہ نے تصنیف و تالیف کے ذریعہ جو گراں قدر و عقیم و بنی خد مات انجام دیں ان کی نظیر دور وور تک نظر نہیں آتی ۔

آپ نے سیکڑوں تکی جواہر پارے قوم کو عطا قرمائے جن کو دیکھ کر تھم ہی نے تہیں بلکہ عرب نے بھی آپ کی مدح وستائش کی راورسب نے آپ کے علم فضل کو تسلیم کیا۔
اس عظیم ہستی کو رحلت فرمائے ہوئے اگر چہ پون صدی سے زیادہ کا حرصہ گزرچکا ہے لیکن آپ ایپ نے دیاں کا رتا موں کی وجہ ہے آئے بھی زعرہ بیں۔اورا پی بیش بہا تعمانیف کی صورت میں گویا ایپ موسلا و حمار فیضان و کرم کے ساتھ جمارے ورمیان جلوہ افروز

ہیں۔ آپ کے خالفین آپ کی خدادادعظمت ومقبولیت کو پرداشت ندسکے اور انہوں نے میں میں میں میں سے مصادر میں میں میں اور انہوں کے اور انہو

طرح طرح سے آپ کو بدنام کرنے اور آپ کے علم وضل کو گھٹانے کسی لا حاصل کی وایک

معاحب نے تو گویا دن کی روشی میں آفتاب کا اٹکار کرنے کی کوشش کی اور کہا اعلیٰ حضرت علم حدیث میں قلیل البھاعت تھے۔

متعدد علائے کرام نے اس کذب بیانی کا پروہ فاش کیااور دامنے دلائل کے ساتھ ٹابت کر دیا کہاعلی حضرت کو دیکرعلوم وفنون کی طرح علم حدیث اوراس کے متعلقات پر بھی پیرطولی اور مہارت تا مہ حاصل تھی۔

آ قائے نعت منبع نیف و حکمت استاذ گرامی حضرت علامہ مولا نامجر حنیف خال معاجب قبلہ یہ ظلہ المدین نے بھی اپنا قلم یا نیف افعا یا اور جامع الا حادیث جیسی عظیم الشان سمتاب تالیف فریا کر خالفین کی جانب سے ہونے والے اس اعتراض کا بہت ہی موثر انداز جس ازالہ فریادیا۔

حعرت مذظله العالى نے احادیث کے اس مجموعے سے ثابت کردیا کہ اعلی معزت امام عشق دمجت کو جملہ علوم حدیث میں جوصلاحیت خاصہ اور مہارت تامہ حاصل ہے اس کی نظیر شاید ہی کہیں ملے۔

ہم همرعلما و دمحد ثین آپ کے تبحر علم حدیث کا داشتے طور پراعلان فر ماتے ہیں۔ عمدة الحد ثین حافظ بخاری حضرت محدث سورتی علیہ الرحمہ فر ماتے ہیں:۔ و داس وقت امیر الموتنین فی الحدیث ہیں۔

حعرت محدث اعظم به مر که وجهوی علیدار حمد قر ماتے ہیں:۔

علم الحدیث کا انداز واس سے کیجے کہ جتنی حدیثیں فقد حقی کی ماخذ ہیں ہروقت پیش نظر
ہیں، اور جن حدیث سے فقد حقی پر بظا ہرز دیڑتی ہے ان کی روایت و درایت کی خامیاں از ہر۔
علم حدیث ہیں سب سے نازک شعبہ عم اساء الرجال کا ہے، اعلیمنر ت کے سائے
کوئی سند پڑھی جاتی اور داویوں کے بارے ہیں دریا انت کیا جاتا تو ہر راوی کی جرح وتعدیل
کے جوالفاظ فرمادیے ، اٹھا کر دیکھا جاتا تو تقریب و تذہیب ہیں وہی لفظ میاتا۔
اس کو کہتے ہیں علم رائے اور علم سے شغف کا ال اور علمی مطالعے کی وسعت۔

حضور استاذی الکریم حضرت علامہ مولانا محد حنیف صاحب قبلہ مد ظلہ النظیف کی سالیا سال عرق ریزی و جاں سوزی کے بعداحادیث مقدسہ کا مجموعہ

بنام نجامے الاحادیث "آپ کے ہاتموں میں ہے جومذف کررات کے بعد ۱۳۹۲ مادیث پر مشتل ہے۔

الحمد للد تعالی مناچیز کو معفرت اقدس کی گرانی جمی جامع الاحادیث کی کمپوزنگ اور
سینگ کے دوران کمل جامع الاحادیث کے سرسری مطالعد کی بھی سعادت میسر آئی۔
مدائے ڈوالجلال کی بارگا وعظمت میں دعا ہے کہ مولی تعالی جارے استاذ معظم کے
فیضان کرم کو جم پرتا دیر قائم و دائم فر مائے۔ اور جمیں استفادہ کی استعداد بخشے۔ آئین بجاہ سیدی
النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ دسلم

مربی بارمیاه رضویت احترارشدعلی جبیلا فی عفی عنه معنم جامعهٔ وریدرضویه بریلی شریف

# فهرست عنوانات مقدمه

| عرض حال                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|
| سبب تاليف                                                            |
| چندلائبر بریوں کا ذکر                                                |
| مطالعہ کے دفت قابل کیا تا امور                                       |
| تقاريقاعلاء ومشائخ                                                   |
| ا من ملت دُاكْرُ سيد محمد المن ميال صاحب قبله مار بره شريف           |
| مدرالعلما مولا نامفتي حسين رضا خان صاحب قبله بريلي شريف              |
| تاج الشريعير مولا نامفتي محمداختر رمنيا خانعها حب تبله يريلي شريف    |
| بحرالعلوم مولانامفتي عبدالهنان صاحب قبله مبررك يور                   |
| فقيدملت علامه مفتى جلال الدين صاحب قبله اوجها تنخ                    |
| رئيس القلم مولا ناعبدالكيم صاحب شرف قاوري لا بهور                    |
| فامنل جلیل مولا تا عبدالسلام صاحب جامعه لورید رضویه پریلی شریف       |
| ما ہر رضویات ڈاکٹر محمد مسعوداحمد صاحب کراچی یا کستان                |
| مناظرا الى سنت مولاناعبدالستار صاحب بهراني يور بندر مجرات            |
| نبيرهٔ شير پيشهٔ الل سنت مولا ناسيد و جا هت رسول مها حب قادري كرا چي |
| تعليقات رضا كي عكوس                                                  |
| مقدمه بقلم مرتب                                                      |
| جيت مديث                                                             |
| حنور کی ذات گرامی نمونهٔ عمل                                         |
| حضورشارح كلام رباني                                                  |
| منكرين مديث كشبهات اوران كاازاله                                     |
|                                                                      |

| H    | شبه ا                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 111  | جواب                                                                                  |
| HY   | <u></u>                                                                               |
| HY   | جواب                                                                                  |
| Hr.  | <u> </u>                                                                              |
| Her  | جاب                                                                                   |
| 110  | <u> </u>                                                                              |
| 115  | جواب                                                                                  |
| IIA  | هيـ ٥ ـــه                                                                            |
| IIA  | جواب                                                                                  |
| 114  | فير ٧                                                                                 |
| 114  | چواب                                                                                  |
| 111  | بعض وجوه تشخ                                                                          |
| (14) | بعض وجوه رخي                                                                          |
| Irr  | لبحض وجوه بتنع                                                                        |
| Irr" | ها عت مديث                                                                            |
| IPP  | محابه کرام نے شب وروز دررسول پر حاضرر و کرسنت وحدیث کی حفاظت کی                       |
| IYA  | محابه کرام نے حصول مدیث کیلئے مصائب برداشت کئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| 1114 | حفاظت عدیث کیلئے محابہ کرام نے دوروراز کے سفر کئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| Here | محابہ کرام آپس میں دورہ حدیث کرتے تھے                                                 |
| 122  | فاروق اعظم نے اشاعت حدیث کیلئے محابہ کرام کو مامور فر مایا                            |
| (PA  | محابه کرام نے اپنے عمل و کروارے سنت رسول کی حقاظت فر انی                              |
| ۱۳۳  | محابه کرام حاطت عدیث کی خاطر آیک سے زیادہ راو بول سے شہاوت لیتے ۔                     |
| RPA  | تروين حديث                                                                            |

| אוד  | فهرمت عنوانات مقدمه                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10'4 | کتابت، منبط صدریا کسی بھی ذریعہ ہے ملم کی حماظت ہوسکتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 1179 | كابت پر مجروسه كركے پر منے كى چندمثاليں                                                       |
| 100  | کیا بت ،منبط صدراور عمل کے ذریعے رحقا ظلت حدیث                                                |
| 100  | الل عرب كا ما فظه ضرب المثل نغا                                                               |
| IAA  | الل عرب كمّا بت سيمجي واقتف تح                                                                |
| 14+  | قرآن کریم نے تھم و کمآبت کی اہمیت ہے آگاہ فرمایا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| IN   | اشاعت اسلام کے بعد کتابت پرخصوصی توجد ہی                                                      |
| 1417 | عهد محابدا ورمد و ين حديث                                                                     |
| 1915 | ا جازت كمّا بت ومما نعت والى روا ينول عن تنبق                                                 |
| AFI  | كما بت مديث كي اجازت خود حضور نے دي                                                           |
| 124  | محابه كرام في على سے كما بت حديث كا ثبوت ويا                                                  |
| 144  | حعرت ابو ہر رہ کی روایات کے مجموعے                                                            |
| 140  | عفرت عبدالله بن عمر کی مرویات                                                                 |
| IZY  | حعرت جابر بن عبدالله كے صحیفے                                                                 |
| 124  | ام الموتين حغرت عائشه مديقة كے مجموع                                                          |
| 144  | حضرت الوسعيد خدري كي مرويات                                                                   |
| 144  | حعرت عبدالله بن مسعود کی مرویات                                                               |
| IZA  | حضرت الس بن ما لک کی مروبات کے مجموعے                                                         |
| IZA  | حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص کے مجموعے                                                       |
| 149  | حعنرت بن ثابت کی مرویات کی مرویات                                                             |
| tA+  | اميراكمومنين حضرت على كامحيفه                                                                 |
| tA+  | ويكر صحابه كرام كے حديثي مجموع                                                                |
| IAY  | اصولی طور پرکل احادیث کی تعدار                                                                |
| IAt  | مہلی صدی کے آخر تک بعض محابہ موجود <u>تنے</u>                                                 |

MZ

414

774

224

قرن اول مؤلفات تابعين

قرن ثاني بمؤلفات تبع تابعين

قرن ثالث كابعض تنسانيف

قرن رالع كي تصانيف

| ***              | قرن رالع کے بعد تصانیف کی لوعیت               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| 11/4             | حالاً ت محدثين وفقها                          |
| PP9              | ا مام اعظم الوحنيف                            |
| 114              | كثيت كي وضاحت                                 |
| 1114             | وڊر تميه                                      |
| PPI              | بثارت علمي                                    |
| rrr              | تعلیم کے مراحل                                |
| ۲۳۵              | شرف تابعیت                                    |
| */**             | اما تذه                                       |
| */**             | امام عامر فعمی                                |
| */**             | امام شعبہ                                     |
| *1***            | المام أعمش                                    |
| tre              | امام حمادين البي سليمان.                      |
| יין יין ין       | سلمه بن کهیل                                  |
| <b>1</b> ''''''' | الواسحاق متعبعي                               |
| rea              | a.21b                                         |
| ۲۳۵              | تمانف                                         |
| <b>YPY</b>       | كتاب الآثار                                   |
| <b>*</b> P*      | مشدا ما معظم                                  |
| 10+              | وحدانيات                                      |
| 10+              | ارافغات                                       |
| rar              | امام اعظم کے محد ثانہ مقام پرایک شبر کا ازالہ |
| raa              | قن حدیث بیں امام اعظم کا فیضان                |
| YOA              | كلمات الثنا م                                 |

144

124

TAT

|                    | MY           |
|--------------------|--------------|
| امام محمد          | M            |
| نام ونسب           | rat"         |
| ولنا دت وتعليم     | rat"         |
| معمولات زندگی      | r/A o        |
| فمنل وكمال         | PAY          |
| جرأت احتقلال       | MY           |
| عهدة قضا           | MZ           |
| حق کوئی ویے یا ک   | MA           |
| عهدة قشار بحالي    | ľAA          |
| تمانيف             | MA           |
| موطاامام عجير      | MA           |
| كمّاب الآثار       | rA4          |
| كتاب الحج          | 1'9+         |
| مبسوط              | 14+          |
| الجامع الكبير      | 14+          |
| الجامع المستير     | 14+          |
| السيرالسغير        | 1'91         |
| السيرالكبير        | 791          |
| زيادات             | 444          |
| ديكركتب            | <b>191</b>   |
| سانحدوميال         | rar          |
| امام دا وُ دما الى | 797          |
| تام ونسب           | <b>19</b> 17 |
| *                  |              |

| ተዋጦ         | *************************************** | تعلیم وز بیت             |
|-------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| *91*        |                                         | عمادت درياضت             |
| 1917        |                                         | اساتذو                   |
| ተዓም         |                                         | طَاعْده                  |
| 11411       |                                         | وصال                     |
| <b>19</b> 0 |                                         | فغيل بن عياض             |
| 190         |                                         | نام ونسب                 |
| 190         |                                         | لغليم وزبيت              |
| 944         |                                         | واتعاثوبه                |
| 794         |                                         | اما تذه                  |
| <b>144.</b> |                                         |                          |
| <b>#</b> ¶¶ |                                         | فشاكل                    |
| 754         |                                         | ومال                     |
| 794         |                                         | ايراجيم بن ادبهم         |
| 794         |                                         | نام ونسب                 |
| <b>*</b> 44 |                                         | تعليم وتربيت             |
| 194         |                                         | ومبال                    |
| 194         |                                         | اساتذه                   |
| 744         |                                         | الأثرو                   |
| 194         |                                         | بشربن الحارث             |
| <b>19</b> 4 |                                         |                          |
| 7 7         |                                         | نام ونسب                 |
| 192         | <del></del>                             | نام ونسب<br>تعلیم وتربیت |
|             |                                         | 1.4                      |

|       |                                         | M                                                |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| MA    | +                                       | مقت بنی                                          |
| r9A   |                                         | نام ونسب                                         |
| 49A   |                                         | اساتنده                                          |
| MA    |                                         | حلائمه المستعدد                                  |
| Y9A   |                                         | ز خرور باضت                                      |
| r9A   |                                         | وصال                                             |
| 199   |                                         | اسدين عمر                                        |
| 1199  |                                         | نام ونسب                                         |
| 799   |                                         | عهدة تضاء                                        |
| 199   |                                         | - الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 199   | · <u></u>                               | وكع بن الجراح                                    |
| 799   |                                         | نام ونسب                                         |
| 144   |                                         | لتعليم وتربيت                                    |
| 799   |                                         | اساتذو                                           |
| ****  |                                         | الأغرو                                           |
| †"++  |                                         | علم وضنل                                         |
| †**+  | *************************************** | ومال                                             |
| †***  | •••••                                   | معتمى بن سعيد قطان                               |
| ***   |                                         | نام ونسب                                         |
| 1"+1  |                                         | لعليم وتربيت                                     |
| 1**1  | *************************************** | اساتذه                                           |
| 1"+1  |                                         | وصال                                             |
| P*+1" |                                         | حفص بن غماض                                      |
| ***   |                                         | نام ونسب                                         |

| 1"+1"         | تحليم وتربيت         |
|---------------|----------------------|
| f**+f*        | ومال                 |
| ***           | اساتذه               |
| ***           | حلائمه               |
| <b>***</b> ** | امام ما لک بن انس    |
| ***           | تام ونسب             |
| 1-1-          | ولأدت وتعليم         |
| 1"+1"         | اماتدوالماتدو        |
| P*+P*         | a.215                |
| P**-(**       | علم وضنل             |
| r*a           | بثارت على            |
| r-0           | عشق رسول             |
| #**           | طم ويردياري          |
| <b>**</b> Y   | ومال                 |
| r.~           | موطاامام ما لک.      |
| 144           | امام شافعي           |
| 1709          | نام ونسب             |
| 1749          | ولا درت وتعليم       |
| 1744          | علم فقدًى للمرف توجه |
| 1"1+          | اساتذهاست            |
| 1"1+          | مَلُ مُدهِ           |
| 1"1+          | ميارك څواپ           |
| PH            | بثارت علمي           |
| PH            | علم وضنل             |
|               | 1                    |

| 46/14        | ائل وخصائل                                 | Ą  |
|--------------|--------------------------------------------|----|
| 1-11         |                                            |    |
| MIN          | ېدونقوى                                    | j  |
| MIM          | منيف دتاليف                                | Ţ  |
| MIM          | سالا                                       | y  |
| mle.         | ام احمد بن عنبل                            | ı  |
| min          | م وتسب                                     | t  |
| MA           | لأ دت وعليم                                | 3  |
| MIN          | ما تذهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 4  |
| rie.         | Line                                       | r  |
| Ma           | تلاء وآتر مائش                             | il |
| MZ           | مثل وكمال                                  | ð  |
| MIA          | ېروتقوى                                    | j  |
| 1"14         | مال                                        | 9  |
| <b>1"</b> Y• | سانف سانف                                  | ļ  |
| MAI          | ام بخاري                                   | ,l |
| MM           | م ولسب                                     | t  |
| MAI          | لاً دت و عليم                              | ,  |
| MAI          | خ وزيارت                                   | 2  |
| MYY          | رت ما فكر                                  | j  |
| PTY          | عليم كيليخ اسفاراسفار                      | J  |
| mrr          | م وضنل                                     |    |
| rrr          | ائل وخصائل                                 | r  |
| mrm          | تېي مسلک                                   | 9  |
| <b>m</b> rm  | سالا                                       | 9  |

اماتذو

| rrr           | جامع ترندى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rra           | امام نسائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rra           | نام ونسبنام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۳۵           | ولاً دت وعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rra           | اساتذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۳۵           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 773           | شائل وخصائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۳۵           | عبادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ****          | حق كوكى اورشهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 277           | سنن نسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MA            | امام این ماچه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PPA           | نام ونسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PPA           | ولا دت وتعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rrq           | اساتذو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rrq           | الله والماد والم |
| rrq           | طم وصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PPq</b>    | ومال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1</b> " "+ | سنمن ابن ماجبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PYY           | امام طحاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PYY           | نام ونسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٢٣٢           | ولا دت وتعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Inda.         | اماتذو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rrr           | على مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

ሥዛዣ

ولأدري

| /i              |                                         |             |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------|
| خبرمتبول        | **************************************  | ۵٠۷         |
| منجح لذاته      |                                         | ۵-۸         |
| حن لذا تد       |                                         | <b>∆1</b> + |
| محج لغير م      |                                         | ΔH          |
| حسن لغيره       |                                         | ۵H          |
| محکم            | -34-44-4-44-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4 | ٥١٣         |
| مخلف            |                                         | ٥١٣         |
|                 |                                         | <b>PIQ</b>  |
| ناسخ ومنسوخ     |                                         | ۸۱۵         |
| څرم دود         | ·                                       | arı         |
| معلق            |                                         | ۵۲۲         |
| مرکل            |                                         | STY         |
| مرسل نز دفقها و |                                         | ۵۲۳         |
| معطال           |                                         | ۵۲۳         |
| منقطع           |                                         | ۵۲۵         |
| برلس            |                                         | ary         |
| مرسل مخفی       |                                         | 614         |
| معتعن           |                                         | BYA         |
| موضوع           |                                         | ar4         |
| متر وک          |                                         | ٥٣١         |
| £.              |                                         | ۵۳۲         |
| معلل            | <del> </del>                            | ۵۳۳         |
| مخالفت ثقات     |                                         | arr         |
| 614             |                                         | ٥٣٣         |
| U/A             |                                         |             |

OYO

OYO

041

احاع تابعين

الواع كتب حديث

| 11*   | المادات الماديث                       | فبرمت عنوانات مقدمه    |
|-------|---------------------------------------|------------------------|
| ۵۷۲   |                                       | مراتب ارباب مديث       |
| ۵۲۳   |                                       | طبقات کتب حدیث         |
| ۵۷۵ _ |                                       | ماغذومرافع             |
| ۵۸۱   | شامحدث پریلوی                         | فهرست تصانيف امام احمد |
| 01/   |                                       | مولف أيك نظريس         |
| 494   |                                       | امتحانات بورؤمع تعين س |
| Y++   |                                       | تعدا وتصانيف مع نام وس |
| Y+F   |                                       | حالات مصنف             |
| 4.4   |                                       | نذرعقيرت               |
| YI+   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | فېرست عنوانات          |
| 488   | AGE /SE                               | اعتذار                 |
|       | www.alahnzratoetwork.org              |                        |
|       |                                       |                        |
|       | المحسن السالح                         |                        |
|       | Spiller Chrysle                       |                        |



# اغتذار

احادیث کی تخ تئے نہایت دشوارگزارمنزل ادر مبرآ زمامر صلہ تھا، بعض اوقات ایک ایک حدیث کے حوالے کے لئے تھنٹوں کتابوں کی ورق گردانی کرنی پڑتی تھی بلکہ بعض کے لئے ہفتوں جدوجہد جاری رہتی جب کہیں کا مہانی کھتی۔اس جدوجہد کے بعد جب حوالہ لی جا تا تواس پر فرح وسر در کا جو عالم ہوتا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔

اس تلاش جہتو کے بعد بھی ہم بعض احادیث کی تخریخ سے قامررہے ہیں۔قار نمین سے گزادش ہے کہ اگر کسی صاحب کو السی احادیث میں سے کسی کا حوالہ بل جائے تو ہمیں ضرور اطلاع دیں، ہم شکریہ کے ساتھ دوسرے ایڈیشن میں اسکاا ضافہ کردیں گے۔

نیز ہم نے امام احدرضا قدس سروکی تصانیف متداولہ میں سے تقریباً تین سوتصانیف سے احادیث ہم کے بیا جموعہ ہدیتہ قار نین کیا ہے، امام احدرضا کا قلم بلاشہ لفوش سے پاک ہے لیکن اس طویل سفر میں ہم ہے کی مقام پر کوتائی ہوجانا کوئی امر مستجد نہیں، پھر بیکہ جھے اپنی کم ما نیکی اور بے بیناعتی کا بھی کا مل احتراف ہے، لہذا جس مقام پر قار کمن کوکسی حتم کی فلطی نظر آئے تو ووا پے حالت اگر اور ہم نشینوں کی مجلس میں کتاب کی وقعت واجبت کم کی فلطی نظر آئے تو ووا ہے حالت اگر اور ہم نشینوں کی مجلس میں کتاب کی وقعت واجبت کم کرنے کے بجائے براور است مجھے مطلع فرمائیں تاکہ اسکی حلائی کی جاستے اور ہدیہ تشکر بھی فرمائیں تاکہ اسکی حالائی کی جاستے اور ہدیہ تشکر بھی خوا کی بیا ہے۔ امرید اور کرم

母母母母母 母母母母母